

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ







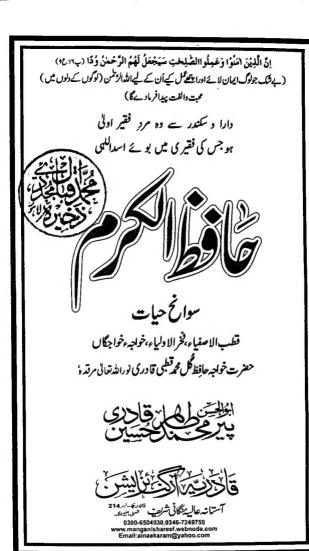

# كياز مطبوعات آستانه عاليه منگانی شريف جمله هوتن محفوظ 12845

اس کتاب کا کوئی بھی حصہ مصنف ہے با قاعدہ تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا اگر اس تم کی کوئی صورتحال ظہور پذیرہ وئی تو قانونی کاروائی کا حق محفوظ ہے

ز بریسر پرستی: حضرت پیرمجمه مظهر حسین صاحب حنفی القادری

حافظالكرم

پیرمحد طاہر حسین قادری

تاريخ اشاعت ١١رئ الاقل ١٣٣٥ هر جوري 2014ء

فتنظم اشاعت پيرسيدر فاقت على شاه كاظمي قادري

· الكرم كمپوز تك سنتر كوث بلوچ ضلع منڈى بہاؤالدين

500

تعداد (

نام كتاب

کمیوزنگ

يرنثر

ہے۔

نې پې انځې پرنٹرز، لا مور

برائے رابطہ

پیرمحمه طاهر حسین قادری

0345-7605097, 00447541072127

سيدرفا فت على شاه قادرى

0300-9548082, 0333-5121200

(انتباب

میں اپنی سعی جیلہ کو قطب الاقطاب، فرد الاحباب، ناطق بالحق د الصواب حضرت بیرسید قطب علی شاہ بخاری قادری بیرطوں و قطب علی شاہ بخاری قادری بیرمحلوی قدس اللہ متر ہ المعنوی کے مبارک نام سے منسوب کرتا ہوں۔ جن کے دوفیض یافتگان صحبت ابدال عصر حضرت سائیس تحدر مضان رحمت اللہ علیہ اور سر دار الاصفیاء حضرت سید سر دار علی شاہ نو واللہ مقدہ کے توسل سے میرے جد بزرگوار حضرت خواجہ کو حضور قطب عالم تی رحافی برکتیں اور امانتیں میسر آئیں۔

(مديه عقيدت بحفور جدِ كريم

قبلہ، اہلِ صفاء ہیں میرے خواجہ حافظ معدن لطف و عطا ہیں میرے خواجہ حافظ ان کی توصیف میرے منہ سے ادا ہو مشکل مظہر نور خدا ہیں میرے خواجہ حافظ

ابوالحن محمه طاهر حسين غفرله

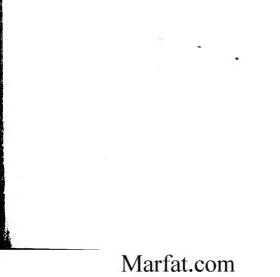

## فهرست ابواب

| صفحةبر | عنوانات                                      | بابنبر |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| 27     | آ با وُاجداد ( تاریخی پسِ منظر )             | 1      |
| 41     | ولادت تعليم وتربيت اورعالم شباب              | 2      |
| 53     | را وِسلوك كى ابتداء، مجاهدات اور بيعت وخلافت | 3      |
| 75     | جھنگ ہجرت اور قیام                           | 4      |
| 89     | آخری <i>دی س</i> ال                          | 5      |
| 135    | اشغال واعمال اورشائل وخصائل                  | 6      |
| 159    | حالات وصال وبعداز وصال                       | 7      |
| 187    | منظو مات ، مكتو بات ، ملفوظات                | 8      |
| 221    | سجاده نشينان اوراقر باءواولا د               | 9      |
| 281    | معاصرين كرام                                 | 10     |
| 303    | خلفاء ومتوسلين                               | 11     |
| 325    | كرامات حافظية                                | 12     |



# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ابتدائيه

تیرے نام سے ابتداء کرکے میں نے کئی بار جوڑے ہیں اس دل کے کمزے پیے سیکٹووں یار افکوں کے ساخر کئی بار دھوئے خیالوں کے کسخرے ("آوکھی تو جانبے والوں کے شہر میں"

مجھ بھین سے بی وُرویتوں کے پاس میضخ کا اور اُن سے اپنے بررگوں اور مشارُخ کی با تمس سننے کا شوق تھا و پیے بھی خانقا ہوں کا ماحول کچھاس طرح ہوتا ہے۔ ہروقت اہلِ محبت کا آنا جانا لگار ہتا ہے۔ جب دُرولیش مل کر میٹھتے تو آپس میں اکثر اپنے مشائخ کے چٹم وید حالات وفر مودات اپنی یادول کے در یچے کھول کربیان کرتے جو اِن راوسلوک کے مسافروں کے لیے بطور چے اغ راہ ہوتے للبذا جب ہے شعور کا درواز وکھلا انہی یا کیزہ واقعات و حالات کی دستک سُنائی دی۔ سکول آنے جانے لگا تو قصے ،کہانیوں والی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک بوی الماری کتابوں ہے بھری ہوئی تھی جس میں ہے میرے تبلہ گاہی حضور قبلہ عالم منگا لوگ کوئی نہ کوئی کتاب مجھے کہ کرمنگوا ہا کرتے تھے اکثر کتاب کا نام بھی بتاتے اور یہ بھی فرماتے فلاں رنگ کی جلد ہوگی۔ میں وہ کتاب ڈھونڈ کرپیش خدمت کردیتا جو پھے روز مطالعہ فر ما کروالیس رکھآنے کا ارشاد ہوتا۔ پھرآ خری زیانہ ءحیات میں کوئی كتاب مثلواتے تومیں أن دنوں کچھ بڑھ سكتا تھا مجھے ہی فر مادیتے بڑھ کرسناؤ کیکن ابھی میں مشکل الفاظ بڑھنے سے قاصر تھا۔ ایک دومرتبہ میں نے بڑھتے ہوئے وہ الفاظ چیوڑ دیئے تو نہایت شفقت وعنایت سے فرمایا اگر کوئی لفظ پڑھنا نہ آئے تو مجھے دِکھادیا کرد میں پڑھ دوں گا۔ آہتہ آہتہ میرے پڑھنے میں روانی آتی گئی۔وصال ہے كوعرصه ببل من نے حافظ ابن قيم كى سيرت نبوى عليقة برمشبور ومعروف كتاب" زاد الميعاد" (توشه آخرت )حضور کوسنائی تھی۔جو جارجلدوں پر شتمل ہے۔ پھرتو مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا۔فقہی مسائل اور تصوف کی مشہور کتابیں ابھی میری سجھ سے ماواری تھیں سر وست اولیا ء اللہ کے ملفوظات اور سوانح حیات میں میری دلچی بدهتی گئے ۔ جس کتاب نے مجھے بے صد متاثر کیا اور اینے اسلاف کی سیرت وسواخ پر کام کرنے کی طرف مأنل كياده عارف رباني حضرت پيرسيدم برعل شاه كولز وي كي مشهور ومعروف مواخ حيات "مهرمنير" بقي كويا اس كتاب نے مير اعدات اسلاف كے بارے ميں جبتي و تحقيق كے دَرواز كول ديے بھرايك ادرالميد

یہ بھی تھا کہ ہمارے سارے ہی مشارکخ طبعاً کمنا می پیندیتھ اورشہرت کے نام ہے بھی کوسوں دور رہتے تھے۔ اصحاب حال کی باتیں صرف ارباب شوق عی کھتے ہیں اورشوق والے ہمیشہ حال ست ہوتے ہیں وہاں لکھنے رہے ہے کا دستوری نہیں۔

صد کتاب و صد ورت در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن (بیتنکژون کتابین اور مشخیز را تش کردے اورا پی جان ودل کا ژرڅ دلدار کی طرف چیردے)

همارے سلسلہ ءطریقت میں حضور سیدناغوث الاعظم اسے بعد بہت کم مشائخ نے تالیف وتصنیف کی طرف توجه فرمائی۔حضور فوث اعظم مے بعد حضور قبلہ عالم تک ستائیں 27 داسطوں میں اگر دیکھا جائے تو صرف یا خج بزرگول کی چھوٹی بری مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصانیف ملتی ہیں اور سواخ حیات سرکار بغداد کے بعد سی بھی ہمارے سلسلہ ے بزرگ کی تلمبندنیں کی ٹی سیدہ چنداسباب میں جن کی وجہ سے میں لکھنے کی طرف مائل موا۔سلسلہ وقا در پیک تمام شاخوں میں بلا مبالغہ ہمارا فائدان ہی مرکزی حیثیت کا حال ہے اِس سلسلہ میں کم وہیش میں (20)مشائخ كي بعدد يكر حصورسيدناغوث الأعظم كي اولا واعجاد بلكه فرزيد اكبرو جانشين صادق حضرت سيدنا سيف الدين عبدالوہاب ﷺ کے خاندان عالیشان سے طِلِ آرہے تنے حکر ڈالف وتصنیف میں ہم برصغیریاک وہند کے تمام سلاس سے قیمے تھے۔ جب کتابوں سے بیراداسط پڑاؤی س نے اس المیدکو بزی شدت سے محسوں کیااورجتو و تحتین کے سفر کا آغاز اینے ہی گھرے شروع کیا لیعنی دادا ہزرگوار (حضرت خواجہ حافظ **گل محمہ ق**ادریؓ) کے جو کوا نف دحالات میں نے سے ہوئے تتے آئیس ایک کا ٹی ٹس تکھنے کا ارادہ کیا۔ ابھی ٹیس انہی خیالوں میں تھا کہ ایک روز در بارشریف برگرای بلاث ش حضور قبله عالم ی مجلس میں حاضر ہوا تو قد رتی طور برحضوراً س دن اسینے والبد ما جد حضرت خواجہ کے بعض واقعات بیان فر مارے تھے۔ میں دوڑ کر گیا اور اپنے مکرہ سے کا بی پین لے آیا او مجلس مين أس جكه بينير كيا جهال مجيح لكمتا به واحضور شدد كيم كين اوربطوريا داشت اين او في يحو في أردويس لكيف لگا۔حضور کی نظر مبارک بھی پڑ می اور جھے فرمایاتم اینے دادا کے دا تعات کھے رہے ہو۔ ذرا جھے بھی تو دکھا ؟؟ میں نے شرماتے ہوئے وہ کا بی حاضر کردی۔حضور نے ملاحظہ فرمائے اور ایک دومقام پرمیرا پین لے کر تھی مجمی فرمائی چر جھے کا لی وآپس کرتے ہوئے مسکر اکرشاباش دی اور فر مایا۔ سکول سے آنے کے بعد جھے یا دولا ویا کرویش خودته ہیں ان کی باتیں سُنا دَل گا۔جولکھ لیا کرنا۔ بیہ موسم سر ہا 1990ء کا واقعہ ہے اس وقت میر کی عمر بمشکل چووہ برس ہوگ اور ساتویں کلاس کا طالب علم تھا۔ سواخ حیات قلمبند کرنا ویسے بھی بڑامشکل کام ہے۔اس وقت ندمیرا ذ بن إس قابل تها اور ندأرد وتحرير يختر تقى صرف شوق ك كلوث يرسوار تها -جو يكح حضور سي سنتا بغير عنوان دیئے چل سوچل ککھتا ہی جا تا ۔ بیجمی معلوم نہ تھا کہ اس میں علیجہ و علیجہ و ایواب بنا کر حالات و کوائف زیانہ کے

صاب سے درج کرنے ہیں۔ ایک اور بات بھی تھی کہ جمعی صفور سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ جب صفور کو یاد آتا ایک دو واقعات سنا ویتے صفور ہمیشہ اپنی انداز میں جنجا بی اب وابجہ میں بیان فرماتے بہتیں میں اپنی شکتہ اُردو کے قالب میں وُ حال لیآ۔ اس دوران میں نے صفور سے حضرت خواجہ کی والا دت بھیم و تربیت ، جوانی کے مشاغل ، داہ سلوک کا سفر ہنر قد ء خلافت اور وصال کے بعض واقعات گا ہے بگ ہے شہ درج کیا اور خدمت عالیہ میں چش کردیا جو نصر فی صفور نے بڑھا بگا بعض اُشعار میں خود تھی می فرمائی ۔ میں درج کیا اور خدمت عالیہ میں چش کردیا جو نصر فی صفور نے پڑھا بگا بعض اُشعار میں خود تھی می فرمائی ۔ ایک دور نے بھیمیان میں میں خود اپنے مشاغل اور طویل علالت کے باعث ایسا کا مؤیس کرسکا ۔ تی حسین کورونش اکم فوت ہوں ہے جس میں میں خود اپنے مشاغل اور طویل علالت کے باعث ایسا کا مؤیس کرسکا ۔ تی حسین کے بارے خیال تھا کہ وہ شامیل کو دور کے بارے خوال تھا کہ وہ شامیل کھی گھر وہ برطانے چا گا گیا ہے ۔ تبہار ہے فوق کود کیکھتے ہوئے جھے لیتین ہے تم ہی ایسا کی میں میں میں خود کے باحث ایسا کا مؤیس کر مسکل ۔ تی ہارے خوال کو کی گھتے ہوئے جھے لیتین ہے تم ہی اس کے اس حقول کو دیکھتے ہوئے جھے لیتین ہے تم ہی ایسا کی میں میں میں میں میں میں منا میں ارشاد فرمائے۔

#### الحمد لله علىٰ ذالك

عمادہ رسب کرم جب دہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں عاجزی پے ناز کرے

 دل میں جو کچھ ہے ، انمی کا ہے ہمارا کیا ہے آرزو اُن کی ، طلب اُن کی ، تمنا اُن کی

ر ایک علیحدہ باب ہے یہال پر مقصود صرف حضرت خواجہ کے بیش خدمت تذکرے کا تعارف ہے۔ حضرت خواجہ کے بارے میں حضور قبلہ عالم کے بیان فرمودہ واقعات تو این صحت کی دلیل آپ تھے مگر ڈرویشوں کے بیان كرده واقعات ميں جانج ير تال كا مجمع علم بين تفاله إلبذا حضور قبله عالم كے بعد از وصال جس دُرويش ہے حضرت خواجہ کے بارے جو پچھ سُنامن وعن کھولیا اور بول بیتذ کرہ پہلی مرتبہ اکتوبر 1994ء میں کمل ہوا۔ پھر کانی لوگوں ے اس بارے ش گفت وشنید ہوئی توراو یوں کا اختلاف سائے آیا۔ جومیرے لیے بڑا مسئلہ بنا آخر میں نے اب کی بارمعتبر لوگوں کی معلومات کو پیشِ نظر رکھا اورمسودہ کو دوبارہ کا نٹ چھانٹ کر کے دوسال بعد رمضان المبارک 1996ء کو کمل کیا عزیزی قاسم حسین ان دنوں اپنی تعلیم کے سلسلہ میں کراچی چلاگیا تو کمپوزنگ کے لیے بیر مسودہ بھی جھے سے لیا۔ ابھی تک بیمسودہ میں نے کی اور کو چیک کرنے کے لیے ٹیس دکھایا تھا۔ پھی عرصہ بعد کرا چی اورسندھ کے تبلیفی دورے کا پروگرام بنا اور راقم الحروف بمع ڈ اکٹر علی مجد سندھی و لالہ مجد رفیق سندھ ہے ہوتا ہوا کراچی پنجا۔ انبی دنوں قاسم حسین مسودہ کمپوزیگ کررہے تھے الدمجررفیق نے بعض مقامات برسے پڑھا تواہمی کھراویوں پرشک کا ظہار کیا۔اور مزید انکشاف کیا کرچنٹور کے بڑے بھائی باباعلی کل صاحب کو آپ کے بارے كتاب كلعوان كابزاشوق تفااورانهول في حضور كے ابتدائي حالات ، مجاہدات اور خرقہ وخلافت تك تمام واقعات خود مجھے لکھوائے تنے۔ اگر چدوہ کا لی جھے کم ہوگی مران کے بتائے ہوئے واقعات آج تک مجھے یاد ہیں آب اس مسوده کواجھی شاکع نہ کریں میں وہ تمام حالات ککھ کرآپ کو دیتا ہوں پھران کی روشنی میں تحقیقی کا م زیادہ بہتر انداز میں مکمل ہوسکے گا ادرانہوں نے حسب وعدہ اس مسودہ کی مزید جانچ بڑتال کی۔ مارچ 1997 ویس ایک روز انبول نے میری موجود گی میں اس مودہ کا ذکر چھا بیرزادہ محمد انداد حسین صاحب سے کیا تو انبول نے مجھے کہا جیسے بھی ہے أے ایک مرتبہ شائع كرا ديں۔ پھرتبديلياں ہوتى رہيں گی۔ آئى منشاءتھی ،حضور كووصال فرمائے تقریانصف صدی گزرنے والی ہے۔ مرکس نے ایک مضمون تک آپ کی شخصیت برنیس لکھا۔ البذاب بھی فنیمت بلکن میں نے مزید تحقیق کاغذر بیش کیا۔ اور بیمسودہ کھے عرصہ کے لیے رکھ دیا۔ میرا خیال تھا جتنی دیر لگاؤں گا۔اس قدر زیادہ معلومات اور محتیق ہوسکے گی۔ سرِ دست حضور قبلہ عالم منگا نوئ کے بارے کام مکمل کرلوں۔ اس طویل عرصه میں راقم الحروف نے گئا ایسے پیر بھائیوں کے انٹر دیو کیسٹ کیے جوآج ہم میں موجود نیس تبلیغی دوروں پر 1994ء میں آجار ہاہوں۔اس دوران تمام برانے درویشوں سے مکنٹوں بات چیت رہی اورجتجو و تحقیق کا پیسلسلہ جاری رہا۔ بعض واقعات کی صحت کے لیے میں نے متعلقہ لوگوں سے ملنے کے لیے کی سفر بھی

الله حافظ الكرم الله

کئے ۔صرف ایک واقعہ کی تحقیق کے لیے حافظ اللہ دین کو ملنے دریا خان گیا۔اب بیرحال ہو گیا ہے کہ حضور کو دیکھنے والے اکثر رائی ملک عدم ہوگئے ہیں۔

11

ع \_بہت آ کے گئے باتی جوہیں تیار بیٹے ہیں

اب مزید کی واقعہ کے بارے میں زندہ موجود احباب ہے أمير نيل محمل لبندا سابقہ مسودے اور جو پکھا اس دوران تحقیق شدہ مواد میرے پاس تھا میں نے از سر نو لکھنا شروع کیا اور 3 جنوری 2010ء کو اس کام کا آغاز ہوا۔ پھر تو میں نے رات دن ایک کر کے اپنی میں فجر کی نماز پڑھ کر سویا۔ اس طرح کما ہمل کرنے کی دھن سوار تھی۔ اس چند دوران کئی را تیں ایک گزریں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر سویا۔ اس طرح کما ہمل کرنے کی دھن سوار تھی۔ اب چند قرعی احباب کے بارے میں تعارفی مضامین لکھنے باتی ہیں وہ ان شاہانند پاکستان بین کی کلھد در ساتی خالی جگہ میں نے چھوڑ دی ہے۔ چوکوئی مشکل بات نہیں۔ ورنہ حضرت خوانیہ کے حقائی تمام مشتدہ موادا کی کیا ہے کہ مصورت میں جمع ہوگیہ ہے۔ کو یا ایک طویل عرصہ کی تحقیق جو تکو کا میجید ''حافظ الکرم'' کے روح پر دریا م سے ارمغان عقیدت کا ایک دل آویز

ع \_برگ سبزاست تحفه و دُرولیش

میں نے قطرہ قطرہ کر کے حضور کے متعلق بیم مواد اکٹھا کیا ہے۔ گویا اس کتاب میں آپ کی حیات و خد مات اور تعلیمات کے کم ویش سار ہے حمو جات بند ہیں۔

ع درشته بدرشته، نخ بدنخ، تاربه تار، بوبه بو

آج آگرچہ'' سوداءعشق''اور'' دوائے دل'' پیچنے دالوں کی دکا ٹیس ٹو ٹی پڑی ہیں۔ اور ہرطرف'' ہادی اَجناس''اور'' متاج محرفی'' کے لین دین کی گرم بازاری ہے تا ہم ابھی' 'عشق وعیت''اور'' سوز وگداز'' کی جن کمیاب ضرور ہے مگر بالکل ٹایاب ٹیس ہوئی۔ ہال! تلاقی شرط ہے۔اگر تلاش وجنتو کی ہمت ٹیس رہی تو ان تُذی صفاح عباد الزحمٰن کے یا کیڑہ صالات وفرمودات ہی محبت کے برا برفیض کا درچہ رکھتے ہیں۔

> آگھوں میں ٹور دل میں اُوالے نہیں ہے جلوے دال نہیں دیکھنے دالے نہیں ہے

سیدالطا تفد حرست جید بغدادگر آرائے ہیں۔المبحد کا بناث جُندَ بِن جُندُ و الله تعالى يُقُوَى بِهَا فَكُوبَ المُويدِينَ (رسالدَّ حير سازامام تشيری) اولياء کی دکايات الله تعالى كانگروں بیں سے ايک تشکر ہيں جن كـ ذريع مريدين كـ دلول كوتفويت لمحق ہے۔

، خاصان النی کے احوال و ملفوظات میں آج بھی دلوں کوعشق حقیق کی گری پہنچانے اور معرف حق کی جاشی

كامزادين كى تا فيرموجودب\_

''اسے گھی ہو خوسندم آو بوئے کے داری'' (اے مکھول! بھنے دیکھ کرول خوش ہوا کہ تو کسی کی خوشبو لئے ہوئے ہے)

میں کوئی یو نیورسٹیوں میں پڑھا ہواوانشور یا رائٹرٹیل ہوں ۔ البذا پسندیدہ الفاظ ، مرصع عبارات اور شاعرانہ جوز تو زمیر ۔ اس میں نیس ۔ الفاظ وعبارت سے قطع فظر ضعون ومطالب ہی اصل مقصد ہے۔ میں نے آئ تک تک جو کتا بیل کسی ہیں اسپنے بزر کوں اور مشائح نے والہا نہ عجب وارادت ہی ان کے کلفنے کی تحریک بی نی ۔ جب کما ب مکمل ہوئی میں نے سبحاء جو کچھ بھرے سید میں اسپنے اسلاف کی دوح پروریا دیں محفوظ تھیں وہ میں نے آئندہ لموں کو لیطور امانت بیش کردیں اور اسپنے فرض سے سبکدوٹ ہوا پھن نا موری وکھانا یا کی ستائش کی امیدر کھنا ہمارے طریقہ کے خطاف اس میں کا میں اس داف میں اس دادہ نے بڑتا۔

چونکہ گل رفت و گلتاں شد خراب بوۓ گل را از کہ جویم از گلب

(جب پھول چلا گیا اور کلتان وریان ہو گیا تو ہم پھول کی خوشبوکس سے ماصل کریں گے؟ عرق کُل سے لیں سے )

لیکن سے جو بھی میں نے تو بر کیا ہے۔ یہ وہ بچی ہے جو ناہری آنکھوں نے ویکھا ہے۔ بڑے عشق سے سرشار اصحاب شوق کے باطنی احدال میں کیا بیان کرسکا ہوں۔ میں نے تو اُس گُل خوشنا کی چند چیاں اِن اوراق کے دائن میں انتھی کی ہیں ورندائس گُل مُلکفتہ کی جو بہت اور فورا نہت کا تکس صفحہ وقر طاس پر کیسے رقم کیا جا سکتا ہے جسکے دیکھنے والے بے اختیار یکا داشجتہ تھے۔

> برگز ندور نظر نقش ز دویت خوب کر هیے عمام یا قمر ، خورے عمام یا بکای

ا کو کی بھی ایمی تعلی ایک نقش وصورت و کیونیس پائی جوآپ کے چ<sub>ار</sub>ے سے میس کر ہو، اے میرے چاہدا نہ تو میس کوئی سورج چانوں اور شدہ ای اے مرک باش کوئی حورجانوں)

ہاں! اِس کتاب کی تالیف وتصنیف علی خاکسار کے لیے لطف وحمایت کے دو بول ای سب سے بنوی خو اُسبی ہے بنوی اُسبی ہے بنوی خو اُسبی ہے ایک میرے ہیں تعلیم صورت بالد خال اور اُسبی ہے تھے المیشن کا استان میں میں اُسبی ہے تھے المیشن کے اُسبی ہے تم بی اب کھوٹ اُورد در اور در مراجد پر رگوار حضرت خواجہ اکا ایک فرمان جو بعد علی ظیفہ میال غلام علی مجراتی نے بحد علی میں میں اُسبی میں اُسبی کے تایا کہ ایک دوقت الیا مجلی آجر میرک کا کہ علی

الكرم الكوم

13 3

مجل کس طرح کیا کرتا تھا اور میر اانداز گنشگوکیدا ہوتا تھا بینی معمولی ہا تھی بھی اکٹھی کرئے ترکز کرکے گا' اس مغہوم کی ایک بیٹون گوئی کا ذکر خلیفہ باہا تھر دمضان نے بھی بھے سے کیا۔

ع ۔ شكرندت إئ توچىدال كرندت إئ تو

میرے لیے بیرخاص عمایت تھی کہ اس بارگاہ میں ہماری یاد کس بہانے رہی۔ اپنی زندگی یہی ہے کہ جو وقت یا دیار میں گز رہے وہی غنیمت ہے اور اس کی لطف وعمایت کی ایک نظر بی ہماری متابع حیات ہے۔

بدہ کی جام اے ساتی بنگر وقا از من کہ تا عمر ابد من رئین کی پیاند خواہم شد (اسے ساتی الک جام کے عوض رئین ہو اسے ساتی الک جام کے عوض رئین ہو حاول گا)

ہماراسلسلہ شریف ہی عاشقان از لی کا سلسلہ ہے ظیفہ مولینا شیر محد قادری نے جھے بتایا گولا وہٹریف حاضری کے موقع پر آپیا مولا وہٹریف حاضری کے موقع پر آپیا ہور میں الدی روتھ اللہ علی برقد اللہ علی موقع پر آپیا ہور کے موقع کے مصنون صاحب مرکا لوگ جو کہ حضرت قلب عالم پیر محلوی کے سلسلہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں ان سے شرف بعیدی رکھتا ہوں حضرت اللہ تی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ''مولوی صاحب! جمہیں ممارک ہوتم تو عاشقوں کے سلسلہ میں مرید ہو' ہمارے طریقتہ کی ابتداء وا نتبا مجت ہی مجت ہے۔ میرے تبلہ گائی محضور تبلہ عالم منگا نوئی جب مجمی بیشعر پڑھے۔

نہ بندگ ہے ، نہ مجدہ ، نہ عبادت

محبت ہے ، محبت ہے ، محبت

لوفروائے سالس تھم ہوجاتا ہے ورند کہتار ہتا کہ 'محبت ہے بعبت ہے بعبت'اکیے صدیث پاک میں ہے ''مَسنُ عَشِقَ وَ عَفْ وَ کَشَمَ هَ فَقَدْ مَا تَ شَهِيمُداً ''(جس نے عُش كيا اور پاك (پر بيزگار) رہا اوراسے چھم پايا و چشم بيد كي موت مرا) شخراو دو ارافكو واور کر فراح بس

> سلسله زلف یار ، سلسله ماؤد طالب ایس ردی را ، خوشتر ازیس جا بُود

(ہماراسلسلہ ذائنب یار کا سلسلہ ہے۔ اس چہرے کے طالب کے لیے اور کون کی چیزاس سے بہتر ہے۔) اللہ کریم بجاءِ حبیب السوقوف السوحیہ علیہ الصلواۃ و التسلیم بمیں اپنے بر رکوں کے تقشِ قدم پر چلنے کی تو تی عطافرمائے اور اِن پاکیزہ احوال وفرمودات کے پڑھنے شکنے والوں کو شرآ ب شوق کی لذت اور بیخو دی کا سرور هیسب فرمائے۔ آجن ثم آجین

پاکل اٹھتے ہی ٹیمیں منزلِ جانال کے خلاف اور اگر ہوٹ کی پوچھو تو جھے ہوٹں ٹیمیں بیٹھ گئے کر کو کھول یار کے دَر پ تم گئے لاکھ کم شئے کوئی ، ویکھیں ہمیں بٹائے کون

. خاك راوصاحبدلال

19\_صفرالمظفر اسماه

ابوالحن محمدطا هرحسين قادرى غفرلة

بمطابق 5 فروری 2010ء

خادم ِخاندزار۔۔۔۔دربار کرم ہارطا ہرآ باد(منگانی شریف) جھنگ حال تیم : برشتکم (برطانیہ)

**ት**ትትትትትትትትት

### بيش لفظ

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر فضل و کرم فرما تا ہے تو اس کے لئے ایسے اسراب پیدا فرما ویتا ہے جو کی کے وہم و گمان میں بھی ٹیس ہوتے ۔ کچھ ایسان فضل ایک و لی کا لل حضر ہے خواجہ ما فظ گل مجھ قادریؒ (پیدائش 1914ء - وصال 15 و مبر 1954ء) پر ہوا۔ آپ نے وس سال کی عمر شاقر آن مجید حفظ کر لیا اور ظم وین حاصل کرنے کے وصال 15 و مبر بھر اپور جوان ہوت تو آپ شنتی (پہلوا فی) اور لمبی کھیڈ والی کیڈی کی طرف راغب ہوگے اور اپنے عالم قد کے نامور کھلاڑ ویل کے ساتھ کھیڈ اٹروش کردیا۔ آپ کے دیہات میں اکٹو مسلمان غریب اور ہندووں کے مقرفر منتے اور ہندووی کے مقرفر منتے اور ہندوائی و گھڑ ہے تک ذریہات کی ساتھ کی جوانی ہیں جہاں گئیں ہندو جھڑ اکرتے آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کروہاں جائی جات اور جندوائی کو مار بھی رہا ہے۔ اور جندوائی کھیڈ عالی بھی رہا ہے۔ اور جندوائی کھی رہا ہے۔ اور جندوائی کھی رہا ہے۔ اور جندوائی جہاں گئیں ہندو جھڑ اگر کے آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کروہاں جائی جات اور جندوائی کھی رہا ہوا۔

ایک دن ایک مجذوب فقیر مفرت بابا محمد رمضان آب کودیهات مین آیا اورآب سے کہنے لگا: "تیرے مقدر میں کیا ہے اور تو کہاں ہے؟ تم ملتان میں حضرت شاہشؓ کے روضہ پر جاء ''۔ آپ نے گھر والوں کو بیقصہ سنایا اورملتان جانے کا ارادہ کرلیا گھر والوں نے آپ کے بڑے بھائی حفزت علی مل صاحب کوہمی آپ کے ساتھ ملتان رواند کردیا۔ آپ نے ملتان میں حضرت شاہش کے مزار کے قریب ایک مجدمیں جلد کیا اورخواب میں آپ کوحفرت پیرسیدمردارعلی شاہ (د برشریف منظمری) کے باس جانے کا اشارہ موا۔ بیموم کر ،1942 وکا زبانہ تھ اوردو پہر کا وقت تھا۔ جب آپ و ہرشریف میں حضرت پرسیدسردارعلی شاڈ کے باس بینجے تو انہوں نے یو جھا کیے آئے ہو؟ مطرت خواجه صاحب نے عرض کیارب تعالیٰ کو پانے آیا ہوں ۔ تو انہوں نے فر مایا میرے پاس اکثر لوگ مال ودولت اوراولا دکیلئے آتے ہیں لیکن اللہ تعالی کاشکر ہے کہ آج کوئی رب تعالیٰ کی معرفت کے لئے بھی آیا ہے۔ حضرت پیرصاحب نے آپ کومرید کیا ، وظائف اوراسم اعظم (پاس انفاس) کی تلقین کی اور فرمایا ''اب چلے جا ک اور میں بتی یاد کرکے آنا''۔ چنا نچہ آپ گھر تشریف لائے اور گھر والوں کو بتایا میں فلاں پہاڑی پر جالیس را توں کا چلہ کا ٹول گا اور اسم اعظم کا سبق یاد کروں گا۔ چنا خچرآ پ بھٹے ہوئے پنے اور پانی کی ایک مشک لے کر وہاں جلے گئے اور جالیس راتوں کے بعد گھر والے جب آپ کو لینے گئے تو ساتھ چار پائی بھی لے گئے کہ شاید کزوری کی وجہ ے چلنے ہل دقت پیش آئے مگر آپ پیال پال کروالی اپنے دیہات ہیں آئے اور ہندومسلمان بھی آپ کود کھنے کیلئے آئے کیکن اب وہ جوانی والا محمنر اور وعب نہیں تھا بلد ہرایک سے عاجری اور اکساری سے بات کرتے اور وقفے وقفے کے بعد جب بلندآ وازے کلم طبیہ کا ورد کرتے تو دیہات والے بیج ، بوڑھے ، مورتس اور مرجبی آ پ کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے۔ اپنے پیر ومرشد کا بتایا ہوا سبق یاد کرنے کے بعد آپ دیٹر نیف دواند ہوئے۔ یہ جنوری 1943ء جمد کا دن تھا، جب آپ بلند آواز سے کلم طبید کا ودد کرتے ہوئے آستانہ شی واضل ہوئے تو آپ کے بیر ومرشد نے آپ کو گلے سے لگالیا اور فربلیا" واو حافظا، واو حافظا! میں نے بیستی بہت گوگل کو بتایا کیمن آفے آس کو یاد کرنے کا حق اوا کردیا"۔ آپ نے آئ وقت آپ کو قاوری سلسلہ میں خلافت عظافر مائی اور بلوآند (جنگ ) میں آیا م کر سختی اسلام کا کا م شروع کرنے کا تھم صادر فربایا۔ آکٹو کو لول کو ٹی سالوں کے بعد خلاف بلی سے کھرآپ کو موف چھاہ میں یہ تعت گئ

کرنے کا علم صادر فریا ہے۔ اکثر اولوں کوئی سالوں کے بعد ظافت تی ہے طرآب ایسرف چھاہ کس پیکست کی۔
جب آپ بلوآنہ (جمک ) منتقل ہوئے تو وہاں جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اکثر لوگ دن کو
علاقائی گیت بعنی ڈھولے گاتے اور رات کو چوری ڈاکہ کے ڈرید آس پائی کے لوگوں کوئی کرتے تھے۔ آپ
نے جب وہاں جمد کا خطاب اور کافل ذکر وکٹر کا اہتمام کیا تو اللہ تعالی نے فضل فر بایا اور وہی لوگ جو علاقائی گیوں
اور چوری ڈاکہ میں مست رہتے تھے اب وہ نمازی بن کرکٹے طیب کا ودو کرنے گے اور بلوآنہ کو لوگوں نے بلوآنہ شریف
کہنا شروع کر دیا ۔ ظلافت کے بعد آپ مرف دی بارہ سال ذعرہ سے اور پندرہ دیمبر 1954 و کوآپ کا وصال ہوگیا
مگر اس مخترے عرصہ میں متحد وعلاقوں تک آپ برجت کا سلسلہ اتنا وسطح ہو چکا تھا کہ چارد فول تک کی بارآپ کا
جماعتیں آتی رہیں اور جنازے نے ورف اور اطلاعات کے ذوائع بہت محدود تھے اسلے مختلف علاقوں سے مرید ہیں کی

آج جب کوئی سافر بلوآ در شریف کے پاس سے گزرتا ہے تواس کی نگاہ سب سے پہلے 130 فٹ او فیج مجد کے منارے، 50 فٹ او شیخ سفیر گنیدوالے فوبصورت مقبرہ پر پڑتی ہے جواسے مکنین کی عظمت کا علم ردار ہادرائے گردو چیش میں رشد دہاہت کا ٹور پھیلار ہاہے۔ اس مقبرہ میں اللہ تعالیٰ کا جوولی آرام فرما ہے ان کا نام نامی ادراہم گرامی حضرت میر مافظ گل تھرا اتفاد دی ہے۔ آپ ایک عظیم خطیب، مافظ قرآن اور قاوری سلملہ کے شق طریقت سے ادر میں بزرگ میرے والد گرامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبرا تور پر کروڈ وں رحمتیں ناز ل فرمائے اوران کوجٹ الفرودی میں خصرص جگہ عطافر ہائے۔ ہیں!

#### تفريظ

كتاب حافظ الكرم معترت خوانير حافظ كل تُدتفى قادريٌّ (1914-1954 ء) كل مبارك مواخ حيات بحد عمر حاضر كل معروف فيخ طريقت معترت ورجوط البرسين قادركا، مجاده تثنين خانقاه عالية توثيره بتطيد در باركرم مدكاني شريف بشلع جمنگ في الف كياب-

حضرت خواجہ حافظ گل محمد قاور کی گیابت اوقعلی " حضرت عون تقلب شاہ ہے ہے موصوف حضرت علی الم تقتلی کرم اللہ و جہ الکریم کی اولا و بیس ہے تھے اور حضرت خوب یا عظم شخ عبد القادر جیلائی " سے براہِ راست بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ آپ " سے تھم پر ہندوستان تشریف لائے ۔ یہاں اس وقت کفار راجاؤں کی حکومتیں تھیں جو موام خصوصاً مسلمانوں پر بڑے ظلم وستم کرتے تھے۔ حضرت مون قطب شاہ نے یہاں آگران راجاؤں کے خلاف جہاد کیا۔

برفظیم پاکستان و ہند ہیں ایسے بہت سے افراد اور کابدین آئے جنبوں نے یہاں کے ہندو
راجا کا سے خلاف جہاد کیا لیکن ہندول کے ہاں تاریخ کا تصور نہ ہونے اور مسلما نوں کی حکومتوں کے
عدم تیام کے باعث ان حضرات کے طال سے اور کا رنا ہے تاریخی صورت ہیں جمنو ظافین کے جا سے ۔ البتہ
عدم تیام کے باعث ان حضرات کے طال سے اور کا رنا ہے تاریخی صورت ہیں جمنو ظافین کے جا سے ۔ البتہ
ان مجابدین کے منا قب ہیں پچھ کا پین ضرو رکھی گئی ہیں جن سے ان کے اوصاف و صفات تو معلوم ہو جاتی
ہیں کی منا ان کے تاریخی طال سے فیس طفتے ۔ ان کی کن راجا دَل کے ساتھ جنگیں ہو کی ان کے نام اور سنین
کے کا وکر فیس لمنا ۔ ای طرح کی ایک ' تاریخ محمودی' ' ہے جس کا فاری متن شاہ عبد الستار طوی تا ور ک
کے کا وکر فیس لمنا ۔ ای طرح کی ایک ' تاریخ محمودی' ' ہے جس کا فاری متن شاہ عبد الستار طوی تا ور ک
کے تاریکیا اور ڈاکٹر تحویہ اجرع طوی نے اس کا اردو تر جرشائ کے کر وایا ۔ اس عب ساطنان محموری کی فقر کے
کے اور کی سے بھی (588 - 587 ھے/1922 - 1921ء ) کے جہاد کے واقعات پر مشتل ہے ۔ یہ جہاد مظافر محمری شہد میں ہو اور کا میں ہو تھد میں ایک موتا ہو ایک میں ہو تھد میں ایک موتا والد کے مقام میں ان کے باد کے وقام سے بالے موتا ہو ہیں ان کے باد کے واقعات پر موتان کی بارو و بیس کے مقام میں ان کی بارہ جو و ہیں ان کے باد کے والدوس ہیں ہو جھد میں ایک موتا ہے متابر موجود ہیں ایک موتا ہے اس میں میابر موجود ہیں۔ کے مقام میں کہ ہو تو ہیں۔ کے مقام میں کہ ہو تھ کے ۔

حضرت عون قطب شاه مجى جومفرت فوث الاعظم فيخ عبدالقادر جيلاني " يحتم بريهال ونجاب من آشريف

<sup>(1)</sup> نجيب الله خان: التحقيق مرتبدز بيراحد كلزاري مطبوع اسلام آباد، 2013 م

لائے ، جہاد کئے ۔ ان کی اولاد میٹیں بس گئی۔ موصوف خود والیس بغداد چلے صے ۔ اس بجاہد کی اولاد ہیں ہے ایک بزرگ حضرت حافظ گل مجد تھیں بھی تھے جن کی دینی وروحائی بصیرت قرون دسٹی کے بزرگوں جیسی تھی ۔ آپ نے بڑے بڑے دینی مباحثہ بھی کئے ، بہت سے تشکلان کوروحائی فیش تھی پہنچایا۔ 1947 و ہیں ہندوستان سے آنے والے مہا بڑین کی تھی بجر پورضد مت کی ۔ ان کے لئے المادو کی ہے لگائے ۔ ان کی آباد کار کی کی کھششیں کیس۔

موصوف کے پُر خلوص احوال ، کُرآمات ، لفوظات اور عوام کی رہنمائی کے واقعات دھنرت مؤلف نے بہت ہی دلنشین چرائیہ بیان میں تُر پر فرماے ہیں۔ شن سیجھتا تھا کہ سرف تر وان وسطنی کے ملفوظات کے جموعوں ہیں ہی عوام کی آہیں ، سکیاں اور درد کے آٹار پانے جاتے ہیں اور دور آٹر کے صوفیاء تو تھن تھویڈ فروش اور اسپنے ترانے بجر نے والے ہیں۔ والے ہیں کین میٹر کمارد در شمی راہبر ہی ہوتے ہیں۔ ان کی نظر سے عوام کی جیبوں پڑیس بلکہ دلوں پر ہوتی ہیں اور بچری دکھی طبقہ کے ہوم و معاون ہوتے ہیں۔ ان کی نظر سے عوام کی جیبوں پڑیس بلکہ دلوں پر ہوتی ہیں اور بچری دکھی طبقہ کے ہم و معاون ہوتے ہیں۔

لا تعداد انسانوں کو ان فرشیر صفت حضرات نے اپنے روحانی عروج سے زوال فرما کرخانف میں پیٹھ کران کی اصلاح کی ہوتی ہے اور وہ خود کو ان میں گرفتار ٹیس ہونے دیتے ان کے دکھ در ددور کر کے خود کو راحت میں محسوس کرتے اور اے اپنادی میں وروسائی فریشتہ جھتے ہیں۔

ان حضرات نے اپنی مبارک زندگیاں خدہ جفل کے لئے وقف کردی تھیں، جس سے عوض آئیں رضائے خداوندی سے سال میں مرحل کے داللہ خداوندی کے سواکس چیز کی طلب بیل تھی ۔ وہ دعا کرتے وہ اللہ اللہ کا سال کا سبق دیے تو تو نص قر آئی ''ذک سو کسم '' کے حکم پر کرتے جس کی برکت سے طالب اپنی استعداد کے مطابق واصل ہوئے رہتے تھے۔

اس کتاب کے مولف حضرت پیر طاہر حسین قادری خودصاحب سوائح کی اولا دمبارک ہیں سے ہیں۔اس میں درج روایات کے ایش ان کے قریب ترین اعزہ ہیں اسلے اس سوائح کو اعتاد کا معاصر اندود و حاصل ہے۔ موصوف اس نفسانفس کے دور ہیں اپنے ہزرگوں کی جس طرز اور اسلوب سے سوائح عمریاں لکھ رہے ہیں ان کی اس وقت ساری دنیا ہیں اشرضرودت ہے جنہیں پڑھ کر ہر طبقہ کے افراد مستنفید ہوکر ہزرگوں کے تقشی قدم کی حاش میں کلیں مے۔رہے کریم انہیں مزید خدمت کی اور تی قراعے ہیں

عاجز

محرا قبال مجدد ي 13 رمضان المبارك/24 جولا كى 2013ء دارالمورتين، 196 كي مبرة وزار والدور 

#### حضرت خواجيمًا سلسله ونقرالمعروف شجرهُ طريقت

شبعرة طيبه " أصَّلها ثابت" وَ لمرَّعهَا في السّماءِ هذه سِلْسِلَتِي منْ مَشَا يُخي في طريقةِ العَاليه

القادريه القطبية الحافظية الكرمية رضوان الله تعالى عَلَيْهِمُ اجمعين الى يوم الدين

(١) سيدالكونين ورسول الثقلين خاتم الانبياء اتبدِّ يجتّني حضرت ابوالقاسم سيدنا محمد رسول الله عنطيطة

(وصال با كمال ٢ ارتج الا وّل شريف السيه همرايرُ انوار مجدنهوي عَلِيْكُ ، مدينه منوره)

(٢) اسدالله غالب، امام المشارق والمغارب امير المؤمنين حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم-

(شهادت ۲۱ رمضان الهارك 😷 هنزارالدّى نجنب اشرف، عرال )

(٣) سيد المثهد اء مسيط رسول الله دعفرت سيدنا امام حسين عليه وعلى ابيدولته وجدّه الصلوة والسلام

(شهادت انحرم الحرام المدهمزار كربلاغ معلى عراق)

(٣) حضرت سيدنا امام زين العابدين عليه السلام

(شهادت ۱۸مح مالحرام ۹۳ هزار جنت القيع ، مدينه منوره)

(۵)حفرت سيدناامام محمه باقرعليه السلام

(وصال ٤ ذوالحجر ١١١<u>٣ ه</u> مزار جنت البقيع ، مدينه منوره)

(٢) حضرت سيدنا امام جعفرصا وق عليه السلام

(شهادت ۲۴ شوال المكرّم ۱۳۸ هزار جنت البقيع ، مدينه منوره)

(٤)حضرت سيدنا المام مُويُ كاظم عليه السلام

(شهادت ۵رجب المرجب سمار هزار كاظمين شريفين بغدادشريف، عراق)

(A) حفرت سيدناامام على رضاعليه السلام

(شهادت ۱۹مفر سير هرادشبدمقدس-ايران)

(٩)حضرت شيخ معروف كرخي رضي الله تعالى عنه،

(وصال امحرم الحرام ومن صوارالكرخ بغدادشريف (كهنه) عراق)

(١٠) حفرت شخير ي تقطى رضى الله تعالى عنه،

۱۰۰ سرت کی در کام کار می انتخاب کار در انتخاب کار در انتخاب کار در انتخاب کار انتخاب کار انتخاب کار انتخاب کار (وصال ۳ در مفعان المبارک ۳۵٫۳ هنز ارگورستان شونیز به بغداد شریف ،عراق)

(۱۱) سيدالطا ئفه حضرت مُبدد بغدادي رضي الله تعالى عنه،

اللي حافظ الكوم علي

20

(وصال ۲۷ رجب الرجب <u>۱۳ می تا مو</u>زاد گورستان ژونیز به یغداد تریف عمرات) (۱۲) حضرت شیخ او مکر جعفرشیلی منعی الفد فعالی عنه،

(وصال ۲۸ ذی الحجه ۳۳۳ هزارمقام سام دیغداد تریف بحراق)

(١٣) حفرت في الوافضل عبدالواحد تبيي يمنى رمنى الله تعالى عنه،

(وصال ٩ جمادي الثاني ٢٥٥ هزارمقبره الم احدين عنبل بغداد شريف عراق)

(۱۴) حضرت فينخ ابوالفراح بوسف طرطوى رضى الله قعالى عنه،

(وصال شعبان المعظم عيهيده مزارطرطون شام)

(١٥) حضرت شيخ ابوالحن على بُكارى رضى الله تعالى عنه،

(وصال كيم محرم الحرام ٢٨٠ همزار تصبه بمار يغداد شريف عراق)

روعان من (اسر است. من روعیه به در این از در است. (۱۲) حضرت شیخ ابوسعیدمبارک الحرثی رمنی الله تعالی عنه،

(وصال عرم الحرام ١٥٠٥ هزار منطقه سعيديد لبندادشريف عراق)

(۱۷) مجوب جانی غوث میرانی حضور سیدنا شیخ می لدّ بن عبدالقادر جیلانی قدر سره النورانی

(ومال الرقيح الله في الدي همزار باب الازج المشهور باب الشيخ بغداد شريف موال)

(١٨) حضرت سيدنا سيف الدين عبدالو پاب بن حضور سيدناغوث الاعظم رضى الله تعالى عنه،

(وصال ۲۵خة ال المكزم ۳<u>۹۳ ه</u> هزار مقبره حليه \_ بندا دشريف بحراق) (۱۹) حضرت سيدنا عنى الدين مبدالسلام صوفى بن حضرت سيدنا عبدالوباب رضى الله تعاتى عند ،

(۱۹) حضرت سيدنا کي الدي خواسان محق بن صفرت سيدنا حبرا و اېپ د 0! (وصال ۱۳ر جب الرجب ۱۱۱ هنزار مقبره صلبه - بغداد شريف عراق)

(٢٠) حضرت سيد نا ابوالعباس احمد بن حضرت سيد ناعبد السلام صوفى رضى الله تعالى عنه،

(وصال ۲۵رجب المرجب معلاهم وارحلب، شام)

(۲۱) حضرت سيدنا مسعودا حمد بن حضرت سيدنا ابوالعباس احمد منى الله تعالى عند

(وصال5 شعبان المعظم <u>660 هزار طب</u>، شام)

(۲۲) حفرت سيدنا ابولحن على بن حفرت سيدنامسعودا حدوض الله تعالى عنه،

(وصال امحرم الحرام ١٥٠ هزار حلب مثام)

(۲۳) حفرت میدنا شاه میرین حفرت میدنااید ایمن کافی دخی الله تعالی عنه (وصال ۸ ماه زیقتد ۲۲ که هزار طب بشام)

حافظ الكرم من من عالم ين عفرت ميدنا ثاه ميرو منى الله تعالى عنه على الله ين ين عفرت ميدنا ثاه ميرو منى الله تعالى عنه وسل من الله تعالى عنه (١٥٥) حزت بدكي مير منى الله تعالى عنه (٢٥) حزت بدكي مير منى والله تعالى عنه (٢٥) حزت بدكي مير منى والله تعالى عنه و

(۲۵) حفرت بندی سید هم توعن میلای ادبوی بن سعرت میده استان روسال کار جب المرجب ۱۳۳۰ هزاراً درج شریف شلع بما دل پور، پاکستان )

روت المدعر من الشاور ثاني بن حضرت سيرثير غوث كيلا في رضى الشدق الى عنه، (٢٧) حضرت سيرع بدالقاور ثاني بن حضرت سيرثير غوث كيلا في رضى الشدق الى عنه،

(وصال ۱۸رویج الا وّل شریف ۱۹۳۰ ه حزار "اندرون روضه حضرت سیونیموغوث گیلانی" اُوج شریف شلع بهادلپوریا کستان)

(۲۷) حضرت سيد مجر غوث بالا پيرين حضرت سيد زين العابدين بن حضرت سيد عبد القادرة في رضى الله تعالى عنه، (وصال ۵ غوال المكتر م <u>۹۵</u>۹ ه هزار تشكير ، هر ريف ضلع اد كاره ، ياكستان)

(۲۸) حضرت سيوعبد القادر ثالث بن حضرت سيومجو خوث بالا بيروض الله تعالى عنه،

(۱۸) مرت مید مید در او اندرون روضه مفرت شاه یراغ "نزد با نیکورث لا مور، یا کستان)

(٢٩) حضرت سيدعبدالوباب بن حضرت سيدعبدالقا در ثائث رضي الله تعالى عنه،

(وصال <u>۳۲ وا</u>ه مزار 'اعرون روضه حضرت شاه چراخ ''نزد با نیکورث لا مور، یا کتان )

(۳۰) حضرت سيدزين العابدين بن حضرت سيدعبدالو باب رضي الله تعالى عنه،

( تاریخ وصال نامعلوم دار' اندرون روضه حضرت شاه چراغ' نز د با نیکورٹ لا مور ، یا کستان )

(٣) حضرت سيوعمدالرزاق أمشهو وحضرت شاه جراغ لا مورتى بن حضرت سيوعبدالو باب رضى الله تعالى عنه،

(وصال٢٦ ديقعد ٨٢ ١٠ هزار (روض حفرت شاه جراغ "نزد باليكورث لا مور، پاكتان)

(٣٢) حضرت سيد صطفى حميلانى بن حضرت شاه چراغ لا مورى رضى الله تعالى عنه،

( وصال ۱۳ شعبان المعظم ۱<u>۸۸۳ ه</u> هزار <sup>ده</sup> پیرون روضه حفرت شاه چراغ بجانب مغرب 'نزو با نیکورث لا موره پاکستان )

(٣٣) حضرت سير محود كليل في بن حضرت شاه جراع لا مورى رضى الله تعالى عنه،

(وصال جمادی الاول ۲<u>۸۸ ا</u>ه هزار <sup>۴</sup> بیرون روضه حضرت شاه چراغ "نزد با نیکورٹ لا مور ، پاکستان ) ( ۳۴ ) حضرت سیریجتی گیلا فی بن صفرت سیر<del>د صفافی گیلا فی رمنی الله تعالی عن</del>ه ،

(وصال ۱۳۳۳)ه و بیرون رونسره عفرت شاه چراغ بیجانب مغرب "نزو با تیکورث لا موره یا کمتان )

(٣٥) حطرت سيد حيد ريخش بن سيدالله بخش بن سيدا تلحيل گيلاني بن حضرت شاه چراغ لا موري رضي الله تعالى عنه،

(وصال نامعلوم مزار تصبه سُلطان پورلودهی ریاست کپورتھلہ۔ ہندوستان)

(٣٦) حضرت سيدغلام غوث بن سيدغلام مرتضى بن سيدلهرانشدين حضرت شاه چراخ لا مورى و منى الله تعالى عنه،

( دصال 1749ء اور 1757ء کے درمیان کی سال حزار 'بیرون روضہ حضرت خوث بالا بیم' متعظم وشریف

ضلع او کاژه ، پاکستان)

(٣٤) حضرت سيدامانُ الله شاه المعروف سُلطان بانتيوان رضي الله تعالى عنه،

( تاريخ وصال نامعلوم مزار محلّه سُلطان باتقی وان جَمَّك شهر، پاکستان )

(٣٨) حفرت سيد على شير بن حفرت سيد فتح خان بن حفرت سُلطان باتعيوان رضى الله تعالى عنه،

( تاريخ وصال نامعلوم مزارميرك شريف تخصيل شوركوث شلع جھنگ، ياكتان )

(٣٩) حفزت سيد چراغ على شاه بن حفزت سيدعلى شيروضى الله تعالى عنه،

(وصال ٢ صفر المظفر ٢٠٠١ هزارميرك ثريف تخصيل ثوركوث ضلع جمنك، ياكتان)

ر در ال ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۳۱ هر دارسند صلیا نوالی شریف خود کیک تکوه، پاکستان)

(۳) حفزت سيدشير محمر گيلاني قادري رضي الله تعالى عنه،

(وصال١٦ ذيقعد ١٣٥٠ هزار في أورشريف ضلع اوكاره، بإكتان)

(۴۲) حضرت سيدسر دارعلى شاه بخارى قادرى رمنى الله تعالى عنه،

(وصال ٨ شوال المكرم عديد الهرارد برشريف ضلع اوكاره، بإكتان)

(٣٣) حفرت خواجه حافظ گُل مِحمِقطِي قادري رمني الله تعالى عنه،

(وصال ١٨رئ المان العصاه مرار بلوآن شريف ضلع جمنك، ياكتان)

( ۲۲ ) حضرت خواجه پیرهجر کرم حسین حنی القا دری المشهو رحضور قبله عالم منگانوی قدس الله سره المععوی

(وصال ١٨ ذيفعد إ ١٨٠ مع دارغانقاه وشيقطيد ورباركرميه طاهرآ بادمنكاني شريف ضلع جعنك، ياكتان)

128495

### شجرة طريقة السلسلة القادرية الغوثية القطبية الحافظية الكرمية (على أصحابها رضوان الله تعالٰي)

سَيِّدِ الْكَوْنَيُس طُسرًا وَمَلِيُكِ الْأَنْسَاء حَلَّ إِشُّكَ إِلِي لِوَجُهِ مَنْ يَحُلُّ الْمُعْضِلا ارْحَمَنُ بِبَهَاء وَجُهِ مَنْ هُوَ زَيْنُ العِبَا هِبُ رضَّى برَضَاكَ كي تُرْضِيُ بهِ (مُوسَى الرضا) بشذا (السِرَى السَّقَطِي) و (جُنيُد) جُنْدِ كا أَقْدِ حَيْسَى بِسَابِسِي الْفَضُلِ أَبِي فَرَحِ الْوَرِي نَجَنِي مِسنُ كُلَ غَمَ ثُمَ حُوُفٍ وَ اسى غَوِّتُنَا ٱلْأَعْظَمِ مُحَى الدِّيْنِ شَاهِنُشاهِنا وبسيد أخمد ملك البقاء فانحف لنا وَبِنُوهِ البِّينِ شَهُ مِيْرَ صَليْكِ (دُوسَرا) وَبِنُور حَضُرَةِ سَيَّدُ مُحَمَّدُ غُوث شاه وبعبُد النفادر الشّالثِ مِرُآمة الصّفاء هبُ لَنَا رِزُقاً كَرِيُماً مِنُ سخاع المُصْطفى بوسيُلَةِ حضرَةِ (مَحُمُود) وَ خضرةِ ( مُحتبى) وَبِهَ صَٰلِ ( شَاهَ غُلامُ غُوثٌ ) شَاه الْأَتْقَيَاء بِوَسِيلَةِ حَضْرَةِ ( سُلُطَانُ أَمَانِ اللَّه شَاه) هَبُ لَنَا نُوراً بِفَضْلِ (جِرَاغ) مرآة الهُدى بِوَسِيْلَةِ قُطُبِكَ ٱلْأَعْظَمِ عَوْتُ الْعَالَمِ أَيْ رَقُطُ شَادٍ ) بوسيلة خضرة (شير مُحمّد) قالتنا بوسيلة سيدى (سردادار على شاه) المُقتدى بوسيُلة ( گُلُ مُحمَدُ ) بحر خُوْدِ وَ سحاء بندى (كرم المحسين) هو فخر الاولياء بوسيُلَة قَافَة أَفْسَانِ الشَّجُرِرَة الطَّيِّسِه

يَسا الهُي! كَرَماً أَرُجُوْ بِجَسَاهِ الْمُصْطَفَى وَاقَفُ انَّسَى خُشُوعًا فِي جِنَابِكَ سَائِلا سِأُميْ الشُّهَاءِ ذَا (الْحُسَيْن بُن عَلِي) (بَاقِيلُ) ، (جَعُفَلُ) ، (مُوْسِي كَاظِماً) هُمُ جُنَّتِي عَرُفَ (أَهُلَ اللَّهِ) عَرَّفُنِي بِفِي مَعُرُوفِ (كَرُخ) رَبَ هَبُ لِي رَحْمَةً بِالشِّبْلِي أَى شِبُل عَلِي بأبى المحسن وَشَيْخ الأصْفِياءِ أبي سَعِيْد بِأُمِيْرِ ٱلْأَمْرَاءِ يَعْنِي ذَا شَيخِ الشُّيُوخِ بِعَبُدِ الْوَهَابِ ، فَنصُلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَبِي الْفَرَحِ خَضْرَيةُ (مَسْعُود أَحُمَدُ) أَسْعِدَنُ بِهِ عِيْشَتِي أرنى بضياء شَمْس الدِّيُن شَمْسَ الْوَحُدَةِ وبعبه القادرالثاني وشاو بالايس بشَـذَا عَبُدِالُوَهَـاب، عَـابدٍ، عَبُدِالرَّزَاق أَفُسِ حَنْ وَاعْمُدُ بِعِشْقِكِ قَلْبَنَا ، قَالَبَنَا بالسه (حَيْدَرُ بَخْشَ) أَرْجُوُ الْعَفُو بَخْشِيْشَ الْكُويُم إِرْ حَمَدً السَّمَةُ نِيدُنَ نَحُنُ يِنَا رَبَّ الْوُجُود وَبِفَضُلِ خَوَاجَهُ أَبِي الْخَيُرِ حَضُوَتَ عَلِي شَيُو آهِ ! لَا تَفُضِحُنِي فِي الدُّارَين وَ اكُرهُ يَا كُريُمِ! احتفظ بمذار خمر القادرية عامرا آمِسنَسنَسا رَبّ مِسنُ كُلِّ بَلاءٍ وُخَسطَساء وَاعْتُن أَنُتُ بِنَا ذُونَ حِسَابٍ وَ كِتَابٍ أنْظُرَنَّ حَالَ (مَظُهَرُ ) يَا لَطِيُفُ ،يَا بَصِيُر آتِنَا يُما رَبِّ فِي الدَّارَيُن نِعُمَ الْحُسُنَيين

### شجره شریف(قارس)

طفيل مصطفئ مشكل عشاط سيد الشحداثا زُرُوئے حضرت مویٰ رضا \* حلال مشکلہا فضل فرما ہے ابوالفضل ، ابو الفرح شابا بحق بو الحن ، شخ ابو سعيد مخروي بنام غوي اعظم شخ محى الدين ادهمنا مد از حضرت عبد الوباب السيف الدين يارب عن عبد السلام و احمد و مسعود كن يارا زُرُوعَ نور الدين ، شهير ، شما الدين كيلان ترحم از محمد خوث و تافي عيد قادر را كِنْ أَنْوَتْ بِالَّا يِيرِ ۚ وَعَبِدِ القَادِرِ ۚ قَالَتْ بِيْ عَبِدَالُوبِاتِ ۚ أَلَّكُم تُور تَلُوبَنَا

كريما كرم فرما لطف كن برحال زاريا بنام عابدٌ و بانرٌ وجعفرٌ ، موىٰ كاظم يغ معرون وعظنٌ و از جنيرٌ و حفرت شيل \* طفيل عابدٌ و عبد الرزائي ومصطفق شاب تكه كن از ع محودٌ و حضرت مجتبي مولا ز حديد بخش، بالاغوث، شه سلطان المان الله من الله على شير وحضرت جراغ شاة از تون تحييا بنام نظب علی " ، شیر محد" ، شاه سردارت بحق مُل مُر كرم كن يركر م يا الله

شجره شریف (اردو)

سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے کر میری مشکل کشا، مشکل کشاہ کے واسطے رحم سیجے حضرت زین العباء کے واسطے بخش تنلیم ورضا موی رضا " کے واسطے سری سقطی وجدید" با صفا کے واسطے كر فضل ابو الفشل ابو الفرح" كے واسطے شخ ابو سعيد شخ اصفياء ك واسط غوث اعظم شاہ جیلاں شہنشاہ کے واسطے مغفرت دے سید احمد المدان کے واسطے نور الدیں ، شاہ میر " شاو دوسرا کے واسطے حضرت سيدمحمر غوث شاه " كے واسطے ثالث عبد القادر" حن آشنا کے واسلے رزق پاکیزہ عظا کر مصطفیٰ " کے واسطے حضرت محمود" حضرت مجتبی کے واسطے شاہ غلام غوث شاہِ اتقیاء کے واسطے حضرت سلطان الله شاه مل واسط روشائی دے جاغ حق نما کے واسطے قطب اعظم غوث عالم قطب شاه م ك واسط معرت شر محم " قبله گاه کے واسطے سیدسردار علی شاہ راہنما کے واسطے کل محم" صاحب جود و سخا کے واسطے پیر کرم حسین" فح ادلیاء کے داسطے رہیران سلملہ و طبیعہ کے واسطے

ا خدا ونداكرم كرمصطفي الله ك واسط مر جمائے ہاتھ کھیلائے کھڑے تیرے حضور ازطفيل سيدالشهداء حسين ابن علي ﴿ حضرت ِ باقر وجعفر ہمویٰ کاظم<sup>ہ</sup> کے طفیل معرفت معروف الل الله بي معروف الل الله بي كر از طفیل شیخ شبلی" رب حملی رحمةً دور کر رغ وخون ابوالحن کے نام ہے يريران، مرمران شاه محى الدين ولي ازية عبد الوباب، منى الدين عبدالسلام دے معادت عفرت معود احد کے لیے مم وحدت ہے شناسا کر طفیل مٹس الدیں ّ ٹانی عبد القادر" و شاہ پیر بالا یے لیے از ہے عبدالوہاب، عابد و عبدالرذاق حان و دل کو شاد رکھ آیا د اینے عشق سے نام حیدر بخش" کے سب بخش دے جرم وخطا ہم گنگاروں یہ بخش کر خدادیہ جہاں حضرت علی شیر " ابوالخیر خوادیہ کے لیے كركرم قرما كرم دونون جهال بين ركه شرم میکدہ قادری کے ہے کثوں کو شاد رکھ ہر خطا و ہر بلا سے دے بناہ میرے خدا کھیئے ہر مال میں ہم پر عنایت بے حماب نظر فرما بر مظهر اے صاحب لطف و نظر النساحسنا في اللنيا وفي الاخرة

# شجره شريف ( پنجابي)

تیرے پیادے محر بحس دے شہار دا صدقہ میری مشکل کریں عل، حدر کراڑ دا صدقہ مكاوال دُور جون آل ني اطبار دا صدقه رضا ائی تے راضی رکھ، رضا دے پار وا صدقہ جنيد " يا صفا وشبلي " دي گفتار دا صدقه بميشه خير مثكال يوالحن دلدار دا صدقه شراب شوق وے أس عارف سرشار وا صدقه جناب غوث اعظم قادری سالار دا مدقه كرين مسرور مسعود" وعلى عنخوار دا صدقه محمد غوت خواجه بندگ سرکار وا مدقه أع وي لعل بالاير شاه أسوار وا صدقه ا تیرے زین العبا وے چکدے رخیار وا صدقہ هه عبدالرزاق " منجء أنوار وا صدقه جناب مجتبی دی دیده بیدار دا صدقه غلام غوث بادی واقف امرار وا صدقه على شير ولى محرم حريم يار وا صدقه ور قطب على دے كيوے حمدار وا صدق پیوا جام محبت سیدمردار دا صدقه كرم جاموال شدا تيرا كرم مركار وا صدقه میرے مولی تیرے اس عافق بار وا صدقہ

میرے مولی کرم کرسید الا براد وا صدقه کھلوتا ہاں تیرے در باروچ جھو لی نوں پھیلا کے کسین ابن علی، زین العبادے تام تے یا رب طفیلِ باقرُّو جعفرُّو مویُّ دے میرے مولی نظر کرم ہردی معروف وسر ک ماک دے ماروں وسیله عبد واحد بوسف طرطوس دا مولی سعادت مندر کھ بارب مارک پیردے ناں تے البي غيردي ألفت تول ميرا ياك سيندكر شرعبدالومات عبدالسلام ،احددے باروں جا بنام شدمیران بش دین دل نون مصفا کر مويا مشهورعالم وج جيهوا مخدوم الى توب فيه الث، فيعبدالوباب دے وسلتي محبت ماسویٰ دی دل دی مختی توں مِعاما رہ طفیل مصطفی، محمود" دے روشن میرادل کر میر عصیال ول تخشیل شاه حید بخش و منال تے أمان الي دروج ركه شاه المان الله وي رول عطا كرروشي دل دي جراعٌ حق مما ويول ربوے مخانہ شیرمجہ تا أبد قائم جمال کل محمد دا وسیلہ دے کے منکدا مال فقر وا باب محلا پير كرم حسينٌ دى صورت

بھلائی دین دونیادی عطا فرماکے طاہر کوں کریں چاشاد یارب! قادری دربار دا صدقہ

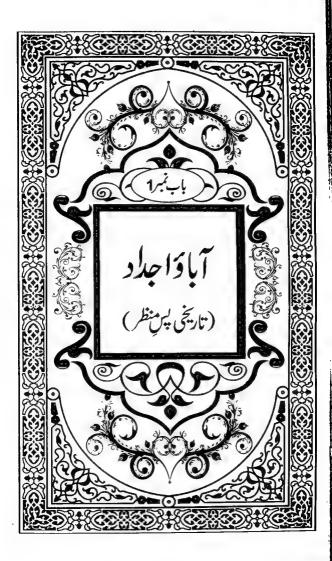

Marfat.com

نسب تا مد : قد وة الاوليا ومعترت خوايد يم محمد كرم حسين حتى القادرى ألمشهو ومعنو وقبله عالم مركانوي (بان خافتاه مدكاني شريف منطع جمنک ) بين خوايد خوايد كان معترت خوايد حافظ كر تحق على عرفيلى عادى بين خوايد يا رحمد بين موليا غلام محد بين محد اعظم بين خان محد بين غلام محد بين احمد بين هجهان خاس عوف جهانيان بين خير على بين ما يک على عوف بين قيصر خان بين بداده على عرف بيها دو فهير بين جهان خاس عوف جهانيان بين خير على بين ما يک على عرف ما لک بين وجهان على بين بدليج الدين بين محد عالم الدين عرف سكن شاه بين محده شاه مكتران بين قطب البند، تا ئيب و خليفه وخوث الاعظم حصرت مون يعلى المحتود وقطب شاه بين الي يعلى قاسم بين متزه الى بين طيار بين قاسم بين على بين جعفر بين ابي جعفر محدرت مون يعلى المحتود وقعلب شاه بين الي يعلى قاسم بين متزه حاتى بين طيار بين قاسم بين على بين بعفر بين ابي جعفر محدرت ايومحد القاسم بين متزه الا كبر بين حسن بين عبيدالله بدنى بين اليوافعنس وعضرت غاذى عباس على داراد

عصرِ حاضر کے معروف ایرانی سکالر جمعق، مترج اور مصنف تصنیفات کثیرہ ڈاکٹر مجرحسین تسبی رتھانے آپ کانسب نامہ فاری میں اس طرح منظوم فرمایا ہے۔

#### شجرهٔ نسب منظوم (فارس) ع

تىرا فىضىل خىدابىاشد تىراخيىر الورىٰ گويىند تويىي درياي بخشىش ها، تىرامىل علا گويند

عیمان اسبت راز بر مردم، توهستی نوریکتایی کمه تقلید محمد ﷺ راء علی شیرخداً گویند

به دشت كربلاعبًاسُّ علمدار شجاعت ها نباشدهم چذان غازى مَـه حُسن وفا گويند

عبيدالله وآن زيبسا حَسنَ آمددر اين دنيا بحمد الله مثال حسزة وورمرتضع كويند

سلام بسر هناسرت منگانوی و جداواقدس بسود او بسوم حسال صاحب فقر و فنا گویند

پيامبر ﷺ برابوجعفر محمد كردعنايت ها تويمى مانند آن جعفر تراحق آشنا گويند

كرم بوداز على وآل على ، باز هم على آمد در آغوش على ، بازقاسة صدق وصفا گريند

سپس آن حضوت طيار که باشد ثاني حمزهً در اين دنيا ابوي علي هم او را مقددا گويند

سپاس ذات الله، قطب هند، آن حضرت عون است هم او را فخر و ناز مرتضّع غوث الوزي گويند

مىعسىدشاە صىدقى وهم ارصىدقى دىن عالم بىدىـــع السكيــــن غلام تاجدار هـلــى أتٰـى گريـند

طفیل شاہ رحسانؓ از تصدّق سالکؓ نیکو که آن سان مهر علیؓ مانندیک مردخدا گریند

چىنان در پاكى او باشد، چىنان خان پور خنجر نيز بهادر ڈهير عكس مرتخٰس مُشكل كُشا گويند

به لطف و مهر برخوردار جناب حضرت قيمس همان غازي به پوشيدن همان قطبي قبا گريند سلام بــر حـضــرت فيــروزّ كــه بــاشد پدرش عمرّ كـــه اولاد تــو نيـز مثـل حسـنّ يك پــارســا گـويـنــد

خوشا صدّيق و آن شهباز كه از مهر جناب احمد غدام خراجة بطحاتية حبيب دوسرا كويند

گهی خان محمد هم گهی اعظم بُزد مانند چنان که بازهم آن یک غلام مصطفی الله گریند

سـراپــازهــدوتــتویٰنامهمـان یـارمـعــدشـد حــدیــث"فـتـر فخــری" گشتــه او بـامدّعـا گویند

هــمــان دم لازم آمـد روشنى اصل تصوف شد كـه حافظ كل محمد قادري چون پيشوا كويند

به هرجامصطفى علية ومرتضى فياض مى باشند كلستبان ولاينت رايتيناً ماه لقا گويند

نگهدار کرم، عکس کرم، دست کرم باشد جناب پیر کرم حسین، چوفخر اولیاء گویند

شرف نسب: ۔ اسلام میں عزت و ہزرگی کا معیار ذات پات نیس بلکہ عزت وعظمت کا معیار تقوئی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ الشد تعالی ولی کی سات ہے۔ لیکن نیک وصائح لوگوں کی اولا و ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے۔ حدیث پاک ہے کہ الشد تعالی ولی کی سات پشوں میں برکت دیتا ہے۔ آبا وَاجداد کی صداقت اور شرافت اولا وکیلیے دنیا وآخرت میں باعث وعزت اور اقوام عالم میں نسب کا احرام ایک سلمدامر ہے۔ سورہ کہف میں الشدت الی نے حضرت خعز وموکی کا ذریعے دیا ہے کہ کی کہ دیا رجو گردی تھے ایک کا دریعے دوستی بھی کی دیوار جو گردی تھے اور حس کے شیجال کا مال ڈن تھا۔ یلا صواد ضرفتی کرانا گویا اس امر کا باعث تھا کہ و تک ان

اَبُورُ هُمَا صَالِحاً الن كابابِ نَيكَ آدى تفار تغير روح العالى ش كلها بكر" أَبُو هُمَا" عمراد أن كاباب نهيں في ابك بجولى ساق بي يادسوير يك كابر رگ قفااس ولى الله في نسبت كه باعث الله تعالى في حضرت خعز ومؤكَّى سيد يوارتير كروائى آبا واجدادك نيك اور سائح جونے ساق اداد وكويونا كدو به تا كنده به تجاموره طور من ارشاد بارى تعالى بو والكيائين احتوا و التبعقيم خُويْتَهُم بِلا يُعانِ اللّه حَفْقَ بِهِمْ خُويْتَهُمْ وَمَا السَّنَهُمْ مَنْ عَمَا اللهِ عَنْ حَدَى و (موره طورات سام)

31 🕱

جونوگ ایمان لا ہے اوران کی اولا و نے مجی ایمان لا نے شربان کی چیروی کی تو ہم ( آخرت بیس ) ان کی اولا د کو آئیس کے ساتھ ملا ویں گے اور ان کے اپنے اعمال صالح کے انتخاب بیس ہے بھی کوئی کی ٹیس کریں گے۔اس آ ہے۔ مہار کہ کی تغییر میں کئی مضرین نے دھزے این عہاس کی زبائی تنقی فرمایا کہ انشد تعالی موٹن کی اولا و کو بہشت بیس اس کے ہمراہ ای درجہ ومقام بیس رکھیں گے تا کہ اس موٹن کی آئیسیں شنڈی رہیں۔ کو یا انشد تعالی کی بارگاہ ہے بھی پیٹر نے نسب بی کا احر ام اور لحاظ ہے بشر طبکہ وہ اولا وموٹن ہو۔

 اصل عارت اك الرحب "و من العلو بين الاعوان و شجو تهم هذا "عون بن يعلى بن حمزه بن طيار بن قاسم بن على بن جعفر بن حمزه بن حسن بن عبدالله بن عباس بن على بن ابى طالب الهاشمى القريشي.

(ترجمہ )علویوں سےاعوان ہیں اورا نکاتیجرۂ نسب اسطر کے ہے۔عون بن لیعلی بن جز ہ بن طیار بن قاسم بن علی بن جعفر بن جز ہ بن حسن بن عبداللہ بن عباس بن طی بن ابوطالب ہائی قربٹی ۔

حصرت عون بن بعلی جو کہ بقطب حیدر اور قطب البند کے نام ہے بھی مشہور ہیں کین پڑ صغیر میں زیادہ معروف''قطب شاہ'' کے نام ہے ہوئے اوراک وجہے آپ کی اولا دکو''قطب شاہ آثا وان 'کہا جاتا ہے۔ قطب الہند حصرت عون المعروف قطب شاہ قا در کی

آپ کی ولاوت بقول صاحب خلاصته الانساب بغدادیس بوئی آپ کا نام نامی'' حون' 'کتیت سامی'' ابد عبرانند' مقمی اس کے علاوہ کئی القاب سے شہرت پائی کین سب سے زیاد و معروف نام قصب شاہ سب۔

صادب میزان ہائی نے لکھا ہے" آپ بڑے حسن خاطر ، کمال وانا اور حاضر جواب تھے۔آپ کی زوجہ محتر مدعضرت ما کشر جھنورسید نافوٹ الاعظم کا محتر مدعضرت ما کشر جھنورسید نافوٹ الاعظم کے دست اقدس پر بیعیت کی اورا آئی کے حسب الارشاد گا پی اولا دسیت ہندوستان کی طرف بجرت فرمائی "میزان ہائی" میران مائی " میران کی طرف بجرت فرمائی "میزان ہائی" میران کا مذکرہ کچھ یول ہے۔

كان قطباً من جانب الشيخ عبدالقادر الجيلي على الهند فلَهَذا الشتهو لَقَيه، فيه بقطب شاه واشتهر اولاد، فيه باسم اعوان.

اینی عون ، شخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ہے ہندوستان کے قطب سے اس کیے قطب شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے اوران کی ادا داخوان کے نام سے شہور ہوئی حضرت قطب شاہ کی محرمت ہندوستان شر شیاغ وین اور جہاد فی سیسیل اللہ بیش محروف رہ ہا اور جہاد فی سیسیل اللہ بیش المحقی عباس وصل فرمایا سینور فوٹ پاک نے حسب فرمان والی بغداد شریف آگئے مہال بجد خلاف اللہ بیش محرف عباس وصل فرمایا سینور فوٹ پاک نے نماز جنازہ پر حاتی اور محبر و قریش بغداد شریف میں قد فین ہوئی مضرور سیاس کا محتاج ہے۔ ''باب المحر و کے داست میں ایک بوئی محمد عمون عمارت والی زیاد تکا می ہوئی ہے۔ ''عبار المحر و کے داست میں ایک بوئی میں اور ایس میں ایک بوئی سیسیل میں ایک جو شریع کا موار ہے جس پر بیم بارت تکھی ہوئی ہے۔ ''حسانا قب عون مدن و لادے ہیں۔

رصفیر می معرت قطب شاه کی شورت کا باعث ان کی وائت یا مرتبه قطبیت برفائز مونانه تحال بلک آپ برصفیر می ایک قلیم مجاند کی طور پر بهت معروف موت یهال به عدواجا دال سے آپ نے جهاد بالسف کیا اور کی داجا دی کو فکست دے کراسلام کی تخ کے سائے ہیں لائے" باب الاعمان "شین درج آپ بیزے کابار ہوئے ہیں با قاعدہ ایک لاگر سے کر اسلام کی تخ کے سائے ہیں اتفادہ ایک الاعماد ایک محمد محمد دف جہاد ہے۔

دخرے قطب شاہ نے بخباب میں کو ہتان تمک کو اینا مسکن بنایا جو آج تک اعوانوں کا مسکن لڈیم ہے۔

آپ نے چارشادیاں کیں پہلی شادی حضرے عاکشے ہوئی تھی اور باتی تین شادیاں ہندوستان میں آکر کیں ہیں میں کر گیل گیارہ بینے اور شامی کی بھی سے اور باتی تین شادیاں ہندوستان میں آکر کیں ہیں میں گل گیارہ بینے اور شامی کی گل گیارہ بینے اور کامین بینیاں ہو کیں۔

1۔ حضرت عائش (جوحضورغوث پاک کی خالہ تھیں )ان کیطن ہے دو بیٹے عبداللہ عرف گولڑہ اور مجد عرف کن الان بدادہ ئ

سرون کی بیدہ ہوئے۔ 2۔ بی بی خد بجر (جو ہمتدوستان سے تیس) سے تین سینے محمالی فقطی بیٹی نظی اورا یک بیٹی فاظمہ بیدا ہوئی۔ 3۔ بی بی نہ نہ نہ رہی بی بہندوستان کے تیس) ان سیطن سے مراطی بہادری بادری اورا یک بیٹی اچر بیدا ہوئی۔ 4۔ بی بی ام محقوم ۔ (بیجی بہندوستان کی تیس) ان سیطن سے کر مجل بہادری بہاوری اورا یک بیٹی اجر دبیدا ہوئیں۔ محمد کند لا ان بین حضرت قطب شاہ ہ :۔ حضرت قطب شاہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ عبداللہ کے سئے بھائی اور حضرت عائش کی اولاد سے محمد کندوں کے بیٹ اولاد سے محمد کندوں کے بیٹ اولاد سے محمد کندوں کے بیٹی اور دورالدین نے بحوالہ ''تاریخ کندول فی '' کلاما ہے میں قطب شاہ کا بیٹا محمد المعروف کندوں نئی اور جباب کے کو ہتان نمک دوآ ہم آیا تھا اور میددوآ ہد دریا ہے جہام اور چنا ہے کے درمیان واقع ہے۔ آپ کا ایک بی بیٹا تھا۔ جس کا نام 'مسکن شاہ' تھا اور سکن شاہ کے سے سے کانام ہملی شاہ تھا۔ بدی شاہ کے دوبوت نے فیروز شاہ اور مالک تھے۔

فیروز اور مالک دونول مسلع خوشاب کے موضع پدھراڑ ش آباد شے جو کہ ان کے دادا بدلیج شاہ نے آباد کیا تھا۔ موضع پدھراڑ کے پہاڑ ش ایک مکان ہے جو کہ بھیومٹ کے نام ہے مشہور ہے۔ یہ پختہ مکان فیر آباد ہے اس ش ایک پھرسے شفاف پائی کا چشہ دکھا ہے۔ اس کے شخلق مشہور ہے کہ بیر مکان بدلیج شاہ کا تھا فیروز شاہ کی اولاد سے تعیال اور مالک کی اولاد سے ملکال مشہور اموان گوشی چیں۔ ان کے علادہ کندلانی مندول بھی شاہ کی اور اور کو ہتان کے مشرق اور مکوال بھی جم کندلان کی اولاد سے چیں ان کی اولاد پوھراؤ ملٹ خوشاب، شاہ پورمیال شریف اور کو ہتان کے مشرقی حصد دیا ہے جہلم کے درمیان دوآبیاد مستدھ آبید مشلع میا آوائی س

فیروزشاہ کی اولا وکو بستان نمک بنجاب میں ذیا وہ آباد ہے ضلع میانوالی کے قصیل عیدی خیل میں دریائے سندھ کے کنارے اور دریائے کرم کے درمیان دوآب میں ایک گاؤں کنڈل آباد ہے کنڈل کے رہنے والے کینوں کاوگوٹی ہے کہ وہ مانک علی عرف مالک کی اولا و چیں۔اور گھر تندلان کی اس میں سے چیں ان کا کہنا ہے کہ مالک نے ایک شادی کنڈل میں بھی کی تھی۔ کنڈل کے رہنے والے لوگ بدلیج شاہ کی اولا و ہونے کی وجہ سے ان کے مکان (مجبومٹ) کے نام کی نہیت سے بھی مباہور ہوئے۔

#### بهمب اعوانون كاجدامجد "عمراعوان"

تھمب اعوانوں کے جدامید 'عیراعوان' نے تھسل کے کی خل کے گاؤں کنڈل سے سولیویی صدی عیسوی میں بھیری میں ہوئی ہوئی میں بھیری میں بھیرے کی میں بجرت کی اور دوآ ہر سندھ تحصیل پیٹال کو اینا مسکن بنایا۔ دریائے سندھ کے درمیان میں دو آب بہت زر جن تھا۔ انہوں نے بہت بروے علاقہ کو آبا وکیاضلع بنوں کے دیکارڈ کے مطابق عمراوراس کی اولا دکے نام پینٹیس ہزار کنال رقبہ کی ریاست ہے۔ عمراعوان کی اولا وکوائڈ تعالی نے بہت برکت دی اورآج آج آپ کی اولا دک کئی قصیما ہو جس مشال کنڈل، دو آب بہ جبانوالہ، اورڈ ھینکا نہ دفیرہ میڈنا معلاقے بھیوں کے ہیں اوران کا مرکز '' دوآ ہا' ہے جو کر کا مسکن تھا۔

بإبامحمه اعوان

میں تبہاری قبر کھول دوں گا۔اس دن ہے کیکر آج تک پھر کی بچ کوان درختوں ہے کوئی تکلیف نیس پیٹی ۔ آج بھی آپ کے مزار پر برجمعرات کی شام چراغ جلائے جاتے ہیں۔ تاہم بیر معلوم ندہور کا کوقیر نور حسین کا اصل دطن کون ساتھا اوران کا محد اعظم ہے داماد کے مطاوہ تھی کوئی رشید تھا یا تیس ۔ لیکن سے بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ فقیر نور حسین ایک مرد کا مل ولی اللہ تھے اور بھودوں کے گاؤں نواں شی مسلمانوں کے دیٹی رہبر تھے۔ آپ کی بیعت پیر پٹھان حضرت شاہ سلمیان تو نسون کے گائی ہواں

فقیر تور حسین کے وصال کے بعد بایا محماعظم کے سب سے چھوٹے بیٹے اللہ یار بھائیوں کے باہمی مشورہ سے توال سے دوآ بہائی زمینوں پر چلے گئے اور گئی سالوں تک دہاں تقیم رہے پھر بھائیوں اور والدہ کے اصرار پر والی نوال آگے۔

#### باباجي موللينا غلام محمرصا حب رحمة الله عليه

آپ حضرت خوبد ی دادا تھے اور این ہیں کیوں میں دوسرے نمبر پر تھے آپ کو نانا بزرگوار نے حضرت خوبداللہ بخش تو آسوی کا مرید کروایا۔ اس قبل بیا خاندان اس دونس قادر بیسلملہ سے نسلک رہا کہ حضور خوث پاکٹ نے بی تبلی وارشاد کمیلیے اس خاندان کے مورث اکلی حضرت قطب شاہ کو ہند دستان رواند فر مایا تھا لیکن آپ پھے فض تھے جواسے نانابزرگوار کی وساطت سے تو نسیشریف سلملہ چشتیر میں بیعت ہوئے۔

جب کوئی مریدآپ کے شخ کی طرف ہے لکگر کا حصد لینے کے لیے اس علاقہ میں آتا تو حضرت خواجہ او محرت خواجہ او محرف خواجہ تو اب کے محرف خواجہ او محرف خواجہ او محرف خواجہ او محرف کے اور محرف کے اور محرف کے ایک محرف کے ایک محرف کی محرف کے ایک محرف کی محرف کے ایک محرف کا دو اس محرف کے ایک محرف کا محرف کی کے اس محرف کے اس

کی نمیں آپ کی نظر کرم اور دعا کال کی ضرورت ہے جب بیمریدوالی آفو نسہ شریف جائے قو حضرت خواج تو نسوئ تام احوال پو چھنے کہاں شہرا کس نے کتا نظر ویا؟ آخر میں پو چھنے کہ فقیر نور حسین کی بیٹی کو کتنا دیا تو مُریدان کا بیغام عرض کر دیتا کہا جاتا ہے کہ ایک بارٹیس بلکہ کئی سال اس کے جواب میں خواج تو نسوئی نے یہی فریا یا کہ''اس نے نظر میں سے تو حصر ٹیس لیا محرفقر ہیں ہم سے حصد وصول کر لیا ہے''

بابا بی غلام محد نهایت پارسا، اور نیک بیرت انسان تھے۔آپ استے نیک بیرت اور ہردلعزیز سے کہ نوال کے پوڑھ کے اندوا کے بوڑھے، بنچ اور جوان ہروت آپ کے گردی مرجہ رہتے۔آپ بے صدیعتی میٹی با تیں کرتے ۔ بچوں، ہنوں اور عورتوں سے اسقدر پرلطف تفکو کرتے کہ گاؤں بھرش ہروت آپ کی باتوں کا تذکرہ رہتا۔آن جمجی اوگ آپ کی بہت کی باتیں مٹالیس وے دے کر بیان کرتے ہیں۔

حضرت بابا بی امام سجد کے فرائض انجام ویے تھے لیکن بھی سی مقتدی ہے کچھ وصول نہ کرتے تھے قرآن مجیر بدلوث پڑھاتے۔اس زباندیں تھی بھوڑ اور شکرکوٹ پر ملاکرتی تھی۔ بیکوٹیآ پ کول گیا کاروبار خوب چکا۔اللہ تعالی نے آپ کوکرمعاش سے آنادو فنی کردیا۔

آپ نے نصیال میں شادی کی ۔ آپ نے بیسویں صدی کے شروع میں نواں پر وصال فرمایا۔ عواد اقد س نواں کے نوائ قبرستان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک بیٹا عطافر مایا جس کا نام' یار حجہ'' تھا۔

حضرت موللنا خواجه بإرمحرصا حب قادري

عالم مثانوی سے فرمانے کے بیٹا آئیکل زیادہ تلاوت نیس کرسکا پہلے تو کافی خلاوت کر لینا تھا اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔حضور نے پوچھا پر بھی روزانہ کتنے پارے پڑھ لینتے ہی فرمایا اب قو ہرروزصرف دی پارے پڑھتا ہوں۔ محویا آخری زمانہ حیات میں خلاوت پہلے کی نسبت کم ہونے ہے بھی روزانہ دی پارے شرور پڑھتے اور تادقت وصال ہرتیسرے دوزقر آن مجید خم فرمایا کرتے تھے۔

ایک مرتبه حضور قبله عالم منظانوی نے فرمایا! باباجی رسول خدانگی سے کروالدصاحب قبلہ تک جارے سلد وطریقت میں 43 بردگ میں میرانیال بے میں اورآپ ل كر بربردك كى ضدمت ميں ايك ، ايك قرآن مجدير هر هي ترين اوراكى ارواح مبارك لويلو وتحد ملك كرير باباجي قبله في تائيد فرما كي البذاحضورا وباباجي نے کوئی دوعشرہ میں حضرت عافظ صاحب سے لے کر آنخضرت علیقتہ تک اپنے سلسلہ وطریقت کے ہر ہز رگ کی خدمت میں ایک ، ایک قرآن مجید پڑھنے کا تُواب چیش کیا بھی بھی حضور قبلہ عالم منگا نویؒ فرماتے بابا بی ! آؤ مقابله على سپاره پرشصته بين رو تصحته بين كون جلدى ختم كرتا ب ريفى ايك محبت كانداز تخار يول دادا، يوتام مجد يس بين جائے اور تلاوت شروع ہوتی باباتی أن دنول ضعیف تنے اور حضور قبلہ عالم جوان تنے۔ اس ليے بيشه آپ الى جلدى قرآن پاك ختم فرماتے چونك باباجى قبله كو تلاوت كلام پاك سے والباندانس تھا۔ لبذابیر سب كچھ حضور قبلہ عالم اُ كلي خوشنودي اور ولداري كے پیش نظر اس طرح سے مقابلے قربایا كرتے ۔ اللہ تعالى نے بابا بى كوطويل عمرعطا فرمائی تھی۔موسال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ آخری ونول بی بھی طاوت قرآن جمید کے معمول میں کی نہ آئی۔قدرت نے ایسے قوی اعضاء بخشے تھے کدروز وصال بھی نماز تبحد کی ادائیگ کے لیے مجد میں تشریف لے محے عمر سیدہ ہونے کے باوجود نظر اتن تیز تھی کہ باریک حروف والے قرآن مجید پر تلاوت فرماتے تھے آپ کے زیر تلاوت رہنے والے قرآن مجیداس وقت بھی راقم الحروف کے پاس منگانی شریف محفوظ ہیں۔ آپ پہلے اپنے والد كم مرشد معزت خواجد الله بخش تونسوي كريد تقداً كح وصال سالك طويل عرصد بعد معزت مافظ صاحب نے آپ کوحفرت اقدی د بڑوی کا مرید کروایا۔ آپ کوحفرت اقدی د بڑوی سے اس قدر والبان عقیدت وجبت هی کہ جب مجی اُن کا ذکر خرفرمات ادب سے گردن جمالیتے اور آکھوں سے آنو بنے لکتے۔ جس دن آپ کوهنرت اقدس د برویؒ کے وصال کی خبر لی تو نہایت بے قر اری میں آ و مجری اور فر مایا: " دُنیاتوں جائن مُک میاائے " (دنیاسے روشی ختم ہوگئ ہے)

آپ نے اپی حیات مبارکد کا ایک طویل عرصہ "نوال" کی سرزیمن پر گزارا۔ اپنی نیک فطرت، شرافت اور تقویل کے باعث بہت قدر دعزت پائی۔ آپ نے قتاعت پندی اور دُروی کی زعد گی بسر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ وزغد گی بھر بھی کسی چیز کی کی شدی ۔ "لوال" بھی جب بھی کوئی فض مجبور ہوتایا کسی پرکوئی مصیبت آن پڑتی

تودہ رقم یا گندم آپ کے گھرے ہی لیتا تھا۔

1968ء میں حضرت قبلہ عالم منگانوئی کے ایماء پر آپ نے "نوال" ہے جھنگ جمرت فرمائی اور بقیہ حیات بہیں بسرک آپ بے حد حشر نیف آئنس، کم گواور نہایت صابر وشاکر تقے طبیعت میں کمال ورجہ کی اعساری تھی ۔ بہیشہ سادہ لہا تو بہاتیوں والا بیٹن سفید آمیش جا در پہنچ شر پر بغیر شملہ والی بگڑی با غدھا کرتے۔ اور پاکس سادہ با پو ٹی استعمال میں لاتے ، آخری عمر میں قد چھوٹا دکھائی دیتا تھا کیونکہ بڑھا ہے باعث جھک کے تھے۔ لیکن کہا جا تا ہے جوانی میں مضبوط جم کے ساتھ ساتھ قد آ و شخص تھے ، دیگ سانو لاتھا البتہ جوانی میں جہر و مرس خوادہ کو کھا بھین سے لیکر ہوم و مسال تک فرض ان اور سے ملاوہ تہر بھی تجدیدی قضاء نہیں کی دو فرمایا کرتے" میں نے سترہ سال کی عمر میں تجدید شروع کی پھر تضاء نہیں گا' بلوآ نہ شریف بیرسی کی دو فرمایا کرتے" میں نے سترہ سال کی عمر میں تجدید شروع کی پھر تضاء نہیں گا' بلوآ نہ شریف

معمول کچھاک طرح تفادات کو گھریں رہتے بچھلی دات کو مجدیش آتے بھر ہا ہر ای رہتے دوہا رہ گھریں نماز عشاء کے بعد آتے۔اسنے صابر وقائع تقے گھر والوں سے بھی ساری زندگی مجی کو فرمائش ٹیس کی جس وقت جومِل جاتا کھالیتے بھی بہواور پوتیاں دو پہر کا کھانالیٹ جیمینیں اوربطور بمامت یا دے رفتہ ہونے کا عذر پیش کر ٹیس ٹومسکر اکر فرماتے بٹی اکوئی بات نیس میں کوئی جمک ہوں کہ جلدی پکسل جاتوں گا۔

برادرم بیری حسین بیان کرتے ہیں بابا بی تبلدی حیات کے آٹری پانی سال میں اکثر اکی ضدمت میں دبا

میں نے اُن سے بھی نہ شنا کہ آئ بھی کوئی تکلیف ہے، بخار ہے ایک دورے کی معافی کو بلا ویا دوائی ہے آ کہ نہ

انہوں نے بھی کوئی شخاعت کی اور شائہوں نے کس سے بی خرورت کا اظہار کیا حضور قبلہ عالم دیگا نوگی ان کی روش

انہوں نے بھی کوئی شخاعت کی اور شائہوں نے کس سے بی خرورت کا اظہار کیا حضور قبلہ عالم دیگا نوگی ان کی روش

کو چیش نظر دکتے ہوئے ازخود نہیں آئی عدمت اورخوشنووں کے لیے ترفیب فرما یا کرتے ۔ ایک مرتبہ میں آیا تو

دیمارہ اور پائی چھا کوں (سایہ ) میں ڈال ویٹا گری بھی ہے اور آپ پر دھوپ آئی ہوئی تھی۔ آخر میں نے جب

دوبارہ وحرش کیا تو صرف ان کا کہا 'میں ڈال ویٹا گری بھی ہے اور آپ پر دھوپ آئی ہوئی تھی۔ آخر میں نے جب

ذریارہ وحرش کیا تو صرف ان کا کہا 'میں نے سوچا کی کوائی خاطر کیوں تکلیف دوں اسی لیے بیشاد ہا' بابا تی تبلد آئید

ذریارہ وحرش کیا تو صرف ان کا کہا 'میں نے جان بچال کی وائی صورت کہاں دوئی' کسی بھی اس تش (خاکی چنجرہ) سے

ذریارے جند تری خوبر ہی' مین ہا ہے جان بچال کی سورت کہاں دوئی میرا مشکل وقت آسان کرنا۔ بقول

میری والدہ صادیم کم تو چیتے بابا! مشکل وقت آسان کرنا۔ بقول

عرری والدہ صادیم کم تو چیتے بابا! مشکل وقت گونیا ہوتا ہے 'قور ماتے انسان پر مشکل ترین وقت موت کا ہے جب

عافظ الكرم ﴿ عَافِظ الْكُرِمِ ﴾

ای مغہوم سے متعلق حضور قبلہ عالم منگا لوئ مجھی میران جمیک صاحب کا بیشعر پڑھا کرتے۔ کم کے ساتھ پڑی جب پریت تب پُت رہے تو مَان کم ہندی ش مَلک الموت کو کہتے ہیں اور پُت سے مراوکزت سلامتی ایمان ہے۔

وسال ہے ایک روز قبل آپ نے خشل فر مایا۔ ای روز دو پہر کے بعد لمکا سابخار ہوگیا۔ دوسرے دن نمانیا مغرب کے بعد گھر میں موجود تمام لوگوں کو بلایا۔ حاضر ہوئے تو اپنی روا گلی سے تعلق آگاہ کیا گھر بابا خادم حسین مجر باتی کوسرو قلیمین پڑھنے کوفر ما یا خود بھی ساتھ ساتھ پڑھنے گئے۔ بعد از ان برادرم بیر تی حسین ، بیرافتر حسین اور دیگر حاضر بن کوکلہ طیبہ کے ذکر سے متعلق فر ما یا اور اپنا چھرہ و دہ بقبلہ کر کے کچھ پڑھنے گئے ذکر جاری تھا۔ آپ کے ہونٹ بل رہے تھے اچا تک ہونٹوں کی حرکت رک گی گھر والوں نے ہاتھ لگایا تو آپ وصال فر ما بیکے تھے اللہ کر بے لئے آپ کی واستجاب فر مائی اور شکل وقت اسقد رآسان بنادیا کہ حاضر خدمت احباب آج بھی بطویر شال

3 زمبر بروز پیر 1973ء برطابق بے ذیقعد میں ایس اور ات ٹھے بچے آپ کی روح مبارک کا طائر عالم بالا کی طرف پرواز کر گیا۔ اسمحاب حال فرماتے ہیں روح ندائے ریانی پرعاش ہے جب آ دی کا وقت آخر ہوتا ہے تو ووجد آ آتی ہے جس کو سنتے ہی ژوح پرواز کر جاتی ہے عارف روم ؒ نے اس ندا کو لفظ ارخون سے تعبیر کیا ہے فرمائے ہیں۔

پس عدم گردم عدم چوں ارغنون گویدم کا نا الیه راجعون (پس میں عدم ہوجاؤں گا باج کی طرح ، تو میں کہوں گا'' اناللہ وا ناللہ واجعون' ( تحقیق جمیس اس خدا کی طرف اوشاہے )

#### وادى نوال (حضور كا آبا كي مسكن)

''نوان' کوہتان آنک کے پہاڑی سلیلہ کے دامن ش آیک چھوٹا ساتصبہ جو کہ میانوالی راولینڈی روڈ سے شال کی جانب پندره کلو میٹر کے نمارے ش واقع میں دوقع ہے۔ نواب آف کالاباغ کی شیٹ کے کنارے ش واقع تھانہ چکڑ الدی صدود ش سر سر پہاڑوں کے درمیان خوبصورتی میں اپنی شال آپ ہے کئی روایات کے مطابق سے تھانہ چکڑ الدی صدی عیسوی کے شروع میں ہندووں نے آباد کیا تھا۔ لوٹ مادکا زمانہ تھا متحول والدار ہندووں نے دردراز پہاڑکو جائے بنا و بھی ہوئے اہتداء میں پہاڑ کے ساتھ آبکہ لیستی آباد کی بعداز ال موجودہ چگہ پراس گاؤں کی بیار کی کام ''نوان' رکھا۔

مسلمان اس تقبیش تقریباً تیں، چالیس سال بعد آگرآ بادہوئے۔ ابتداء ش چکڑ الدیکی لوگ پہاں ایس مسلمان اس تقبیش میں الدیکی لوگ پہاں ایس مال مویش کے کر آئے۔ کچھ عرصہ بعد کھیں باڈی شروع کی ۔ آئیس بیدر تیم چکٹ الدی اجتماع معلم ہوئے تو انہوں نے پہاڑی نالوں کے کنار سر قبہات یادکر نے شروع کردیے ۔ دیکھادیکھی ش اعوان مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد چکڑ الداور دوسرے قصبات سے ججرت کرکے یہاں آباد ہوئے تھی۔ انیسویں صدی میں بید تیم مسلمانوں کوالاث ہوگئے۔

• مسلمانوں کوالاث ہوگئے۔

• مسلمانوں کوالاث ہوگئے۔

برصفیری آزادی نے بعد تمام ہندو یہاں سے اجرت کر گئے۔ اور تمام قصبے ش مسلمان آباد ہوگے۔ حضرت خواجہ کی جائے والا دت 'نوال' ہمیشہ نقل مکانی کا شکار دہی۔ اس لیماس کی آبادی جودو معدیاں آئل تھی آئ مجمی وہی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ تقریبا آیک ہزارگھر یہاں سے اجرت کر چکاہے۔ اس گا کاس کی آبادی بھٹی بڑھتی ہے نقل مکانی سے اتنی تم ہم وجاتی ہے۔ کس نے کیا خوب کہا کہ:

"انسان كى بنائى ہر چيز پُرانى موجائے گى كيكن نوال "نوال" ، يى رے گا"

اس گا دَل کے لوگ پورے علاقہ شن سب سے ذیادہ جھائش اور ذین مانے جاتے ہیں۔اس گا دَل شِن اسی ججرت کی روایت رہتی ہے کہ یہاں کی ولی اللہ آئے لیکن مستقل طور پر ندر سے بلکہ پھی عرصہ بعد اجرت کر سے بطے مجے۔

**ተተተተ**ተ



Marfat.com

#### وادى نوال (حضوركا آبائي مسكن)

"نوال" کوستان نمک کے پہاڑی سلسلہ کودائن ش ایک چوناسا تصب ہو کہ میانوالی راولینڈی
روڈ سے شال کی جانب بندرہ کلو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔ نواب آف کالا باغ کی شیٹ کے کنارے بیں واقع
تعانہ چکڑ الدی حدود ش سر سر پہاڑوں کے درمیان خوبصورتی ش اپنی شال آپ ہے گئی روایات کے مطابق سے
تعبد انیسویں صدی عیسوی کے شروع ش بندووں نے آباد کیا تھا۔ لوٹ مارکا ذمانہ تقار سمول و مالدار ہندووں نے
دور دراز پہاڑکوجائے بنا و بھے ہوئے ابتداء ش پہاڑ کے ساتھ آبک لیستی آباد کی بعداز ال موجودہ جگہ پراس گاؤں
کی بنیا در کی۔ اس گاؤں کو از سرفر آباد کرنے کے باعث اس کانام "نوال" رکھا۔

برصفیری آزادی کے بعد تمام ہندو یہاں سے جبرت کر گئے۔ اور تمام قیبے ش مسلمان آباد ہوگئے۔ حضرت خواجہ کی جائے ولاوت' 'نوان' ہمیشہ نقل مکائی کا شکار دہی۔اس لیےاس کی آبادی جوو دوسدیاں ٹل تکی آئ مجی وہی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ تقریبا آبکہ ہزار گھر یہاں سے جبرت کر چکا ہے۔ اس گاؤں کی آبادی بھٹنی برحتی ہے نقل مکائی سے اتنی تک کم ہوجاتی ہے۔ کس نے کہا خوب کہا کہ:

"انسان كى بنائى هرچيز پُرانى موجائے گى نيكن نوال" نوال" بى رہے گا"

اس گا ذار کے لوگ پورے علاقہ میں سب سے ذیادہ جھا کش اور ذین مانے جاتے ہیں۔ اس گا ذال میں اس جرت کی میں ایس جرت کر کے ایس جرت کر ایس جرت کر کے ایس جرت کی جرت کی جرت کر کے ایس جرت کی جرت کی جرت کی ایس جرت کی جرت کی

**ተተተተተተተ** 

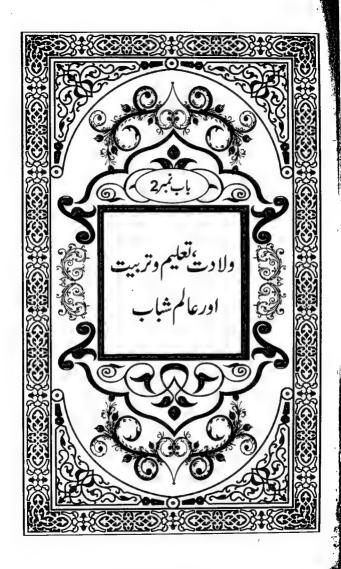

Marfat.com

في حافظ الكرم ﴿

نگنگ پُوستانِ توحید بمر و گلستانِ تفرید، شابها نِه اَدج قطبیه، شابه سوار چرخ قادر به مظهرِ جمالِ الهی، مور فیفن لامتانی، سرگروه عاشقان، خواجه عزادگال

حضرت خواجه حافظ كل محمد قطبى قادرى

نور الله روحه و افاض علينا فتوحه

جس زبانہ میں حضرت حافظ پاک کی والا وت ہوئی آئی وقت ملک کے طول وحوض پر فرقی سامران قابض تھا۔ مسلمان قوم عمرت کا نشان نی ہوئی تھی۔ وسائل پر انگریز اور تشیم پر ہندوقا بض سے ۔ وادی نوال اور اس کے گردونو اس پر ہندووی کا راج تھا۔ مندروں ہیں تھنٹیوں کی آواز یں ہرطرف سنائی دیتی اور پہاڑوں شن کوئی آدی ہوئیں۔ مسلمان متول ہندووی کے قرضوں نے دیوے نئے جو بھی اپنے بال بھو لیٹی اور پہاڑوں شن کوئی آدیک ہندوقرض وسودیس لے لیتے ہیں نے سال کا بیا قرض پھر سے شروع ہوجا تا دیسے آد پورے برصفیر میں مسلمان زوال پنری اور بدترین حالت میں متے کر بیطا قد تو بسمائے گی میں اپنی شال آپ تھا۔ یہاں قرب وجوارش درکوئی مدرسر تھا اور نہ تھیں مرکز ۔ گاؤی میں صرف ایک پر انمری سکول تھا۔ جہ ان آتی تھیم تھی بوری محدود تھی ۔ فورا پ معاجد میں چھوٹے چھوٹے مدرے کہ تاہم کی سکول تھا۔ میں ان کی تعلیم تھی بوری محدود تھی ۔ فورا پ کھاؤی کی بیوحالت تھی کہ اس میں مورکا ایام مجی صرف ناظر و قر اس جید پر معابوا تھا۔ وہت ضداوہ میں جس کھاؤی کی برائر کی سے کے گاؤں میں مارک کی برکت سے ان پہاڑوں میں گھر کی واولا پل میں مدروں کی گھنٹوں کی بھیا ہے محد طب کا ذکر بلند ہونے لگا اور بیر ساراطان قد ڈکر الی کی صدائ سے گوئی آفا علامہ اقبال نے بیا خوب فریا با ہے۔

> صنم كده ب جبال اور مروح ت ب ظيل يد كنة وه ب جو پوشيده لا الله يس ب

ولا دت ہے قبل بشارات:۔

آپ کی ولادت ہے قبل ہن چھ جے۔ کہ حارے کھر جس آیک قورائی چھ بشارتوں کی وجہ ہے اہل خانمان اور

آپ کے والدین اس اَمر پر مطلع ہو چکے تھے۔ کہ حارے کھر جس آیک ٹورائی چرائی چرائی چرائی جانب ایک برساتی چشسہ ہے جے

حضور قبلہ عالم مذکا نوئ کی زبان مباوک ہے مُنا ۔'' نوال' سے مشرق کی جانب ایک برساتی چشسہ ہے جہ

''سروھی' کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ جس گا کو سی کی توریخی وہاں کپڑے دھویا کرتی تھیں ۔ ایک وان میری دادی امال

وہاں کپڑے دھوروں تھی کہ دہاں سے ایک مروقاندو کا گورہوا۔ جو گھوڑے پرسوارتے جنگل سے آرہے تھے دادی

امال اُن کا چرود کھ کر بھیاں گئی کہ یو کو گام آئی تھیں وہا اللہ ہے۔ اورآگے بڑھ کران کے گھوڑے کی لگام پکڑ

لی اور عرض کی جیراصرف ایک بی بیٹا ہے اس کے بعد پھر کوئی اولا وقییں ہوئی وُعا فریا کیں اللہ کریم جھے آیک اور صافح بیٹا عطافر مائے ہے اس مروقلندر کے ہاتھ میں بھرے کا فرخ کیا ہوا آیک سر قا۔ وہ وادی مال کو پکڑا اویا ۔ فر مایا اے پکا کر کھا لیما اور ساتھ بی بشارت وی تہمار سے بطن سے آیک وئی اللہ پیدا ہوگا۔ وہ بھین میں وُا او حال سخت مراخ کی اللہ پیدا ہوگا۔ وہ بھین میں وُا او حال سخت جانے ہا کہ اللہ پیدا ہوگا۔ وہ بھین میں وُا او حال سختی جانے مراف کی کرے گا۔ وہ بھی کرتا ہے اور اس سے بھی جانے کی کرے گا۔ پھر جب آپ آپ ای والدہ ماجدہ کے ایک میارک میں منتق و حضرت نواجہ عبد الرحمٰن تو نوی ؓ نے بھی دوئی کہ تھر اور کی سے موقع پر اس اس کی قصد این فرمائی کہ اس کھرے والا ہے گویا دے وہ اس کی میں میں میں میں میں میں میں میں کہاں جکھی میں اس کی ایک میکداس آمر کی وصل حت کا نواجہ کے اس آمر کی وصل حت کو اور ان پیدا ہوتا ہے۔ ہرا ایک سے تھیب میں بیدولت کہاں جکیم سائی آیک میکداس آمر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائی ایک میکداس آمر کی

دوز باباید که تا یک مشب بیشم از پشب میش زاهد س دا فرقد گردد یا حمارس دا ترین

(بہت سے دن ورکار ہیں اس کام کے لیے کہ بھیڑی پشت ہے ایک شخص اُون حاصل ہو۔جس سے یا تو زایدکا ٹرقہ ( گھڑی) تارہو ہاکی گدھے کے لیے رسی

> ہفتہ ہا بایدکہ تاکیب پنبہ داز زآب و گل زاہدے دا خلہ گرود یا شہیدے دا کفن

ر بہت سے بیننے درکار میں تا کیآ ب دگل ہے ایک داندرد کی سے کی معثوق کے لیے بُخہ تیار ہویا کی شہید کے لیے گئن )

> ماہ ہا باید کرتا کیک قطرۂ از پشت درخم صفدرے خیزو بمیدال یا عروب انجمن

ر بہت سے مینے درکار ہیں تا کہ رحم ماور کے ایک شفھ سے کوئی صفدر (صفیں چیرنے والا ، دلیر) پیدا ہویا محفل کی کوئی ولہن)

سالہ باید کہ تا یک سنگ قابل ز آفآب لعل گردد در بدختاں یا عقیق اغدر یمن (بہت سے سال درکار ایس کا کمایک چھائی برخشاں میں آفاب کے سال درکار ایس میں میں میں بناجائے) قرنہا باید کہ تا یک کود کے از فیض طبح عالمے دانا شود یا شامح شیریں خن

ربہت ی صدیاں درکار ہیں تا کہ ایک پچے طبیعت کے فیش سے یا تو ایک عالم وانا بن جائے یا کوئی شر س پُنن شاعر )

> عر یا باید که تا گر دون گردال یک شب عاشقه را وصل مخفد یا غرب را وطن

(بہتی عمریں ورکار بین تاکہ بیگرد اُل کرنے والا آسمان ایک رات کی عاش کے لئے وصل کا سامان کرے یاکسی پردیس کے لیے وطن کا )

> وور ہا باید کہ تا یک مرد صاحب دل شود بایزیدؓ اندر خراساں یا اُولیں ؓ اندر قر ن

ہتے ہے دَور(زمانے)ورکار میں تاکر آیک مرد صاحبال بن جانے یا خراسان میں حضرت بایز بید بسطائی ّیا مجرقرن میں حضرت اولی قرقیؓ)

سیرت اولیا کا ایک المید: تیام پاکستان کے بعد جب اولیا والله کی سیرت وسوائح کلصند کا ایک سلسلہ جل لکلا ہے یہ چزشدت اختیار کرنی ہے کہ جن برد گان وین کی تاریخ ولادت یا عمر کا تعین حتی طور پڑیں ہوتا ہوا ہے۔ بعض فوش فہم اسحاب تھم آئیں عافق رسول اللہ علی تھا کہ کا لیادہ چہ حاکر 63 سال عمر فود ہی کلود سینے ہیں۔ جو تحقیق و جو تحض خواہ ہے۔ ولی اللہ کے لیے عمر کی اکا کہ مال ہونا کوئی ضروری ٹین ربن بات عاشق رسول اللہ علیات ہوئے ہوئے کی تو جو تض خواہ بردی عمر کا بو یا تعوازی عمر کا علق مصطفیٰ علیات کے اسلامی میں اولیا و بودا تو کیا وہ سے طور پرموک تھی ٹین بن سک باتی و راع مرسیدہ بودا تو ولایت کے لیے عمر کی تیزیش سے بدش میں اولیا وہ بودا تو کیا وہ دوگی تقریش کا لی ہوگا۔

ر سول کریم علی کی مرشریف سابقدا نبیائے کرام میں ہے کم تمی کیکن حضور علیہ السلام ہے افضل
ہونا تو الگ بات ہے۔ کوئی مقام و مرتبہ میں آپ کے مماش بھی نبین تھا۔ جہد حاضر کی اکثر تنب سوائ
میرے زیر مطالعہ رہی ہیں اُن میں صرف ایک چوتھائی کتب ہوئی جو تحقیق وجتی کی کسوئی پر مرتب ہوئیں
ور ندیشتر جو کچھ مُنا یا مُن میں آیا یغیر حقیق نکھ دیا۔ یعنی ذاتی محت وجد وجید مفقو دہوگئ ہے۔ میں نے جبہ
پر رگوار حضرت خواجہ سے متعلق جب لکھنا شروع کیا تو ہر طرح کا مواد سننے میں آیا لیکن کتاب میں وہی کچھ
تکھنا گیا جو میری ذاتی حقیق کے بعد سامنے آیا یا جو لئھ بر رگول سے منا گیا۔ گو یا عرکا کم ہونا دلایت کے کم
ہونے پر دلالت نہیں۔ بڑے بڑے مامور الل اللہ کی عمریں بہت کم موئی ہیں تو کیا اُن کا نام ختم ہوگیا۔ میہ
اسے بس کی بات نہیں مطہوء خداوندی ہے۔

#### ع۔ یا کی دین ہے ہے پروردگاردے

الرؤف) جنبوں نے تحریک پاکستان میں ایک نمایاں کردار اداکیا۔ انگی عمر بھی صرف 38 سال تھی ۔ (ولاوت 1922ء وصال 1960ء) (انسائیکلوپیڈیا سلم شخصیات از عمر علی ج اغ)۔

اگر مزید کسوں تو طوائت کا اندیشہ ہے مقعمد بات مجھانا ہے۔ آئ کل زیانہ بڑا پڑھا کھا ہے کین تجھیلی نے پہلی انسف صدی بیس جو کتب کھی گئی ہیں آئی جہائی حقیق ہے مائی ہے۔ جن بزرگوں کو 63 سال سے عاشق رسول علی ہے گئے ہے۔ انسان کا دواضح ثبوت میں ہے کہ مرف سال والا دت کھا گیا ہوگا۔ تاریخ اورم بینہ کا اندرائ نہیں موقا۔ لہذا اس ایم کام کے پیش نظر جس قدر بھی محت اور شخیق کی جا سکے اُس سے در لیے نہیں کرنا چا ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل حق کے بارک واحد ال علو ہے۔ تا کہ اہل کے بعد اللہ میں مور ان اور انسان کی بارک واحد اللہ میں اس کر انسان کی بارک واحد کی بارک و بارک واحد کی بارک واحد کی بارک و بارک واحد کی بارک و بار

پاکیرہ وقطرت اور مال کا پیار: ۔ صدیث پاک میں ہے. مَنْ سَعَدَ سَعَدَ فِي بَعْنِ اُدَّبِهِ وَ مَنْ هَقِيَ اَ مَن هَقِيَ مَنَ مَنْ هَقِي مَن مَنْ هَقِي مَن فَعِي اِلَّهِ وَ مَنْ هَقِي مَن هَمَ هَوَ مَن هَقِي مَن فَصَادِحَ اِللهِ اللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اِللهِ عَلَيْهِ اِللهِ عَلَيْهِ اِللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اَللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا یک مهند و سا دهوکی پیشین گو تی . ایک مرجه نوان گای شی مبندودن کا ایک گرومیاں بنوں وارد موداور برے پیپل کے بیچے جہاں ان کا مندر مقااور مورتیاں رکمی ہوئی شیں اقامت افتیار کی ۔ ایک روز آئی شیپل کے بیچے مندروک کی مجلس لگا کر میشا تھا۔ حضور کے بیچن کا ذیا نہ تھا اورا پنے جم مربچوں کے ساتھ وہاں پاس بی کھیل رہے ہے میں بنون آپ کو کافی دیر دیکتار ہا مجرا پنے پاس بلا کر کہا ' محر سے مربید ہوجا دیس جمین فقیر بنا دول گا' اگر چہا مجی حضور بیچ ہے مگر اُسے دولوک جواب دیا کہ ' همیں ایک مسلمان ہوں اور چھے ذیب نیس ویتا کہ مندو سے فقیری لون' اوراس کی طرف پشت کر کے چال دیے ۔ میاں بول نے وہاں پر موجودا پنے مقیدت مندوں سے کہا' ' ایک دن بدلاکا بہت بنا افتیم و تھا کہ کو کہا ہی ہے شائی پر فقر کی کیبرے' '

بعد از ان حضور کو جب دہڑشریف سے خرقہ وظافت عطا ہوا۔ اور آپ نواں واپس آئے۔ ہندو دک نے مجمی خوشیاں منا ئیس اور اسپے مندر ش مشعائیاں تقسیم کیس مسلمانوں نے وجہ پوچھی تو کہا آج مارے کر د

پیٹین کوئی بوری ہو کئی ہے۔ پھر تو اکثر حضور کی مجلس میں آ کر بیٹے اور بڑی نیاز مندی سے پیش آتے۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ القرآن: حضورنے اپی تعلیم کا آغاز گاؤں کی جامع مجدے کیا۔آپ کے والدين كو حضور سے والهانه محبت ہونے كے باعث حافظ قرآن بنانے كا شوق ہوا ۔اور امام مجدميال مولیٰ قرالدین صاحب کے پاس لے کے گئے وہ ان دنوں بہت کم لوگوں کو حفظ کرداتے تھے۔انہوں نے آپ ك والدين كا شوق و يكسة موئ كها" آب كابينا محرى ك ونت أخمار بره صحتب حفظ كر يحكمًا" حضور ك والبد گرای نے فرمایا آپ پڑھانے کا محت کریں رات کو اُٹھانے کی ہم کوشش کریں گے حضور کے بڑے بھائی بایا جی على كل صاحب بتايا كرت بهار ب والدين كوحضور ك حافظ بنائے كاس تقدر الشتيات تھا كدونو س ميال، يوى رات کوباری، باری سوتے تا کریحری کے وقت دونوں کی آئکھ ندلگ جائے اورآب کاسبتن ندرہ جائے محری کے دفت حضور كوا تلات اوردونوں مياں يوي چراغ جَلا كرمىجدساتھ آتے مىجدىش سنانا موتا حضور قرآن مجيد كھول كر بيٹھ جاتے اورآپ کے والدین فرکرونو افل کے علاوہ وہیں بیٹھے آپ کود مکھتے رہے حضور کو اللہ کریم نے جہال اور بہت سارے اوصاف میده عطا فربائے تھے وہاں حافظ بھی کمال کا نواز اتھا۔ آپ کے ہم کمتب ادر استادیحتر ملوکوں کو بتایا كرتة آب كاذبهن اور حافظ لاجواب تعاصرف ايك بارقرآن مجيد كحول كرياهة توبز عفورت ويكهة جمراين منزل (اسباق كننا دية بجهي اليه القاق ند مواكه آپ قرآن مجيد پڑھتے موئے بھول گئے موں قرآن مجيد مرمعة تو آئلهي بندكر ليت اورونياو مانيها يرجر موجاتي الاوت اس قدرخش الحانى سركة كرسق ئناتے وقت کی لوگ مجد میں جمع ہوجاتے بعض اوقات کی لوگوں کوآپ کے استایکتر م خودقر آن سُنانے کے لیے بلواليعة اور بميشة آپ كى شاگردى يرفخر كا اظهار كرتے من نے حضور قبله عالم منگا نوڭ كى زبان مبارك سے منا كمه آب نے صرف دی سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔

"فرصوک عُون " کے مدرس ملی دا خلہ: حفظ قرآن کے بعد آپ کے والدین کو مزید تعلیم ولوائے کا اشتیاق ہوا۔ دُوردراز علاقوں میں مسلمانوں کے بزیرے درے تھے۔ لیکن آپ کی والدو کا آپ سے جدار بنا مکن نہیں تھا ابتدائی کورر پڑھائے میاں احمد صاحب در بر مکن نہیں تھا ابتدائی کورس پڑھائے کے والدین نے آپ کو دھوک غزن کے مدرسہ میں جہاں مولینا میاں احمد صاحب در بر نظامی کا ابتدائی کورس پڑھائے کے والدین کے مان کے والدین کے والدین کے کا در اس منال مرا کے کا فیصلہ کیا۔ دھوک غزن آپ کے گا دک نوان سے شال مرت کی کہ شام کوان کا نورنظر باخریہ جگر وآپ کھر آجائے گا۔ ابتدائی حضور کے والدین کورس سے بڑی ہوئے ہوئے آپ کے ساتھ جیجنا مضائی بھائی قاضی میاں غلام رسول صاحب جزآپ سے چھوٹے تھے آئیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا مردول صاحب جزآپ سے چھوٹے تھے آئیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا مردول ما حب جزآپ سے چھوٹے تھے آئیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا مردول ما حب جزآپ سے جھوٹے تھے آئیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا مردول ما حب جزآپ سے جھوٹے تھے آئیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا مردول ما حب جزآپ سے تھوٹے دھول تھول میں کورلے کے اللہ ملک اورائی کورلے کورلے کے اللہ میں کورلے کیا کہ دول مندور آبار عالم دی اورائی کھول کورلے کیا گئی کا کورلے کیا کہ جواتے اور شام کوروائی کھرآ جاتے۔ بقول صفور آبار عالم دی اورائی کورلے کورلے کیا کہ میں کورلے کیا کہ دیں کورلے کیا کہ دول صفور کے دیول میں کورلے کورلے کورلے کیا کہ میں کورلے کورلے کیا کہ دیول صفور کے دیول کو کورلے کیا کہ دیول صفور کے دیول کے دیول کورلے کیا کہ دول کورلے کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ دیول کورلے کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کورلے کورلے کیا کہ کورلے کی کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کی کورلے کیا کہ کورلے کورلے کورلے کورلے کورلے کورلے کورلے کی کورلے کی کورلے کی کورلے کیا کہ کورلے کی کورلے کورلے کی کورلے کی کورلے کی کورلے کورلے کورلے کی کورلے کورلے کی کورلے کورلے کی کورلے کی کورلے کی

یہاں عرصہ دوسال حضور پڑھتے رہے عربی ، اُردو، فاری کی چنداینڈمائی کتابیں ، کریمہ ، نام حق ، زلیخاوغیر ہااور حرف بنو کے اساق پڑھے۔

گا وَل شِل بِهِالْمُصِلِّى سُنَا تَا:۔ درسے فراغت کے بعد صفور نے دمفان المبادک میں اپنے گا وَل کی جامع معبوبہ مِن صفیٰ سُنا تا:۔ کی دوموم جج گا۔ کی دعا موالی المبادک میں البیا گا وَل کی جامع معبوبہ مِن صفیٰ سُنایا تو گا وَل عِن آب کی دعا مور جج گا۔ کی دعا فو الله الله کا قد کرہ ہونے لگا۔ ما مع حفاظ کوون بحراؤک با تیں کسی نہ نوالی کی اور ہے میں اور خوش الحالی کا قد کرہ ہونے لگا۔ ما مع حفاظ کوون بحراؤک با تیں کر تے تم اس لا کے کی ایک فلطی ہمی نہیں نکال سکتے۔ وہ حزید میں اُلمات کے گا وَل کی کورش کھروں کی چھوں پر جڑھ تراوی میں سُنا ہے تو گا وَل کے واقع کی اور اُلی کا قدر کی جو اللہ اللہ کا میں کہ میں ہوئے والے اللہ کا میں کہ انتظام کی کا فیالی کی تعریف کرتے ٹی کہ جب مجمع ہندووں کی واقع کی کورش کرتے گئی کہ جب مجمع ہندووں کی واقع کی کورش کرتے گئی کہ جب مجمع ہندووں کی واقع کی کرونس کرتے گئی کہ جب مجمع ہندووں کی واقع کی کرونس کرتے تو نصرف وہ آپ کا احترام کرتے بلکھ آر آن مجمع سنے کہ می کرنم کئی کرتے کی کہ جب مجمع ہندووں کی واقع کی کرنم کئی کرتے کی کہ جب مجمع ہندووں کی دولوں پر جاتے تو نصرف وہ آپ کا احترام کرتے بلکھ آر آن مجمع کے مورش کرتے گئی کہ مرکب کے اسے کا کورش کرتے کے کہ کورش کرتے کے کہ کورش کرتے کے کہ کورش کی کورش کرتے کے کہ کورش کی کورش کرتے کے کہ کورش کرتے کے کورش کرتے کے کہ کورش کرتے کا کھرون کر جاتے تو نصرف وہ آپ کا احترام کرتے بلکھ آر آن مجمول کی گورش کرتے گئی کہ کورش کرتے کہ کورش کرتے کی کورش کی کورش کرتے کے کہ کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کرتے کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کرتے کے کورش کی کورش کرتے کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کرتے کی کورش کی کورش کی کرتے کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کرتے کی کورش کی کورش کی کرتے کی کورش کی کورش کورش کی کورش کر کورش کی کر کورش کی کر کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش ک

علاقہ بیس محافی شبینہ کا انداز۔ اورمضان ٹم ہوا تو لوگوں نے تحافی شینہ پرآپ کو بلانا شروع کیا۔ اُس نرانہ بیس محافی شبینہ یوں ہوتی کہ معان فرم سے سے آتی زبانہ بیس محفل شبینہ یوں ہوتی کہ معان قد جرے مفاظ محبر شن جمع ہوتے لوگوں کی کیٹر تعداد قرآن سننے کے لیے آتی ایک مادھا پی باری پرقرآن ان برخش محفل شی حضور کو بلایا جاتا ند مرف قرب و جمار کے مسلمان سننے کے لیے آتے بلکہ اکثر تھا وہ بی مرف آپ کا قرآن سننے آتے بلکہ اکثر تھا جاتا اس زبانہ شن بیسیکر ندہ ہونے کے جب محفل شین آپ کی باری آتی آئی۔ جیس موف کا جاتی کو مخاط آپ کو تعمال مان مانہ شن بیسیکر ندہ ہونے کے باد جود آپ کی آواز مرطرف آبی جیسی شنائی دین کئی تھا قاآپ کو تعمال کے کہ کی کو کی آواز شنائی ندہ تیاں جب آپ قرآن پڑھر مدے ہوتے آتی بیستان ہوں آتی بیستان ہوں آبی پڑھر میں جب آپ بیستان کے دور انسانی ندہ دیں۔

" تقصے والی" بیس حفاظ کا سالا شد مقابلہ:۔ اس زمانہ بیس ہرسال" نوال " سے تین میل دور " تقصے والی" بیس ایک بواد بی اجتماع ہوتا جس بیس علاقہ کے مردار ملک غلام محمد صاحب بوے باسے علاء کو بلاتا اس اجتماع بیس مول اٹا گل شیر اور مولانا مرسری خطاب کرتے سید عطاء الششاہ بخاری کے بعد خطابت بیس ان علاء کی استماء کی ان زمانہ بیس دعوم کی ہوئی تھی۔ جہاں جاتے خلق خدا کا ایک سیلاب اُفدا تا مولانا مرسری جب وعظ شروع کرتے تو فرہاتے جنتے تھا ظرام اس محفل بیس تھیں ہے سے محل کے بیس میں اُنکا بیس بیس ہیں۔ بیش ایش میں حفاظ کے میں میں اور اور کی تعلق میں تعلق کی آب میں اور کی تاب میں کہ کے اور اس کے لیے بھی کے جم مرف بیس اور کی اور اور کس دکوران خطاب جب کوئی آب میں ایک میادت کرتے تو اپنے قریب بیشی میں اُنکا بیس کے بیش اور کی تاب کے لیے بھی ایک میں میں اور اور کس دکوران کی آب ہے لیا ایس ایک ایک مافظ نے بتایا کہ بیشی میں ان کا ایک میں کا بیس افظ نے بتایا کہ ایک انگران کے ایک افظ نے بتایا کہ ایک انگران کے ایک کی ایک مافظ نے بتایا کہ ایک انگران کے ایک افظ نے بتایا کہ

اس علاقه ميں ايك لؤكا حافظ مواب محرنهايت ماہر قرآن ب\_مولانامرسرى نے آپ كو بلايا، نام يو چھا بھرا بني كرى کے قریب بٹھالیا۔ووران خطاب مولانا سرسری جو بھی آیت مبارکہ حضورے پوچھتا آپ فوراُ بتا دیتے کہ فلال پارے اور فلال رکوع کی آیت ہے چھر آیت مبار کہ چھوڈ کر بات لفظول پر آگئ اور تفاظ سے او چھا قر آن مجید میں ب بَشُواً مَوِيًّا اس كے پیچھے كياہے؟ تمام هاظ فامون ہوگئے مولانامرسرى ايك ايك مافظ كى طرف اشاره كر کے دریافت کرتا لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ آخر میں حضورے یو چھا تو آپ نے کھڑے ہو کر باواز بلند يزحا فأرُسَلُنآ إلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُواسَويَّا ﴿ بِ١١: ٥٠) مولانام مرى جران دركة اور جواب برشاباش دی مجردوران خطاب ایک اوراییا مرحله پیش آیا۔ جب انہوں نے ایک حدیث مبار کہ کے چندالفاظ بره هے جوبعض آیات مبارک سے ملتے جلتے تھے اور حسب عادت تھاظے یو چھار قرآن مجید میں کہاں پرواقع ہے؟ تمام حفاظ نے اپنے اپنے اندازے لگا کر بتایا لیکن وافی ش سر ہلاتے رہے۔جب تمام حفاظ ناکام ہوئے وٓ آخر ش حضور کو آواز دے کر کہا۔ اب کہال ہو حافظ گئے ؟ آپ کھڑے ہو گئے اور فر مایا آپ و والفاظ دویار و پڑھیں۔ انہوں نے دہرائے۔آب نے فرمایا بیقر آن نہیں ہے۔مولانامسرائے اور فرمایا" پینس کے ہوناں" جھے قر آن ساتے عالیس برس ہو گئے ہیں۔ میں فے قرآن سے پڑھا ہاورتم کہتے ہور قرآن نہیں ہے۔ بتا کا کہاں ہے یاصاف کہد دو کہ جھے علم نہیں؟ حضورنے آئکھیں بند کیں اور سُر کوسید پر جھکایا مجرسَر اٹھایا اور فرمایا " میں نے تمیں پاروں کودیکھا ہے بعنی الحمدے والناس تک نظر بھیری ہے بیآیت قرآن میں نہیں ہے "اور جوش وجذبہ میں اُن کی طرف برا ھے اور فرمایاد و مجرآب بی وه قرآن و کھا وجس میں بیآیت ہے۔ "مولانا کھڑے ہوگئے اورآب کی بیٹانی چوم کر کہا،اللہ كاتم إيس نے زعر كى ميں تجھ جيرا مافظنيس و يكھا۔ اور اعتراف كيا ميں نے مسلم شريف كى بياكي مديث برحى تقى جرآيت قرآنى سيطى جلى ملى مجرهاظ كرام سيخاطب وكرفر مايا يدوم فرآن كويادكيا اورفظ دماغ ميس اتارا ہاس لڑے نے قرآن کودل میں اتارائ مجرمولا ناسرسری جہاں بھی جاتے اور حب عادت تفاظ سے جب کوئی آیت یو چیت تواپی بر مفل مین حضور کا تذکره برای محبت سے کرتے اور علاقہ بحر میں آپ کا ج میا ہونے لگا یوں تجھیے الله تعالى في مولانا ماسرسري جيسے عالم كوبرطرف آپ كا ايك اشتبار بناديا۔

آیک نامورحافظ سے مقابلہ:۔ ایک باورمضان میں حب معمول حضورا بے گاؤں کی جامع مجد میں قرآن سُنا رہے ہے گاؤں کی جامع مجد میں قرآن سُنا رہے تھے کہ مطاقہ ممبل کے ایک نامورحافظ صاحب ایک رات آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے۔ حضور کے والد ماجد نے آپ کو گھر پر اطلاع دی آپ مجد میں آئے۔ اور مہمان سے ملے انہوں نے برے گخریہ اعداد میں کہا آپ کی شہرت محرآ یا بول لیکن آج کے کوئی حافظ میرے آئے مصلی پرقرآن نہیں سُنا سکا۔ دیکھا بول آپ کیے پڑھتے ہو؟ حضور مسکراد ہے اور کوئی جواب شدیا۔ گنا ہے بی مسکراہٹ سب سے بڑا جواب تھا کرمج م!

آپ نے آج تک صرف حفاظ کا قرآن منا ہے عشاق کا کمنا ہی کہ ہے؟ آج آیک عاشق کا قرآن سنو کے قو خود
جول جا کے محضور نے کہلی دوتر اور تا جس علی اپنی آس رات کی منزل سنا دی دوران ساعت محرّم مہمان پر آیک

بجیب کیفیت طاری تھی وہ صحت الفاظ اور آپ کی خوش الحانی پر سُر ہلاتارہا اور صفور دریا کی طرح روال رہے اور وہ

آیک افغاظ کیا زیر در پر کی جی خلطی شائل کا سمام پھیر نے کے بعد حضور نے آئیں فرمایا میں نے اپنی آخ رات کی

منزل سنا دی ہے ۔ لہذا اَب آپ قرآن سنا کی اور چس سنول گا۔ وہ صفی پر آئے اور علاوت شروع کی تو چند آبات

کے دو مجولے نے گئے حضور نے لقہ دیا ، چر مجولے پھر تایا ہے ہی کہ اور میں منول میں مورے نے چھے

کو سے ہوئے وہیں سے علاوت شروع کر دی اور وہ ہار میل کردیا ۔ آنہوں نے دو مری رکھت میں آبکے چھوٹی کی

مورت پڑھی اور سلام پھیر کر کہا تھم باقتی تر آئی آئی ہو۔ اور بی قوت حافظ تیس میں ترآن پڑھنا بھول گیا تھا۔ بیوا تعدان کے دوری رکھت ایسا کی اور مالی مافظ احت

رص خواجہ کا عالم شباب: ۔ بیچن اور لاکین کی طرح آپ کا عالم شباب می بیش تھا۔ آپ نہا یہ حصرت خواجہ کا عالم شباب ۔ کیپن اور لاکین کی طرح آپ کا عالم شباب می بیشل تھا۔ آپ نہا یہ کسیں وجیل اور پرکشش فوجوان سے چہرہ انور کا رشک اتنا سفید اور چیکدار تھا کہ درش مبارک کے مسک کی جملک رضاروں پر پڑتی تھی۔ پیدا ہوجائی ۔ ایروبار یک اور معولی خوار سے ۔ کیپن نہا یہ پرکشش تھیں بین کو تہ تھیں ان کی برخ رحمد کی ایر اور معولی خوار میں ان میں مئر مدؤ النے تو مزید چک پیدا ہوجائی ۔ ایروبار یک اور معولی خوار سے ۔ لیس مہارک پئے اور پھول کی کلیوں کی طرح رحمد گا ہی تھی۔ دعمان مبارک نبایت موز وں چیکدار اور ایک دومرے سے ملے ہوئے تھے جب بھی مسمرات تو وانتوں کی چیک کرغیں بھیرتی ریش مبارک نبرتو زیادہ تھی تھی اور نہیں گئی کرغیں باتی سے ملے ہوئے تو چیرے کا محت کے مالک تھے۔ بہت تیس اور چی کیا اس بہنچ ململ کا سفید کمیش میں کہا ہے تھی ہوگے تو چیرے کا محت کے مالک تھے۔ بہت تیس اور چی کی اس بہنچ ململ کا سفید کمیش اور نہیں کی بری منفید جا در نے دکی ہو اور بائدھ کی کرغیں جو ان کی مثالی وی جو ان تھیں۔ اور لیکھ کی بری منفید جا در نے دکول کی تو جری کا کور برین جاتے ۔ گاؤں شرب آپ کی جو ان کی مثالیں وی جاتی تھیں۔ اندر میش نے کرنا خور کی ماقا۔ اس میانہ تھیں۔ اندر میش نے کہا تھی کہا تھیں۔ اندر میش نے کہا تھی کہا تھیں۔ اندر میش نے کہا تھیا۔ اندر میش نے کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ اندر میش نے کہا تھیا۔ کہا تھیا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا۔ کہا تھیا

نادک انداز جدهر دیده جاناں ہو گئے ہم کبل کی ہو گئے، کی ب جان ہو گئے حضورا پی جوائی میں کمیں دوائی (کیڈی) کے بڑے اجھے کھلا ڈی رہے، کشتیاں کرتے اور بڑے بڑے جوانوں کو پچھا ڈتے۔اس وقت کے نامور کھلا ٹریوں کے کھیا کرتھے۔ اُس دور کے ایک ساتھی مثل لدھا کہ ہاد سکنہ "متھے والی" بعد ازاں ایک مرتبہ ملاقات پر کہنے لگا حضرت الب تو آپ فقیر ہو گئے اگر مثل لدھا کے ساتھ الكرم الكرم

ر بح تو سارے ملک میں ہماری وہوم ہوتی ۔ اگر چرراہ سلوک پر چلنے سے حضور نے کھیل چہوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر ہمی قرب وجوار میں بھی آپ کے ساتھی کھیلئے کے لئے آتے تو اگی حوصلہ افزائل کے لیے ضرور تشریف لے جاتے اور جوانوں کو داد ویتے ۔ حضور کیپن سے ہی نہ صرف اپنے والدین بلکہ سارے خاندان کے لاڈ لے تھے اس لیے کوئی کسب معاش افتیار نے کیا البدیگر میں ہی گئے وشام بچول کو قرآن مجیو پڑھا دیا کرتے تھے۔

ہندوؤں سے لڑائیاں:۔ جس طرح پہلے تکھاجا چکا ہے کہ "نواں" اصل میں ہندوؤں کا ایک برامرکز تھا اور بہاں پرامیرترین بندوتا جررہتے تھے۔ وہ حب وستور مسلمانوں کوقرض دیتے پھرسود بڑھاتے مطے جاتے کے ك يمام مسلمانوں كى زمينيں انہوں نے رہن ركھي ہوئي تھيں جونصل ہوتى ہندوآ كر دصول كر ليتے مسلمانوں برغر بت و بے بسی جھائی ہوئی تھی اور بیلوگ غریب مسلمانوں کو بے حد تنگ کرتے تقے علماء کی رفانت کا بدا اُر ہوا کہ غیرت ایمانی کے ماعث بیسب یا تبی حضور برداشت نہ کر سکتے تصالبذاغریب مسلمانوں کی بددیش آپ نے ہندوؤں کے ساتھ کی لڑائیاں کیں اور انہیں اینے اس مخصوص عصاء سے ہر جگہ خوب پیٹا۔ جہاں کہیں گا ڈل میں ہندو ڈل کے ساتھ مسلمانوں کا جھڑا ہوتا آپ اپناعصا ( کھونڈ ا) کیر کانچ جاتے پھر کیا ہوتا ہند د بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہندو دل برآپ کے نام کی ایسی ہیب بیٹے گئی کرآپ کا نام من کر ہی کا ہے نے گئتے ۔ جس مسلمان کو ہندوسا ہوکارٹنگ کرتا وہ آپ کو بلاكر لے جاتا۔ توہندونہ صرف مزید قرض دیے برراضی ہوجاتے بلکس ابقہ قرض كى مدت بھى بڑھادیے۔جومسلمان بندوون كى طرف دارى كرت آب أن بي مح تخق عين آت اورا كيساتيد بحى لزيزت بون كا وَن مِن آب ك لڑائياں اتنى مشہور ہوئيں كہ جہاں كہيں سے شورونك كى آواز آئى آپ كے دالدين گھريس بريشان ہو جاتے ك دیکھیں مجرحافظ کی سے لزر ہاہے۔ ایک ہندوساہوکارنے جب مسلمانوں کوزیاد و تنک کیا اور بمن زمین سے ساری فصل أٹھائی توانکی دوہائی برحضورنے اسینے چندنو جوان ساتھیوں کےساتھ اُس ہندو کا تجارتی قافلہ جوگندم لے کرجار ہا تھاراتے میں ہی روک لیا اور گندم آتار کر گاؤں کے لوگوں میں بائٹ دی یوں مسلمانوں نے تو آپ کی جوانمر دی اور ولیری کی تعریف کی مر مندووں نے انگریزی عدالت میں آپ پر مقدمددائر کردیا جمکی یاداش میں آپ کو تین ماہ میانوالی بیل میں رہنا پڑا۔ وہاں عام قیدیوں سے تو کام لیاجا تا محرآب حافظ قرآن ہونے کی نسبت سے سلمان آفیسرز کے بچول کومیج وشام قرآن برهایا کرتے میرے قبلہ کا بی حضور قبلہ عالم منگانو کی فرمایا کرتے آ ہے بھی اُن ا یام کا ذکر فرماتے تو اکثر مجھے کہتے نو جوانی میں مجھے محبت ایچی نہیں ملی تھی لوگوں کی یا توں میں آ کر میں نے ہندوؤں ے جھڑے کیے اوران کے لیے اذبت کا ہاعث بنالینی آپ اُس و ورکونا پیندفر ماتے تھے۔

ے بھٹڑے کیے اوران کے لیے اذبت کا ہا عث بنا چٹی آپ آس دور کو تا لیند فر ماتے تئے۔ **شادی خانہ آبادی**:۔ حضور کو ابتدائے جوانی ش ہی اچ برادری اور برادری سے باہر بھی کی رشتوں کی پیکیش **بھڑ کیکن آ**پ کی والدہ جسکوآپ سے والہائہ لگا کا تھا کی رشتے پر راہنی شہو کیں اوراصرار کیا کہ میرے بھائی ک

52 3

بیٹی سے شادی کرولپذاحضورنے اپنی والدہ کی خواہش پر پہلی شادی اینے ماموں کی بیٹی ہے کی اس وقت آپ کی عركم دميش اٹھارہ ، بيس سال كے قريب ہوگى كين انجمي آپ كى شادى كوتھوڑا ہى عرصە گر راتھا كه آپ كے خيل اور دوهیال میں بخت اختلاف بیدا ہوگیا آب نے اپنے دوهیال کاساتھ دیا۔ جس پڑخمیال ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ا نی بٹی کی طلا ت کامطالیہ کر دیا اور بیل بات طلاق تک پہنچ گئی۔ چونکہ تھوڑ اعرصہ گز راتھا اِن سے آپ کی کوئی اولا و نہ ہوئی۔اسکے بعد پھررشتوں کی چیکش ہوئی حضور کے والد بزر گوارنے نزد کی گاؤں کے ایک گھر میں بات کی۔ أس ائرى كوية جلاتو حضور كوكبلا بعيجا الرمير ادالدين في الكاركردياتوش چرم محى آب ساى شادى كرول كى اور کھر سے بھاگ آؤں کی حضور نے سناتو اس لڑک سے شادی کے لیے اٹکار کردیا اورائے والدے کہا جس لڑکی کواینے والدین کی عزت وآبرو کا خیال نہیں ش اس سے جرگز شادی نہیں کروں گا۔ میرے یاس جروت لوگ أشحة ، پین بیة ج میرے ساتھ بھا گئے و تیار ہوگئ ہے کل کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مورت کی سب ے بدی خوبی حیاءاور پاکدائن ہے۔ آخر کچے عرصہ بعد آپ نے خودہی فیصلہ کیا کہ میری شادی میال طالع وہد مرحوم کی بیٹی سے کر دو کیونکہ جہاں تک میں نے سُنا ہے اُن کا محرانہ بڑا شریف اُنفس ہے۔میاں طالع وندولد میال جمد اسحاق " جهوّر" کے رہنے والے تقیونو جوانی شن ہی انتقال کر گئے اس وقت اکی ایک مصوم بیٹی تھی اور بڑ ۔ زوجہ حامل تھی۔ان کی بیوہ نے منت مانی اگر اللہ کریم بھے بیٹا عطا فرمائے تو میں زعدگی مجر دومری شادی شکرول گی۔البذا کچھیاہ بعدان کے ہاں بیٹا پیدا ہواجس کا نام "نظام رسول" رکھا گیا۔ پھر بید یوہ نوال بیس آگئیں اورخود منت كري تقوى و پاكدائني كرماتها اسيند يتم بجل كى پرورش كى \_ ندومرى شادى كى اورند يمى كى سے خيرات لی۔ اس قد رغیور اور صابر خاتو ن تھیں نہ بھی کسی ہے کچھا نگا اور ندایے گھرے یا ہر قدم رکھا رات ون ج محد کات کر بچوں کورز ق حلال ہے کھلایا۔ان کی تربیت اور صبر وشکر کا بچوں رہجمی ٹمایاں اثر پڑااور بیدونوں ٹہایت صابر مثقی ، خداترس اورسادگی کی مثال بن مجئے۔اس بیوہ اور اس کے بچول کی پاکدامنی اور پر بیٹر گاری کی گاؤں میس مشہور کی تھی لبنہ احضور نے اس گھر میں شادی کا اراد و فربایا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت باباعلی کھی صاحب نے اپنی بیٹی "غلام رسول" كود بے كرحضور كے ليے ان كى بمشيرہ كارشته ما تك ليا۔ اس طرح اغلب كمان يبي ہے كہ 1936ء ے سی مین میں صفوری شادی خاند آبادی ہوئی۔ آپ خودفر مایا کرتے میں نے شادی ندقوم قبیلہ و کھ کری ، ندشکل و صورت اور ہال وزرد کھوکر کی بلکنشرافت اور یا کدائنی و کھوکراٹی زوجہ سے شاد کی کی تا کداس کیطن سے ٹیک اور صالح اولا وبیدا ہو پھر دنیانے دیکھا اُس مائی صاحبہ سے حضور قبلہ عالم مڑگا ٹوئی جیسی نابغہ مروز گارہتی نے جتم کیا جنہوں نے اپنی ولایت کے نورے پورے ملک کوروش ومنور کردیا۔ **ጵጵጵጵ**ጵ



Marfat.com

مقام إبدال

احادیث کی روشی میں: حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علی نے فرمایا
"میری امت میں تمیں (30) ابدال رہتے ہیں آئیس کے فقیل زمین تائم ہے۔ اٹئی کے سببتم پر بارش برتی ہے،
اٹئی کی وجہتے تبداری مددی جاتی ہے۔ "(جائع ترفدی بطر ان کیر) ایک اور حدیث میں حضرت علی المرتفظ ہے
مردی ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا "ابدال، شام میں چالیس ہیں جب ان میں ہے کی کا انقال ہوتا ہے تو
اللہ تعالی اس کی جگہ پر دور سے کو بدل و بتا ہے۔ اگی برکت سے بارائی رحمت برتی ہواور و تمنوں پر مدددی جاتی
ہواور ان کے ذریعے ہے بائی میں دور ہوتی ہیں "(مندا مام احمد بن ضبل) حضرت اللہ بمن مالی کی روایت
میں ہے کہ چالیس ابدال میں سے بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن بمان کی روایت
میں ہے کہ چالیس ابدال میں سے بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن بمان کی روایت
میں ہے کہ چالی ابدال کے دل حضرت ابرائیم کی منہائ پر ہیں۔ امام زر تاتی "نے ابدال کی وجہتے یہ بیان کی ہے
کہ ابدال "بدل" ہے ہے۔ جو ایک کی وفات کے بعد دومرا بداتا ہے۔ اور بیا والیاء کرام کی ایک صنف ہے جو کہ
اطال "بدل" سے ہے۔ جو ایک کی وفات کے بعد دومرا بداتا ہے۔ اور بیا والیاء کرام کی ایک صنف ہیں۔

امام شاذ لی نے فرمایا ہے کہ برابدال کے مراقب فتف میں اور بزرگوں نے تکھا ہے کہ بیابدال فتط شام

تک محدود نیس بلکہ تمام زشن پران کا تعرف ہے۔ ابدال کی صفات یہ بین کہ وہ نماز ، دوز ہ اور تقوی کے باعث
مراتب حاصل نیس کرتے بلکہ حضور حلیداللام نے فرمایا۔ " بیری امت کے ابدال کھرسے نماز ، دوز وں سے جنت
میں داخل نیس ہوں کے بلکہ تلب کی سلائی ، حفاوت نئس اور ایل اسلام کے ساتھ دم کرنے سے جنت میں واعل

موں کے۔ " (جامع تریدی)

ایک اور صدیث میں فرمایا کہ "ابدال کو مراتب آنا ز ، روزہ کے باعث نیس طنے بکہ سخاوت اور مسلمالوں سے خیر خوابی کے باعث فشدیتیں عطا ہوتی ہیں ان ابدال وقت کوز میں پر مختلف امور سوئے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام زمین پرتصرف عطا کیا ہے اور بیاسیے فیش سے تلوق خدا میں کی ایک کیفش یاب کرے اُسکا قلب کو رضداے منور فرما کر مدارے جہان کی روش کا کام لیتے ہیں۔

ابدال وقت حضرت بابا فقیر محرر مضان رحمته الله علیه ... ای مبادک طائفه میں سے ایک منفرونام ابدال وقت حضرت بابا فقیر محدر مضان رحمته الله علیہ کا ہے۔ راقم الحروف نے بعض احباب خاص کی زبانی مُنا۔ حضرت فقیر صاحب ، حضرت قطب عالم بیر علوی کے مرید اور ایچ وقت کے ابدال مے ۔ کئی سال پہلے حضرت قطب عالم نے آئیں بطور خاص فربایا تھا" پہاڑوں میں ایک شہباز یکہ تکال رہاہے اس کو پکڑنا۔ "بدراز و نیاز کی باتنی یا حضرت قطب عالم جانے تنے یا حضرت فقیر صاحب ہے متعلق تا حال بھی بیدنہ جس سکا کہ مید فقیر

صاحب کون شے،کہاں پیدا ہوئے ،کب مرید ہوئے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے سے؟ حضرت پاباعلی گل صاحب فرماتے ایک دن اپنا تعارف اسطرح کروایا کہ'' ٹیلی بار کا تڑکھان ہوں اور قطب پاکسکا غلام ہوں'' لیکن خداجائے کون سے تڑکھان شے؟ ککڑیاں کاٹ کر پچھ بنانے والے یا قلب وروح کا تغیر کرنے والے؟

نوال بین آخر بیف آور گی: بیادوں (جولائی، اگست) 1941 ء کا ذاند تھا ہونے گری کے دن سے ، گا کل کوگ حب معمول دو ہر کومندروالے بوے پہلے کے لیچ بیٹے سے کہا وا کہ چنوب کی ست سے ایک ہیب و اللہ کا پیکر میڈوب فیر سے اور فیر کی برشر ہا گا کہ پیکر میڈوب فیر سے برسوائے ایک جولائی کی دو کوئی کی اندوار ہوا۔ ادھیوع مر سفید بال ، گندی رنگ ، شرخ آ تکھیں ، ننگے پا کال جم پر سوائے ایک لگوٹی کے اور کوئی کی انداز اور مذای کی کے لئوٹی کے اور کوئی کی انداز اور مذای کی کے موال کا جواب و یا اور شدای کی طرح کے موال کو جواب و یا اور شدای کی طرح کے معام کے دیو ہوئے اور طرح طرح کے معام تھے اور طرح اور کی مالوں کے دور کوئی میں انداز کی دور کی اور کوئی ہوئے اور دی کھا تو دل نے کوائی دی کہ دیو میں اللہ ہے۔ دور کی اللہ ہے کہ دو کہاں پر ہے و ما کرو نیم راجن آگریز کی نوج میں ہے شور ان وار حضور الکی نوش کی اللہ ہے کہ دو کہاں پر ہے و ما کرو نیم رہے تھے واپس آ جائے " (ان دنوں حضور کے جوٹے بھائی بایا فضل النی صاحب فوج میں ملازم سے )

مائی صاحبہ کے الفاظ سنتے ہی میدم نقیر کی نظریں اٹھیں اور پوری توجہ سے دیکھا یوں لگا جیسے مسافر کو اپنی

پھر حضرت خواجہ کو مَر سے لے کر پاؤٹ تک دیکھا اور فربایا جافظ تیرے مقدریش کیا ہے اور تو کہاں ہے؟'' جا کا لی مجسی دیاں دھاراں لی'' بیفرباتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور درمیان والی اُنگلی کو انگوشی والی اُنگلی سے طادیا (بیاشارہ حضرت اقدس دہڑ دی' کی طرف تھا کیونکہ ان کی بید دونوں اٹھایاں ہیداُنٹی طور پر کی ہوئی تیس)

ہر کے را بہر کارے ماختد میل آل اعد اوش اعاضتد (ہر کے را بہر کارے ماختد میل آل اعد اور اس اعاضتد (ہرکی کوکی ندکی کام کے لیے پیداکیا گیا ہے اور اس کام کی طرف آدیدیا اس سے میت اس کے دل میں ڈالی گئی ہے )

حضرت خواجه فرما یا کرتے ''اس دفت جھے اور تو بچھ بچھ میں ندآیا البتہ میرے دل میں فقیر صاحب کے لیے ایک خاص محبت پیدا ہوگئ''

حضرت خواجه برنگا و ابدال كافيض: جبشام بوئى تو نقيرصاحب گائى كى جامع مجديم تشريف لاع دبال بحى لوگول في نقيركا يجهانه چهوزاد البته يهال واسط تماش بينول سے زياده تظند فراز يون سے تقام ميان محد نظام خيل جرميد كامتولى تقا أس في تو چها كون بو؟ فريايا" افسر بول" كهال سے آسے بوفر بايا" عرش سے" كيون آسے بوء فريايا" آدى بحر تى كرفى كيا كوئى كيا بحى ہے؟ فريايا" صرف ايك كوكرا ہے جب آيا عین شاب کے عالم میں آپ کی بیمجزد باند کیفیت والدین کے لیے انتہائی تکلیف کی باعث اور ہریشان
کنتھی۔ والدہ جوآ ہے وول و جان سے بڑھ کہ جائتی گئی ہے، والدین کے لیے انتہائی تکلیف کی باعث اور ہریشان
مین ۔ والد بھی بھی بھی بھی کر دوتے ، بڑے بھائی باباعلی فل صاحب ون ، رات جنگلوں ، پہاڑوں میں آپ
کے بھی بھی رہے اور بھی بھی ہم ام گھر بھی لے آئے ۔ فتا ہے ، کر وری کا بیا عالم ہوگیا کہ گاؤں کا فوبصورت اور
کو بھی بھی ان بھیانا نہ جا تا تھا جسم اطہر اب محض بڈیوں کا ڈھائی قطر آتا جو بھی و کیا آپ کی حالت پرافسوں کرتا۔
تمین جار ماہ آپ بہ بھی کیفیت دہی اولی کہ ایک دوز جنگل سے والیس پر حضرت فقیر صاحب سے آمنا سامنا ہوگیا
انہوں نے آپ کود یکھتے ہی فرمایا" و فافظ ابھی نے تیرا برتن برفقیر کے آگے کیا مگر سب نے ڈاڈھا (سخت ) کہ کر

ملتان روائی اور قیام: معترت فقیرصاحب سے بدالفاظ کینے کی دیرتی کہ حضرت خواجہ سے وہ مجدوبی کیفیت از کی گھر تشریف لائے کھانا کھایا والدین سے لیے تو عید کا چاند طوع ہو گیا آبوں نے خیرات کی ۔ تمام عزیز واقارب ملئے کے لئے آئے اور اس کیفیت سے تعلق پوچنے لگھ آپ نے مرف اتنافر مایا کہ ' اب میں وہ

حافظ نیس رہایس نے اپنے آپ کو خداوند کر کھے کہر دکردیاب اس کی رضا ہے جو جھے کام لے ''
پر آپ نے والدین آتی دی کہ آپ کا بیٹا دی اور نیس ہے بات صرف ہیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کورا و
خداش وقت کردیا ہے۔ اب والدین آتی ہوئی اور انہیں وہ بیٹاریش یادآ نے گیس جرآپ کی والدت ہے پہلے
انہیں کی تھیں۔ ماتان جانے کی تیاری ٹروع ہوئی آو والدین نے آپ کے بوٹ بھائی بابا علی گل صاحب کو بھی
آئیس کی تھیں۔ ماتان جانے کی تیاری ٹروع ہوئی آو والدین نے آپ کے بوٹ بھائی بابا علی گل صاحب کو بھی
تیار ہے نے فر بایا ہم یہاں پر مجھ و مرحم ہے ور گاہ شاہش پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر شیعہ صفرات کا بقسہ
شیعہ ذر ب نے تعلق رکھنے والوں کو تھر نے دیے ہیں۔ اہل سنت کا یہاں رہنا ممنوع ہے۔ بابا علی گل صاحب نے
شیعہ ذر ب سے تعلق رکھنے والوں کو تھر نے دیے ہیں۔ اہل سنت کا یہاں رہنا ممنوع ہے۔ بابا علی گل صاحب نے
انداز تب مے کہا ہمیں بھی شیعہ بھر ہوں نے کہا گرشیدہ ہوتو سارادر بار تبدارا ہے۔ جبتے دن جا ہو تھر کی ساحب نے کہا ہمیں اور نظ ہے۔ بیکی تھرے گا جب در باریوں نے مافظ کا لفظ منا تو کہا پورے
باباعلی گل صاحب نے کہا ہمیں ابھائی حافظ ہے۔ بیکی تھرے گا جب در باریوں نے مافظ کا لفظ منا تو کہا پورے
باباعلی گل صاحب نے کہا ہمیں ابھائی حافظ ہے۔ بیکی تھرے گا جب در باریوں نے مافظ کا لفظ منا تو کہا پورے
بابائی گل صاحب نے کہا ہمیا آئیس تر آب در ہرا لیوں کے مامان کرتا در باری محفرات خی تو ہو کے اور مراد
میں شیختے اور شب ساتھ والی بھی میں موجہ میں گر ارتے (حضرت انی تبدر کی جو بیون گر روضہ شریف کے مراض موجا تو آپ اس اس جب بھی صفرت شاہش کی درگاہ شریف پر صافر ہو تا تو آپ اس

حضرت خواجہ نے چلد کی پہلی شب جب مبیر شن تیا م کیا تو وہاں جنات رہتے ہے۔ بابا علی گل صاحب
جب جہ اغ روش کرتے تو وہ أو پر اُؤ نا شروع ہوجا تا اور پھر نجھ جا تا سرویوں کا مؤم تھاوہ وروازہ بعد کرکے اشد 
سے کمیڈی لگاتے قو دروازہ جھکنے کے ساتھ خود بخو دکھل جا تا آخر جہال حضو تجوع بادت تھے وہ آپ کے بیچھے آکر بیٹھ
رہے گر جھت سے ہمیا بک آو ازیں شروع ہوگئی ۔ وہ بڑے بچک ہوئے گر حضر سے خواجہ بہاں باقوں کا ذرائجی اثر
نہ تھا وہ دنیا وہ اُنجا ہے بہ خبر اپنے در ب سے کو لگائے بیٹھے تھے۔ بابا تی کو جنات نے جب بے صد پریشان کیا تو
انہوں نے حضور کو متوجہ کیا اور کہا بجھے جنات نہیں تھر نے ویا بھر آپ والدین کے
انہوں نے حضور کو متوجہ کیا اور کہا بجھے جنات نہیں تھر نے دیا ہے دہائی بدل کی اور کہا کہا وہ کہا تھونہ چھوڑا۔ البتہ بچھوڈوں کے لیے دہائش بدل کی ا

میں نے صفور قبلہ عالم منظ او کئی ڈیان مہادک سے شار صفرت خواد نے چار کے پہلے تین روز کی کھند کھایا اور مشغول بحق رہے۔ کیونکہ حضرت فقیر صاحب نے بوقت وضعت آپ سے فریایا تھا ''کی سے کوئی چیز نہ مالگنا البند کوئی اصرار کر سے آولے لیٹا'' چوشے روز شخ کے دفت جب آپ ارازشریف کے سربانے اپنے تخصوص مقام پر یادائی علی توقیق ایک شاہ صاحب جودرگاہ شریف کے سیادہ قشین تھا ہے ہاتھوں عمل کھانا لیے حاضر ہوت اور

آپ کے سامنے رکھ دیا حضور نے نئی علی اپنے سرکو ہلایا تو وہ دست بستہ کھڑے ہوگئے اور عرض کی اگر آپ کھانا

نہیں کھائیں ہے تو بھر ہماراباز و پکڑ کر دیارشریف سے لکال دیں۔ آئ رات کو بھے حضرت شاہ شمس کی زیارت

ہوئی ہے آپ بھی پررٹ ہوے اور فر با پیرامجمان تین دن سے بھوکا بیشا ہے اور تم کھروں عمل انواع واقسام کے

کھانے کھاتے ہو۔ آگر ہرے مہمانوں کی حدمت تم پر بھاری ہے تو پہل سے نگل جا کہ دھزت شاہ شمس انواع واقسام کے

تا جادہ فین صاحب کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا کھانا تاول فر بایا۔ اس کے بعد سجادہ فیش آپ کی خدمت میں پیش

فر ماتے ابتدائی ایام عمل دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر عمل نگل جاتا اور شام کو جو بھے ملتا اس سے کھانا کے

فر ماتے ابتدائی ایام عمل دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر عمل نگل جاتا اور شام کو جو بھے ملتا اس سے کھانا کے

و ماتے ابتدائی ایام عمل دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر عمل نگل جاتا اور شام کو جو بھے ملتا اس سے کھانا کے

و ماتے ابتدائی ایام عمل دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر عمل نگل جاتا اور شام کو جو بھے ملتا اس سے کھانا کے

ماتے شرعدگی ایام عمل دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر عمل نگل جاتا اور شام کو جو بھے ملتا اس سے کھانا کے

ماتے شرعدگی نہ ہو۔ دریاری مطمئن ہوجات در باری حضرات گا ہے بگا ہے بھے دن اور مبر کرلیس تا کہ شہیں لوگوں

مرائی در الیا ہے۔ ہم کہ مقابلے کا اعلان کریں؟ قو علی نہیں کرکے دیتا بھے دون اور مبر کرلیس تا کہ شہیں لوگوں

ملک مجر بوسف اعوان سکند موضع کئی نو (شورکوٹ) را آم الحروف کے نام اپی کچھ یاداشتوں میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ معنوت نوبیٹ کے دوران پیش آئے والا واقعہ سایا کہ جب ابتداء میں جھے حضرت شاہش کی درگاہ پر چکہ کی کا تھم ہوا۔ تو وہاں بینچ کر میں نے ماحول کو ناسازگار پایا کین رہائو تھا تی بالا ترکوششیں ہوا۔ پہلی درگاہ پر چکہ کی کا تھم ہوا۔ تو وہاں بینچ کر میں نے ماحول کو ناسازگار پایا کین کر رہائو تھا تی بالا تو تھا تی بالا ترکوششیں ہوا۔ پہلی درگاہ پر چکہ کا تھم میں نے دیکھا کہ بیرانش ایک جانور کے بیچ کی شکل میں ہاوراس کے اندر سمارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ پھر جب تیمی یا میں دن گر درگئے تو پھر میں نے اپنے نفس کو اس طرح دیکھا کہ ایک درائوں ایک خوری کی معمورت میں حضرت شاہش کو کی کا در میں کے ایک درائوں ہے۔

چلی آخری شب بارگاہ نبوی اللہ علی منطق بیس حاضری: ۔ میں نے اپ قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منطانوی کی اس نے اپ قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منطانوی کی فربان مبادک سے سنا۔ آپ فرمایا کرتے چلہ کی آخری رات میں نے ویکھا کہ ایک وسیح وعریف میدان میں چیخر کا 5 ہوا بھر وہاں کر میاں لگائی گئیں جن پر تمام اولیاء کرام ، فوٹ ، قطب ،ابدال ، قلندر آکر بیٹھ کے بچھ ہی ویر بعد السام اپنی بعد اللہ کے جو اس منطق اسلام اپنی بعد اللہ کے جو اس منطق اللہ کی السام اپنی منطق مند مبادک پر جلوہ افروز ہوئے۔ ای اثناء میں حضوت شاہش نے میرے باز و سے پکر کر سرکار دوجہاں منطق کی خدمت میں بیش کیا (بقول میاں مجھی حضور فرمایا کرتے حضوت شاہش کی آنکھیں بری اور دوجہاں منطق کی مندمت میں بیش کیا (بقول میاں مجھی حضور فرمایا کرتے حضوت شاہش کی آنکھیں بری اور مرتقیں۔ مرتبی میں موروز مایا کرتے حضوت شاہش کی آنکھیں بری اور مرتبی میں مرتبی میں میں موروز مایا کرتے حضور سیاں میں عصا اور مبزر مگ ک

جہۃ میں ماہوس تنے )رسولی ضدا میں گئے نے جھے ایک کا فذکا کھڑا (بطورسند) عطافر مایا جس پر بیدالفاظ آخریہ ہے۔
''امیر ، موس ، ناظم وسین جمد خواجہ عافظ گل محمد''
اور ارشاد فر مایا ''منگلمری شرئٹ کی ووقت کے پاس بیلے جاؤ'' (منگلمری شلع سامیوال کا پرانانام ہے اورئٹ کی وقت سے مراوح منس تنا تھے )
وقت سے مراوح منس اقدس دیٹروک تھے کیونک آپ مردہ ولول کوزندہ کرتے تھے )

باباعلی کل صاحب فر بایا کرتے چلہ کی آخری شب کویش می حضور کے پاس تھا آپ تو حسب معمول یا داللی میں مشغول رہے جکہ میں سوگیا۔ میں نے خواب میں دیکھا عرش سے ایک کھٹا ہوا قرآن مجید آہت میٹے زمین پر آرہا ہے۔ یہ قرآن مجید آی جگہ آکر آئر اجہال مجد میں ہم تھم سے ہوئے تھے میں نے دیکھا اس کھلے ہوئے قرآن مجید میں بدالفاظ درج تھے۔

امیر ، مومن ، ناظم دین مجمه خواجه حافظ گل محمه میری آند کھل تو پس نے اسکا ذکر حضورے کیا آپ نے فرمایا" بھائی جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے میں نے وہ سب کچھ بیداری میں دیکھا ہے۔اب تیاری کریں واپس چلیں ہمارا کام ہوگیا ہے "اورق صوبے وہا \*

ایک مجیز و ب فقیر سے ملا قات اور پیغا م ابرائل: باباعلی کل صاحب فرماتے جب ہم درگاہ شاہ
مش سے داپس آر ہے شے تو المتان شہر کے بازاروں ش ہم نے ایک مجذوب فقیر کود بھا جو سفیدر مشر تھا۔ لوگ
مشر سے داپس آر ہے شے تو المتان شہر کے بازاروں ش ہم نے ایک مجذوب فقیر کود بھا جو سفیدر مشر تھا۔ لوگ
قریب جا کر مجذوب کو سلام کیا اور عوش کی حضرت بابا فقیر محدر مضائن نے آپ کے لیے ایک پینام دیا تھا مجذوب
مرک گیا بزرے فور سے آپ کود بھا اور موج بھا کیا پینام ہے۔ عرض کی انہوں نے لوچھا ہے" اب میرے لیے کیا تھم
ہے فرمایا آسے کہنا پہاڑ کی دوسری طرف ہوجا" بیسنتہ ہی حضرت خواجہ پلٹ آئے۔ جب میں نے نفسیل پوچھی تو
فرمایا آئے کہنا پہاڑ کی دوسری طرف ہوجا" بیسنتہ ہی حضرت خواجہ پلٹ آئے۔ جب میں نے نفسیل پوچھی تو
فرمایا آئے کہنا ہماڑ کی دوسری طرف ہوجا" ہیستہ ہی حضرت خواجہ پلٹ آئے۔ جب میں نے نفسیل پوچھی تو
فرمایا آئے کہنا ہماڑ کی دوسری طرف تھی مصاحب نے جھے فرمایا تھا کہ بتان شہر میں تم ایک مجذوب بھی تو مراک واب آف کالا باغ کی
اس دیکھو سے کہلو گیا میں موسا میں بھی خوابات تو وہ پچھون کو اس چھوڑ کر لواب آف کالا باغ کی
امٹیٹ والے پہاڑ" جا بہ" بھے گے اور تا وقت دوسال وہ بین ہور کی بیا تھوڑ کر لواب آف کالا باغ کی

ملک محمد ضان کا حضور کود بر شر ریف کی خبر دینا: \_ حضرت خواجه ملتان سے جب والی کمر آئے تو ہر طرف خوثی کی اہر دوڑگی باباطی کل صاحب نے جب والدین اور عزیز وا قارب کو بشارتیں سنا تمیں تو سب کو یقین ہو سمال محضرت خواجہ ہے کوئی ہوا کا م لیاجانے والا ہے۔ اب کی بار حضور کے چہرو سے فقابت کی بجائے ایک ٹو دیکتا قامان ہے واپسی کے بعد آپ کی وجامت کا بیام تھا کہ جندو مسلمان ہرکوئی آپ کا احترام کرتا اور آپ جس پر
نظر اٹھا ہے آئی پرا کیے بعیت طاری ہوجائی کچھ دنوں بعد آپ کی الماقات ملک مجمد خان ہے ہوئی۔ وہ جس آپ کے
متعلق بہت کچھ سُن چھے تھے اور آپ ہے ایک براور کا گڑ ب بھی تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا حافظ صاحب! بمرا
ماموں ملک ججہ یا رکچھ عرصہ پہلیضلہ فنگری چاا گیا تھا۔ اُس نے وہاں ہے جس خطاکھا کہ بمری ملا تات ایک انشد
کے وہی ہے بھی تو سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی کا حمر بید ہو گیا ہوں اور انہی کے پاس وہرشریف رہتا ہوں
کے وہی ہے بھی تو سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی کا مربید ہو جاد ایسا وہی انشد ہے جسکی مثال نہیں لبندا بھی وہاں گیا
جھر رہنی تھا وہ ہے تھی پایا۔ نگا ہوں بھی بٹا کی تا جمہر ہے اور ایٹر رہی بتا یا۔ حضرت خواجہ نے پو چھا اُن کے
بھوں کی انگلیاں کی جی بیس ملک مجمد خان نے کہا وہ کہ گیا گوگی والی آئی ہے جزی ہوئی ہے آپ کے چیر ہے
پر سمار اہدا آگی کیونکہ بیان فقیر مجمد رمضان نے جب بیا تھا کہ کا بھی دیاں دھاراں کی تو ہی جا تھی کی انگلی وہوں کو المالیا
پر سمرا ہدا آگی کیونکہ بیان فقیر مجمد رمضان نے جب بیابی تھا کہ کا بھی دیاں دھاراں کی تو ہاتھی کی انگلی مول کو طالیا
والدہ نے مُنا تو ایسے کی مرمضان نے جب بیابی تھا کہ کا بھی دیاں دھاراں کی تو ہی کی انگلی می میاران کی میارائر می نائی کی والد نے بڑے بیا کہ کی کی بیابی تھا کہ کا بھی دیاں دھاراں کی تھی کی انگلی۔ میں میں میں میان کے میارائر می نائی کی والدے نیا تو ایسے بڑے کیا تا کہ اسکیا میا تا کہ اسکیا میاسے میں میان کی ہور

(پی ائی صاحبہ حضورے بے حد مجب کرتی تھی اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھتیں۔ جب کڈھی کے چشمہ پر آپ بچھ عرص مشغول باوالمی رہے بیا کھڑ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لے جا تیں اور اپنے بچی لوگئی حضور کی خدمت و گلبداشت کی تلقین کرتیں جب حضور کوٹرقد ، خلافت عظا ہوا۔ تو آپ کی مرید ہوگئیں انہوں نے حضور کے بچپن سے ہی آپ سے حتاق بشارات میں رکھی تھیں اور ایک کال وُرویش خاتوں تھیں اللہ کریم انہیں کروٹ کروٹ جزت افعیسے ٹر مائے )

د ہر شر میف روانگی اور بارگا وابدال سے اجازت:... حضرت نوابد نے جب دہر شریف جانے ک 
تیادی فرمائی تو بقول ملک مہرخان ہم اجازت کے لیے حضرت فقیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ دہیں 
پیل کے نیچ بیٹے تقد حضرت خواد کو کھتے ہی فرمایا '' بطح جانا ، بطح جانا ، آگر اور آگر ۔ بڑھتے بطے جانا رائے 
میں کئے آئیں کے بچونکیں گے ، لیکن پکھی پرداہ نہ کرنا '' بھر اپنے ہاتھ والی چھڑی حضرت خواد کو کو عطاکی اور فرمایا 
''اے ہاتھ میں رکھنا اور کتوں کو بھاگتا '' بھر جمیس رخصت کیا ۔ حضرت فقیر صاحب کی باتوں میں کتنے راز پوشیدہ 
سے۔ اس بھروی میں کیا قوت تھی ؟ اور کیا نشائی تھی ؟ کس کے لیتھی ؟ وہ کتے کو نے تھے؟ حضرت خواد کر رائے 
میں کون کوئی رکا و ٹیم اور مشکلات تھی ؟ مر وظندر نے چند لفظوں میں وہ سب بتا دیا بھرائن مشکلات کو جور کرنے کا 
حوصلہ بھی دیا۔ وہ عصاء کی صورت میں ایک ایسا جھیا رفراہم کردیا گیا تھا جو ہر شکل کے لیے عصائے کلیسی تھا کم

ما سوائے حضوران باتوں کی حقیقت کمی پر عیاں نہ تھی۔ آج حضرت فقیر صاحب اپنے شیخ طریقت حضرت قطب عالم بیر کلوک ؒ سے ایک عرصہ پہلے کیے ہوئے عہد کی تکیل فرمارے تھے پہاڑی شہباز کو شکا اور کے انہیں کے سلسلہ طریقت میں بطور تحذیث کر دہے تھے حضور نے رنھ بسفود بڑ شریف کے لیے با عدها تو حضرت فقیر صاحب مجمی نوال سے رنصت ہوئے اورانی آگی منزل ' جاب' میں سکونت افقیار فرمائی۔

جہاں میں الل ایمان صورت خورشد جیتے ہیں

إدهر ووب ،أوهر ألطى، أدهر ووب،إدهر فكل (علاما قبال)

ملک مہرخان بتاتے ہیں جب ہم توال سے روانہ ہوئے اور دیلوے امٹیشن "مسان" جارہے تھے رائے
میں میرے بڑے ہمائی ملک اللہ یارخان بمیں ال گئے اور وہال جانے پڑمیں بہت روکا کیکن ہم ضرک اور دیل
گاڑی ہیں سوار ہوگئے ۔ رات بحر سفر کیا من آٹھ ، تو بیچ کے قریب ریلوے امٹیشن رینالہ خورد پر آترے ۔ امٹیشن
کے ساتھ بن ایک میر تھی آس میں چلے کے وضو کیا ، کچھ در مظہرے وہال ایک شرخ واڈھی والے مولوی صاحب
ہیٹھے تئے ۔ حضرت خواجہ نے آن سے د ہز شریف کا پت ہو چھا۔ د ہز شریف کا نام سنت بی مولوی بھر گیا بولاتم کون
ہو کیوں ہو ہیں ہو؟

یبال کوئی د ہزشریف نیش بی نو چک د ہزائ کا ہے۔ حضرت فواید نے فرمایا وہی ہے اور حضرت اقد س د ہزوی کا نام لیا کہ ہم اُن کے پاس جا دہے ہیں ۔ حضرت اقد س د ہزوی کا نام سنتے ہی مولوی کا چرو مر خ ہوگیا اور غصت ہیں اُ چھل کر بولا ۔ مت جا دَاستے پاس وہ کوئی پیرفقیرٹیس ہے۔ بلکہ وہ تو گوگ کو کا فر کر رہا ہے۔ لوگ اس کے ہاتھ جو بحتے اور استے پاؤں پر گرتے ہیں جو بھی وہاں جا تا ہے گراہ ہوجا تا ہے۔ تم بھے پڑھے کھے اور مجمد دار نو جوان دکھائی دیتے ہو۔ ہرگز ہرگز وہاں نہ جا دَ مولوی ہوں بی پُریُوا تا رہا اور ہم مجدے نکل پڑے دراست ہیں ایک شخص نے دہزشریف کا رائستہ تا بیا اور ہم دہزشریف کی طرف ہیں ہیں جا پیل جال پڑے۔

> ہُوا کی مست خرامی ہے کمند نہیں اسیر دام نہیں ہے بہار کا موم

د ہر شر یف پہنچنا اور مرید ہونا:۔ یہ موہم کر 1942ء کا زبانہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا جب ہم و ہر شریف پنچے گا دُل سے باہر سڑک پر ایک دُرویش کھڑا تھا (حضور قبلہ عالم منگا ٹوئی فربایا کرتے وہ ابدال وقت بابا مست ابر اہیم تھے جنہیں آپ کو لانے کے لیے حضرت اقد کس وہڑوئ نے خود بھیجا تھا ) اُس نے حضرت خواجہ کو جونمی دیکھا ہو تھا کہاں جانا ہے آپ نے حضرت اقد کس وہڑوئ کا نام لیا۔ تو اشارہ سے اپنے ساتھ چلے کو کہا اور خاموثی سے جل دیا۔ حضور کے دولت کدہ کے زویک بھٹی کر اُس نے باواز بلند کلمہ شریف کا ذکر کیا ہم نے بھی اسکے ساتھ پڑھا۔حضرت اقدس دہڑوئی ان دنو ں اپنی گاؤں والی حویلی ش کنواں کھدوا رہے تے (جہاں آج كل ييرسيد غلام اصغر شاه صاحب كے مكان إيس ) دُرويش كام كررہ سے جم جبك آب ايك سائبان کے نیچ جلووا فروز تھے۔ حضرت خواجہ سامنے آئے تو آپ نے اٹی نگا ہیں حضور پر جمالیس ۔ قدمہوی کے بعد یو جھا'' کن تو آئے او' ( کہاں ہے آئے ہو؟ ) حضرت خواجہ نے عرض کیا نوال شلع میانوالی ہے فر مایا" اچھا محدیار کے وطن سے آئے ہو" بھر او چھا" کسے آئے ہو؟" معزت نواجہ نے عرض کی" رب کو یانے آئے ہیں' حضرت اقدس و بٹروئ کا چرؤ انورخوشی ہے کھیل آٹھا فرمایا'' مجرآ ؤمیرے سینے ہے لگوتم پہلے آدى موجوميرے پاس رب كو پائے آئے ہو۔ ميں تو بيشائ اى ليے ہول ميرے باس رب كے سوا كچھ منیں۔ یہاں جو بھی لوگ من وشام آتے ہیں۔اولاد، مال اورز مین کے لیے آتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ آج کوئی رب كى معرفت كے ليے بھى آيا ہے "اور مريد ہونے سے پہلے بى الى نظر كرم ( توجه ) فرمائى كم حضرت خواجه یرو بین کیفیت طاری ہوگئی۔ چبروسرٹ ہوگیااورآ تھوں ہے آنسو بہنے گلے ملک مہر خان بتاتے بیں حضرت اقدى و بروي كى اس توجد كا مجھ پر بياثر ہواكم تين دن تك يم به ہوشى كى حالت ربى البنة حضرت خواجد كے قلب مبارک میں جذب کرنے کی خداداد صلاحیت تھی لبذا آپ کے ہوش وحواس قائم رہے۔ تین دن رہے کے بعد جو تھے دن حضرت اقدس دہڑوئی نے ہمیں مرید کیا اور از راوعنایت خود و طا کف تلقین فرمائے مجرایک وُرويْشُ وَهِم ديا حافظ صاحب كومير حجره مين بنحا آؤادر دروازه بابرے بند كردو حضرت خواجفر مايا كرتے ميں نے اسم اعظم (یاس انفاس) شروع کیا تو پھر کیا تھا میرا فلب روٹن ہو گیا اور جیسے برطرف تُو رہی تُو رنظر آنے لگا ا یک دات دن آپ جمره میں بندر ہے بھرؤ رولیش آیا اور حضور کو لے جا کر حضرت الّذ س د ہڑ و کی کی ضدمت میں حاضر کردہا۔ آپ نے فرمایا حافظ صاحب! جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ ساتھ تمہاری سفارش بھی کی ہے'' (اس سے مراد حضرت نقیرصاحب تھے) میں نے حضور قبلہ عالم منگا نوئ کی زبان مبارک سے مُنااِس دوران آپ کنوال کی کھدائی میں مھی کام کرتے رہے۔آپ بڑے ذورآور جوان تھے کؤئیں ہے ٹی کی (کئی ) کے ساتھ ا بر بھینکتے تو گاؤں ك لوك د كمينة تح كدميانوانى يدوجوان آئ موية بين وه تنهاكي آدميول كاكام كرت بين - يحدونون بعد آپ کواجازت ہوئی حضرت اقدال دہڑوئی نے فرمایا" اخافظ صاحب ہاری تہاری ایک یاری ہاس سبق کوخوب یاد کرنا۔ میں نے بیسبق بہت لوگوں کو بڑھایا ہے لیکن کی نے آج تک جھے یاد کر کے نیس سُنایا۔ '' آپ نے عرض کی " حضوراب میں تب آؤں گا جب ان شاء الله ربیبتن یاد کرلوں گا" اور دالیں نواں کے لیے روانہ ہوئے۔ د ہر شریف سے واپس نواں آئے تو آپ کی طبیعت میں براسکون، نوال داپسی اور دوسرا جله: \_ تمكنت اوراطمينان تفا\_ چېرهمبارك ېر يبلغ سے كېين زياده جازېيت اورنورانيت تمي كيكن خاموش اورتنها پيندى

میں اضافہ ہوگیا تھا۔اب حضورنے ایک شے انداز سے ذکر ڈککرشروع کیا تا دربیسلسلہ کا بیانداز ڈکرلوگوں کے ليے يجيب تھا آپ رات كوذكر بالجير اسطرح كرتے كه پورے گاؤل ش ذكر كى آواز گونجى كافى لوگ آپ كے یا س جع ہونے لگے۔جسکے باعث آپ کے ذکر واکر ش خلل واقع ہونے لگا تو آپ نے ملک مہر خان کا جومکان گاؤں کے اندرایک پہاڑی پر تھا۔ خالی کروایا اور وہاں یا والی ش ہمتن گوش ہوکر پیٹھ گئے۔ تاہم اس دوران اہل خاندان میں سے یا قریبی عزیزوں میں ہے کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو مجھ وقت اسے بھی دیتے مجھی تبھی تھوڑ اسا کھانا بھی تناول فریاتے مہینہ بھریمی کیفیت رہی اسکے بعد دہر شریف چلے گئے دوسری مرتبہ حضور دہڑ شریف اکیلے چلے محمے تھے۔اس لیے کوئی تفصیل ندل کی یہ بات حتی ہے کہ مہینہ بعد محمے تھے۔واپس تشریف لائے تو یا قاعدہ چلکش کے لیےنوال ہے شال کی جانب ایک راستہ 'علووالہ' کوجا تا ہے۔ گا ڈل سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پروہاں پہاڑی پرایک ویران غیر آباد مکان تقالبذااہے پیرومرشد کا دیا مواسبتی یاو کرنے کے لیے حصرت خواجد نے دوسرا چلد يهال يركيا \_ كھر سے آپ فتط ايك تھے ہوئے چنوں كى تيلى اور يانى كابرتن (منى كا ا يك برتن بوتا تفاجيد مقاى زبان ين "جهارى" كبترين ) ساتھ كيكر كئة اور فرمايا بين اپني خوراك ساتھ كيكر جار با مول گھرے کھانے کے لیے پکھے نہیج با۔ آپ کے احباب نے وہ مکان صاف کردیا اور اُس میں لوٹا ، مسلیٰ مجی ر كاديا \_ يهال حضور حاليس شف وروزياد إلى عن منتهك ربادر اين فيخ كاديا مواسبق ياوكرت ولب-مجوک اور پیاس کاختم ہونا:۔ بقول فلیفہ میال محر بخش مفزت خوابہ فرمایا کرتے ، چلہ کے پہلے تین شب وروز جھے بھوک کا احساس ہوا۔ تیسری شب بیٹھے بیٹھے میری آ کھ لگ گئی۔ کیاد بکتا ہوں ایک وسیخ وعریض میدان ب جہاں تمام اولیاء الله موجود بیں میں بھی وہال محوم رہا ہوں یونی پھرتے بھرتے بھے اپ فی کر محم حضرت اقدس دبڑوئی ل گئے میں بڑا خوش ہوا۔ آپ نے میرے بازوے پکڑ ااور ایک مائی صاحبہ کے پاس لے گئے جو چے اے برگوشت باری تھیں آپ نے اس برھیا سے رمایان اس اید میرابیا ہوکا ہے اسے کھانے کیلئے کھودیں۔ انبوں نے جواب دیا کھانا ابھی تارنبیں ہواتھوڑی ورہے مرآب نے فرایا،اے بہت بھوک ہے مجھودیں مائی صاحبہ نے ایک پلیٹ میں سالن نکال کر جھے پڑا اویا۔ جونمی میں نے وہ سالن کھایا تو میری بھوک، پیاس سب ختم ہوگئی۔ آکد کھلی تو اسی مجوک بیاس ختم ہوئی کہ چرآج تیک مجھے کھانے ، پینے کی طلب ٹییں رہی میں نے مائی صادب بارے پوچھا تو حضرت خواج فر مایا کرتے وہ حضرت رابعد بعری تقیس جنہوں نے عشق وعبت کے چو لیے برايامان تاركردكا بركر المان خرش فرايك باركهايا محراك زعر كاكهاف كاطلب ندرى-آ گ کے ڈھیر میں جن کا بیٹھٹا:۔ میں نے حضور قبلہ عالم مٹکا ٹوئ کی زبان مبارک سے سُنا " آپ مجھے فر ما یا کرتے ایک رات میں اُس ویران مکان میں آگ کا ڈیچر جلا کرایئے وطا کف میں مضول تھا۔ اچا تک میں

نے دیکھاایک فخص پر ہنداس مکان میں داخل ہوااورآگ کے درمیان میں کھڑ اہوگیا۔ میں مجھ گیا کہ پہکوئی جن ہے۔ میں نے الله الله " كى ضرب لكائى ( جلى مارى) تو دومكان كى ديواروں كرانے لكا اور جلاتا مواد بال سے بھاگ كيا۔ حضور قبلہ عالم منگا نوی فرمایا کرتے ایک رات آپ پہاڑی پرتشریف ابک درندے کا ہلاک ہوتا:۔ ر کھتے تھے وہاں سے رات کوایک بھیڑ بے یا جینے کا گزرہوا۔ وہ آپ کے یا دُل کے نشان سوگھنا ہوا پہاڑی پر جڑھ آیا ۔ اور آپ کے قریب بینچ کر ممل کرنے لگا۔ آپ نے آکی طرف متوجہ ہوکر فقط '' الا اللہ'' کی جلی ماری۔ اسکے یا وَل سیلے اور تر کے بل پہاڑی ہے نیچے کر کرمر گیا۔حضور کا ایک ڈرولیش خان زمان چرواہا تا تا ہے ہیں روز اند حضور کے وضوے لیے یانی لیکر جاتا تھا آپ بھی مجھ مجھ سے گفتگو بھی فرمالیا کرتے ایک دن میں نے دیکھا پہاڑی کے ینچا کید درنده مرابرا ہے میں نے حضورے دریافت کیا تو فرمایا 'السد کا اللہ کی خرب گل ہے' اور سارا واقعہ سایا۔ جلر کا آخری ون: علی کے آخری دن حافظ الله دین حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی جامت بنائی است میں آپ کے والیہ بزرگوار، بڑے بھائی ،اورو مگرعزیز وا قارب بھی آ گئے۔وہ اپنے ہمراہ ایک جاریائی لائے تھے ( گھر والول نے سوچا انہوں نے جالیس روز ہوئے کوئیس کھایا کمزور ہو گئے ہو تکے اور چل کے نہیں آسکیس کے اس ليا أنيس جار يانى برأشا كرلائيس مع - ) حضرت خواجه في جارياني ديمين ومُسكر اكرفر مايا" وياني برتومُر دول كو لا یاجاتا ہے اور میں تو ابھی زندہ ہوں پھروہ بنے کی تھیلی اپنے والد بزرگوار کے سامنے رکھ دی اور فر مایا اے کن لیس اس میں کوئی چنا کم تونہیں لیخی وہ تھیلی جسطر ح بندلائے تھے دیسے ہی پڑی تھی اور آپ نے اس دوران کچے بھی ند کھایا تھا۔آپ کے والدرو پڑے اورآپ سے لیٹ کرکہا کب تک پرتکالیف اٹھا کیں گے۔ البذاحضرت خواجہ وہاں سےاسے احباب کے ساتھ بیدل چل کرنواں آئے۔ ہرکوئی جران تھا۔

بعدد مگرے دوتین مرتبدد ہڑشریف حاضرہ و ئے۔ انہی ایام ش ایک مرتبہ چر حضرت بابا فقیر محمد رمضان ہے آپ کی ملاقات ہوگئی۔ ابدال وفت نے فرمایا'' حافظ میں نے مجھے اسپتے جیسا بنالیا ہے۔ میرے پاس جو مجھ تھا وہ مجھے مل چکا بے لیکن منزل ابھی آ گے ہے بھے سے مخلوق طُدانے فیف یاب ہونا ہے جا کا دہڑ شریف سے شریعت کی دستار پہری کر آؤ' حضرت فقيرصا حب كے بيالفاظان كرآپ مجھ كے كہ جھے خرقہ وظافت عطا ہونے والا بے للبذاد ہر شریف كے لیے تیاری فرمائی اس مرتبدساتھ کھی پر بھائی اور با یاعلی گل صاحب بھی تیار ہو گئے اور د بڑ شریف رواند ہوئے۔ خرقة خلافت: بجستارے كے طلوع مونے كى خوشجرى ايك مرد قلندرنے آپ كى والدہ ماجده كودى تھی جیکے وُر کی چک و کھ كرحفرت خواج عبد الرحلن تو نسوى نے آپ كے والدين كونو يدسنا كي تھى -جس بهاڑى شببازی گرانی کے لیے حضرت قطب عالم پیرمحلوی نے اپنے ابدال کو بھیجا تھا۔ جے بال ویر عطا کرنے کے لیے حضرت فقيرصا حب نے ميلوں كاسفر طے كيا تھا۔ جس ستارے كو چك عطا كرنے كے ليے شاوشش نے ما نگا تھا اورعنایت کی حد کرتے ہوئے فرمایا ظاہر آصرف ایک شخص مولانا روٹی کومرید کیا اور باطناً صرف تخیے مرید کرر ہا ہوں \_جس مرد کامل کورسول خدان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من علیہ " " کا خطاب عطا فرمایا اور امت کی راہبری وراہنمانی کا فریضہ ونیا تھا۔اب اُس ستار گے کوائد چری رات سے دن کے اُجالے میں چکنے کا شرف طنے والا تھا۔اب أس نو ركو كئي سا و تلوب كومنور كرنے كا اذن طنے والا تھا جس شبها ز كوابدال وقت نے بال ويرعطا کے تھے اب اے پرواز کے جو ہرد کھانے آسان دنیا پر اُڑان کے لیے بھیجا جانے والا تھا۔ صرا المستقم سے بھنگی ہوئی طلق خدا کودین کے نورے محروم ہوجانے والی اُستِ محمدید عظیہ کورا چی پرالانے کے لیے اب' ہاظم وین'' كوايك ذمددارى سونى جائے والى تى \_

حضرت خواد کومر ید ہوئے ایمی ایک سال ہے بھی کم عرص گرز را تھا کہ آپ کوثر قد وضافت عطا ہوا۔ واقعہ 
یوں پیش آیا حضرت خواد این کی رفقاء کے ہمراہ و بڑ شریف حاضر ہوئ تو تلب شن اسم اعظم اسطر ہ جاری تھا۔
این پیرکا دیا ہوا میں ندصرف آپ نے یا دکیا تھا بلکہ آپ کے جسم اطہر کے ہمرائو سے ذرکراسم واست کا تو رفنا ہم ہو رہایا تو او مافظا، واہ حافظا، واہ واہ حافظا، و

نمیں ویکھا تھا ہر کمی پرفر واحیت میں کریے طاری تھی۔ بظاہر تو بیا تیک لباس تھا کین روحانیت میں اس کے ایک ایک رر ریشا ور رحا کے میں تقری خیرات کا تو ر پوشیدہ قوا۔ اور یہ بظاہر تقرآنے والے کپڑے اصل میں عظمت وعزت کا ایسا تاج تے جبکی حقیقت یا عطا کرنے والے حضرت اقد س و ہروی کومطوم تھی یا گھر قلب ونظر میں نو رے منور ہونے والے دعزت خوادی کا ملحق الحقید میں ای تحریق ان کرتے ہیں اس موقد پر حضرت اقد س و ہروی گئے آپ کی ولولہ انگیز طبیعت کے بیش نظر بطور تھیں تحصرت حافظ تھر اوری کا کیا بیشتر بھی اورشاو فریایا۔

عافظا گر وصل خواہی صلح عمن باغان و عام اللہ کا خواہی سند ماللہ اللہ عالی درام، رام اللہ کا خواہشند ہا بہت رام، رام اللہ کا خواہشند ہا جہت رام، رام دراے حافظ اللہ کا خواہشند ہا تھا۔ اللہ اللہ کا خواہشند ہا تھا۔

**48** 67 **3** 

،الندُ اور برہمن کے ساتھ '(مام ،دام') الل الله کاطریق منفع کل ہے۔ ڈیٹر الیکر کس کے پیچھٹیس پڑنا ہرا یک سے دلجو کی اور عبت سے پٹی آتا ہے یکی اولیاء کا سب نے بڑا ہتھیا رہے اور اس سے برصغیریاک وہندیش الل اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔

بہت آسان ہے کاغذ پہ کوئی نام ککھ دینا دلوں پر نام ہوتے ہیں رقم آہتہ آہتہ

مجت کے بارے میں علامدا قبال ہے بھی کہاہے" مجت فاتے عالم'الشدی تظوق کوالشدی وجہ سے بی مجت سے دیکھا جائے اُس خدلق عبال الله "مخلوق پر اکنیہ بہلا البیا بیشا کے کہ جے اولیا والشدی تظاور سے بھائی کی جائے اولیا والشدی تظاور سے بھائی کے لیے بوقی ہے۔ انکا مقصدیا رکوخوش کرنا ہے۔ کی نے کیا خوب کہا ہے

گرم رکھے ہیں الاقات بد و نیک ہے ہم تیرے لئے کے لیے لئے ہیں ہر ایک ہے ہم

پہلا وعظ : ۔ جیسے بی خرقہ و خطافت عظافر مانے کی تقریب ٹم ہوئی ۔ جمعۃ المبارک کی ہلی اذان ہوئی حضرت القدن و بہل ادار کو و کو و خطافہ القدن و بہل ادار کو و کو و خطافہ القدن و بہل ادار کو و کو است کے مارے تحل کے اور حضرت خواجہ سے فرایا تھا۔ گرفتہ کے حکم پرائی کی بھی تر وو کا مظاہرہ نہ کیا اور مبر کے سامنے کھڑے ہو کو کی کہ اللہ میں اللہ اللہ کا مطابرہ اللہ کا اور مبر کی سامنے کھڑے ہو کی حکم اللہ کے مارے کھڑ اللہ و کہ کہ اللہ کے مطابق اللہ کی حدا کی اللہ اللہ کے حوال کے اللہ اللہ کے حوال کے کہ اور اللہ کے مطابق آئی زندگی کا پہلا و حظ تھی ' کے موضوع پر فریا ہے۔ ہر طرف و و و وق کے مطلب کے حزان کے مطابق آئی زندگی کا پہلا و حظ تھی ' کے موضوع پر فریا ہے۔ ہر طرف و و وقوق کے مطلب کے حزان کے مطابق اپنی زندگی کا پہلا و حظ تھی اللہ کے حزان کے مطابق اللہ کے در اللہ کے عزان کے مطابق اللہ کے در اللہ کے عزان کے مطابق اللہ کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کرے حضرت القدال و بہا کہ معرف کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کرے حضرت القدال و بہا کہ موسوط کے گئی ہیں ہما کیوں پر وجد طاری ہوا۔ حضرت القدال و ہوئی ہم بھا کہ در کی در وجد طاری ہوا۔ حضرت القدال و ہوئی کے در اللہ کرے در کا در اللہ کرے در اللہ کر اللہ کرے در اللہ کر کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر کر اللہ کر کر اللہ کر کر اللہ کر اللہ کر کر کر اللہ کر کر کر اللہ کر کر کر اللہ کر کر اللہ کر کر کر اللہ کر کر کر اللہ کر کر کر کر کر کر کر

اراده أن كا ، دماغ مير ا، خيال أن كا ، زبان ميرى

جھنگ والوں کا دست سوال: نیاز جعہ کے بعد حضرت اقدس و بڑوئی جب محفل میں تشریف فرما 
ہوئے تو بلوآ نہ شریف ضلع جھنگ کے میاں شہامند خان بلوج کھنے میں پگڑی ڈال کرایک مائل کے اعداز میں 
کوڑے ہوگئے ۔ اورعرض کی حضور! ہماری قوم بلوچوں کی سات جموکیس وین سے ڈوری کے سب برہاد ہورت 
ہیں۔ ہمارے حال پر حم فرمائی اور ہدایت و داہنمائی کے لیے بیرحافظ صاحب ہمیں حنایت فرمائیں کیسی آپ فوم مائیں میں منافظ صاحب ہمیں حنایت فرمائیں کیسی تشرف مایا دوہر کے دن حضور کواجازت کی اورآپ نوال کے لیے دواند ہوت تو کہ 
ولایت کا ٹور اسقدرآپ کی بیشانی سے چک رہا تھا کہ داستہ میں جو بھی آپ کود کیسا مرید ہونے کی دو خواست 
کرتا ۔ رہی گاڑی میں بھی گئی گوگوں نے عرض کی محرآپ نے کی کو بیت نظر مایا۔

سلسلہ و بیعت کی ابتداء :۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت خواجہ کی والدہ ماجدہ آپ سے والباند عبت رکتی تھی ۔ آپ کو بھی اُن سے ای قد رعبت تھی جیسے گھر پہنچا اور بابا کلی گل صاحب نے ظافت کے متعلق عزید وا قارب کو آگا و کمیا تو سب کی خوثی کی انتہا نہ رہیں۔ اُسی وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آگے بڑھ کر فرمایا۔ بیٹا ایجے نیری والدہ کا ہاتھ پکو کر چوم لیا اور فرمایا آپ کی محبت کے پیش نظر شن بھی سب سے پہلے بھے تھی میر مدکرہ - حضرت خواجہ نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکو کر چوم لیا اور فرمایا آپ کی محبت کے پیش نظر شن بھی سب سے پہلے آپ کو ای مربد کر ما جاہتا ہوں اس لیے ایمی تک کی کو بیت نہیں کیا۔ کہ بچھے جو فعت کی ہے آگی سب سے پہلے حقد اربیر کا مال ہے ۔ اور اپنی والدہ ماجدہ کو بیت کیا۔ پھر جب گا دن شن آپ کی طفافت کا چرچا ہوا۔ تو گا دُن کے بر گھرے لوگ بیت و زیارت کے لیے آئے گئے اور چھر ہی مہیوں میں ''لوال'' کے بر گھرے کھر شریف کی صدا کیں آئے نے چند تی مہیوں میں سارا سال بدل گیا۔ اب سے وشام مسلمانوں کے گھروں سے کلے شریف کی آواز میں کو شختے گئیں ۔ شوق وجبت کا بیا عالم تھا جو بھی میں جو بیونا موردی مورش ساری سادی رہات جا سے تھر شریف کی آواز میں کو شختے گئیں

ور حافظ الكرم

بقول بابا فريد عنج شكررهمة اللهعليه

ع۔ جس کا سائی جا گناسو کیوں سوئے داس

عابدات برلب چشمه عكدهي: - صاحب ميرمنير لكية ين ، بزرگان اسلام كمعول صحرا نوردي يعن جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جانے کی ایک وجہ رہی معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے حال میں یکسوئی کے لیے انہیں خلوت کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آنخضرت عارح اش تشریف لے جایا کرتے تھے۔إن ایام میں لوگوں سے زیادہ میل جول ان کے حال میں رکاوٹ کا یاعث ہوتا ہے۔اور جب پیکیل کے بحد مشاہرہ ء دوام اور مقام ارشاد پر فائز ہوتے میں تو پھر جلوت كى طرف رجوع فرماتے ہوئے بدائت خلق ميں مصروف ہوجاتے میں۔ أس ونت أن کوجلوت میں خلوت اور کثرت میں وحدت کامشاہرہ ہوتا ہے۔ گھر میں لوگوں کی آبدورفت سے حضور کے معمولات میں رکاوٹ پیدا ہوئے گلی للبذا آپ کچھ عرصہ کے لیے نوال سے مشرق کی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے بر اسور می انتریف لے آئے۔ بدایک چھوٹی می بہاڑی ہے جس کے دامن میں تدرتی طور پر مصلیٰ نما پھر کی ایک بری سِل (پٹروی) بی تھی ہے پہاڑاو پر ہے اس مصلیٰ نماسِل پر قدرے ٹھسکا ہوا تھاجسکی وجد سے بارش کا پانی وہاں نہیں گرتا تھا اورا سکے نیچے پانی کا ایک ٹالیک ٹالہ (چشمہ ) بہتا تھا جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو کر گزرتا تھا۔ اُن ونوں اِس چشرے دونوں طرف پھل ہی اور کوندر کا جنگل تھا۔حضرت خواجے نے بیجگدایے قیام کے لیے پسند فرمائی اور دان کو اس مصلیٰ نماچٹان پر اور رات کو پہاڑی کے اور تشریف رکھتے ہمدونت یادالی میں مشغول رہتے ۔ بھی بھی جنگل میں پھرتے ہوئے ذکر بالجر کرتے تو انسان ہی کیاجانور بھی بے ساختہ کھڑے ہوجاتے۔ راتم الحروف نے وہال ایک دوچرواهوں کی زبانی سنا۔جب آپ ذکر کرتے تو پہاڑوں میں ذکر کی گونج آتی بلکہ ہمارے ریوز گھاس جہا ( کھانا ) بند کردیتے ۔ جب تک آپ کی آواز آتی رہتی ایسے لگتا ہمارے رپوڑست ہوگئے ہیں مندا ٹھائے کھڑے رہتے جب آپ خاموش ہوتے تب وہ گھاس دوبارہ کھاتے ۔ آپ کے ذکر میں ایباسوز وگداز ہوتا کہ پھر سے پھر ول بھی آ ہے کا ذکر سنتا تو موم ہوجا تا۔ آ ہے نے چشمہ کے کنارے چند بڑے بڑے بھر لا کرر کھ دیے جن پروضو فرماتے اور جب بھی تھک جاتے تو اسینے یا وَل مبارک مانی میں ڈال کروہاں میٹے رہتے بخت سردیوں میں بھی رات کو یا وَن شند بانی می ان کا کر بیشے رہے اور ذکر کرتے ۔ یہاں برگی وُرویش حاضر خدمت ہوا کرتے لیکن اس دوران آپ گفتگو بہت کم فرما یا کرتے تھے حضور قبلہ عالم منگا نو کُٹ فرمایا کرتے ایک مرتبہ ملک محمد خان کا وہاں ے گزرہواتو آپ کے بازوے پکڑ کراپ ڈیرہ پرلایا اُس دَورش لوگ تھی شکر کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے مك صاحب نے كھانا حاضر كيا تو آپ نے ايك والد تمي شكر كے ساتھ لگا كرياں ہى بڑے چولى كى را كھے لگايا اور پھرا تھا کرایے نفس سے خاطب ہو کر فر مایا یکمی شکر دیکھ کرخوش ہوتے ہواب کیوں نہیں کھاتے ملک صاحب

معاملہ کی نزاکت بچھ گئے اور آپ کو دالیں وہیں چھوڑ آئے ۔ گویا اس عرصہ بھی حضور کی روحانی غذا ذوق وشوق اور سوز وگدار نتمی بہان برگئی داقصات چیش آئے ۔

بہاڑی ٹاگ کا بھا گنا:۔ حضور قبلہ عالم مظانویؒ فرمایا کرتے ایک مرتبہ ایک بردا ما بہاڑی ٹاک
(سانپ) آپ کے پاس آگیا آپ اسوقت ڈکر فکر ہیں شخول تنے وہ ٹاگ آپ کے اور پڑھآ یا لیکن آپ اپنی
متی ہیں بیٹھے رہے۔ اس پر توجہ نددی۔ تاگ نے اپنا مند جو ٹبی آپ کے قلب اطہر والی جگہ پر رکھا تو فورا بھاگ
کٹر اموا۔ آپ اے بھاگتے ہوئے وورتک و کھتے رہے بعد از ال حضور فرمایا کرتے ڈرویش کے پاس 'الااللہ''
کٹر اموا۔ آپ اے بھاگتے ہوئے وورتک و کھتے رہے بعد از ال حضور فرمایا کرتے ڈرویش کے پاس 'الااللہ''

ایک عجیب وخریب سائی کا واقعد: حضور قبلہ عالم مثالوی فرمایا کرتے۔ آپ نے جھے بتایا ایک رات میں کڈھی کے چشب ہرا ئی بڑے پھروں کے اور پہنیا تھا اچا کی میں نے دیکھا کوئی باریک اور پہنیا تھا اچا کہ میں نے دیکھا کوئی باریک اور پہنیا تھا اچا کہ میں نے جو آہت آہت ہول رہی ہے چو ٹی کی باریک کیسرری کی مائند تھی اور اس میں ہے روخی نکل رہی تھی ہیں نے خور سے دیکھا تھا اور اس کا ہیرے کی طرح بھی تا بی بیٹیا قو میں نے اس سے پہلے اسقدر چھوٹا سانب ندر کیما تھا اور اس بہنچا قو میں نے اپنی میرے قریب پہنچا قو میں نے اپنی کی کھڑا کا بھی میرے قریب پہنچا قو میں نے اپنی میں کی ایک کھڑا وی راجیل نما جو بی اس مائی میں نے آسے دھرے کے لیے پھیکا ۔ اُس کے گئے ای سانب کے چار کھڑے ہیں سانب کے چار کھڑے ہی سانب کے چار کھڑا ساقدر کیمی کی استقدر نے بریلے میں نے آسے چھرے کی استقدر نے بریلے میں ۔

راتم الحروف نے کتاب "نافع السالكين" (طفوظات حضرت خواجه مجمد سليمان تو تسوي ) ميں بحواله "عواله المحواله المحوال الله الله الله الله على مرسم وردي پر حاب اليك مان في الله ماليك عاشير موردي پر حاب اليك مان الله مان الله على الله مان الله على الله

حضرت خضر عليه السلام سے ملاقات: حضور قبلہ عالم مثانوي فرمايا كرتے - ايك شب آپ انمى پقروں پراپنے دب سے لوگائے بيٹے سے کہ آپ کوسامنے چشر کے پائی پر چلے آتے ايك لو دائى بر دگ نظر آئے جن سے سُر پر پُرٹرے كى ايك گفرى تقى جب وہ آپ كرزو يك سے گزرنے گلے تو آپ اوب سے كرئے ہوگے اور عرض كى حضرت اير تحقر كى تصحد ہو ہے ہے جہاں جانا ہے جس آپ كو دہاں پر چپورا آتا ہوں ۔ تو دوبرزگ مسمرات اور فرمايا" وافظ صاحب ايمرانا م خطر ہے اور يگفرى تم بارے الى حضور تھى تاموں كى ہے۔ جھے حضور تو الاعظم نے تھم دياہے كہ اے دريائے سندھ جس ڈال آئى" اس جضور تھى مسمرات اور عرض كى حضرت ا بنین درمیان میں ڈال آتا کہیں والی شاوٹ کی اور معترت خصر طیب السلام خائب ہوگئے۔
حضور غوث الاعظم علی فریارت: حضور قبد عالم مناکلو گئر مایا کرتے ۔آپ نے ججے بتایا کہ اس دوران
جناب مجوب بحانی، قطب ربائی ،غوث معرائی سیبتا شخ عبدالقادر جیلا گئ آلیک محورث پرتشریف لائے اور فرمایا
''واہ حافظا، واہ حافظا! تو نے مرید ہونے کاحق اوا کردیا'' مجرات دورانہ آپ تشریف لاتے رہے بھی محورث پ
موار پہاڑیوں پر جاتے اور کمی میرے پاس تشریف لاتے حضور فرماتے میں ہرونت سرکار بغداد کے عشق میں
مرور رہتا اور ایسا ذوق وشوق طاری ہوتا کہ میراول کرتا آپ کو قیا مت تک ای طرح دیکی رہوں اور آپ کے
دیدائی الوار سے اطف ای در موتارہ ہوں۔

سکی نے کیاخوب کہاہے

وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں اُن کو دیکھوں یا اُن سے بات کروں حضور قبلہ عالم مدگا نوی فرمایا کرتے۔''سرکار بنداد کی الماقاتوں ہے آپ کی بھوک، پیائر ختم ہوگا اور آپ کاجم اطہر بھی زوح کی طرح لطیف ہوگیا اور بشری کٹافتوں سے پاک ہوکر وجہ الشکا مظہر کالل بن گیا تھا بھر ساری زندگی ہیٹ بھر کرکھانے سے چھزر ہے''

رسول خدا عظیم کی بارگاہ میں حاضری:۔ حضور قبلہ عالم منگانون فر مایا کرتے ۔ اِی پہاڑی پر آپ مراقبے میں بیٹے تھے کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کے میرومرشد حضرت سید سردار علی شاہ بخاری تشریف لاتے ہیں اورفر ماتے ہیں۔

حافظ صاحب ! آئ نی اکرم علیه کی بارگاہ شی جلیں ۔ بس چند سیکنٹی شین می رسول خدا علیه کی خدمت میں بہتی کی خدمت میں بھی بھی کی خدمت میں بھی بھی کی خدمت میں بھی بھی کو چی کہ در سے اور اور دو مانیت کا ب پایاں سمندرعطا ہوا۔ ارشاد مبارک ہوا۔ کہ اب دوسر بے لوگوں کو دومانیت کا در ان دو۔ آپ نے عرض کی ۔ بس تو صرف قرآن کا مافظ ہوں۔ ارشاد ہوا سارے علم جمیس عطا کر دیے گئے ہیں۔ آپ کھر تشریف انے اور قرآن کر کیم کھوالتو ایک این اور میں بارتا ہوا معانی کا سمندر نظرآنے ڈگا۔ بھولی حافظ الله دین جب اس واقعد کا ذکر آپ نے جمع ایک لفظ میں خاتی ہوا مان کی بھی بھی بھی بھی ہوئی ہوئی کہ بھی کہ بھی

مستور الرشمان: اس كے بعد آپ جنگلول اور بها أول شن بیس گئے مشاہدہ دوام اور مقام ارشاد پر متمکن ہونچے تھے۔ اب دوسرا مرحلہ آخمیا تھا۔ لبذا جلوت شن خلوت اور كثرت ميں وحدت كاسشا بدہ كرنا تھا۔ حضور نے چشرہ كلامى كونچر بادكہا اورائيخ گھر والهن تشریف لائے۔ تمام دوست احباب سے مطع زيز وا قارب مے گھر خود

تشریف لے گئے سب کے لیے عید کا سال تفار ڈرویٹوں اور پیر بھائیوں کے ساتھ کا بیس و نے لیس ۔ اُن کا حال
چال ہو چھتے بائسی نداق بھی مُن لیت اب جو راست آپ نے طے کیا تھا اُس پر لوگوں کو چلانا شروع کیا۔ وعظ و
نصیحت کا سلسلہ دن بھر جاری رہتا۔ پیر بھائیوں کی نیر گیری اور و بڑشریف حاضری کے پر دگرام تھکیل و سے جانے
گے۔ درویٹوں کا ہروقت آنا جانا لگا رہتا جو دگوت بیش کرتے آئی تبول فرمائے مہور میں با جماعت نماز پڑھنے
جاتے اور امامت خود کروائے۔ نماز کے ابعد پچھ ویر کے لیے مصلیٰ پہیٹے رہتے اور لوگوں کو وعظ و قسیحت
فرمائے۔ رحضور کا لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی ویش کی کہا گوں کے لوگ تیزی سے حافظہ وارادت میں وائل ہوئے
گئے۔ اور دیکھتے تی ویکھتے کر دویٹوں کی ایک جماعت تیار ہوگئی۔ اب گا ڈل میں ایک بھیب روحانی خوشی کا سال
تھا۔ اور دیکھتے تی ویکھتے کر دویٹوں کی ایک جماعت تیار ہوگئی۔ اب گا ڈل میں ایک بھیب روحانی خوشی کا سال
تھا۔ ہرگھرے می وشام اور بالخصوص بچھیل دات کوڈکری صدا کی آئیں۔ بھریاں اور بھیزیں جہانے والے جہوا سے
بھی ڈھولے ، ماہے چھوڈ کر پہاڑوں میں کا کھر پڑھتے گویا اس گا دیں سے دات دن فقط کھے کی صدا کی آتی تھیں۔

حضرت خواجہ عصر کے وقت مردول کے ساتھ مجل فرماتے رات کو عشاء کے بعد گھر میں موراق ان کو وعظا و تھیجت فرماتے۔ ہمدونت آپ کی زبان پر اللہ اورا سکے رسول عظیاتی کے فرمان جاری رہتے۔ جولوگوں کے دلوں میں ہوست ہوجاتے اپنے ہیروم رشد ہے والہائہ عشق وعبت کے تذکرے ہوئے کراشیں خاہر ہوتی جس یمارکو دم فرماتے اللہ کر یم اے شفایاب کرتا جس گھریٹ تی مرکز آس میں فیرو برکت کی بارش ہوئے گئی۔

بچین کے دوستوں برکرم نوازی

بابانور محد وزیرعرف نور مگل بیان صفور کے بیپن کا دوست تھا پیشرل کر کھیلا کرتے تھے مضور مرید ہو کر

آنے اور گا دی بی آپ کے نفر و دلایت کا چہ جا ہوائو ایک روزیہ تکی حاضر خدمت ہوا۔ ضور مجد ش تقریف

رکھتے تھے اور عرض کی جناب! بیں آپ حک بیپن کا ساتھی ہوں جو نیست آپ کوئی ہے بیھے بھی اُس بیس سے پچھ صسہ
عطافر ما کیں حضور نے فر مایا بیس بھی گی ڈول سے تبہارت بارے بیس موجی را تھا بھی اور آئے ۔ بیس مرید
ہونے کے لیے سامنے بیٹھا تو فر مایا بیس جہیں مرید نیس کروں گا بلکدا ہے ساتھ و برشریف لے جا کراپ بی بیرو
مرشد کا کرا دی گا ۔ گر جو نیست بھی گی ہے تھے بیپن کا ساتھی خیال کرتے ہوئے اُس کا حصہ ضرور دوں گا اور بیجہ
مرشد کا کرا دی گا ۔ گر جو نیست بھی گی ہے گئے بیپن کا ساتھی خیال کرتے ہوئے اُس کا حصہ ضرور دوں گا اور بیجہ
آگ گگ نگ بی ہو۔ بیں دوڑ ا دور مجد بی وض بیس کی ہوئی تھی بچھ دیں بیروں سیست پھلا تک لگا دی
مالانکہ سردیوں کا موسم تھا مگر بھر سے تن میں آگ گی ہوئی تھی بچھ دیر بعد حضور نے خود دی کرم فرایا بھے
مالانکہ سردیوں کا موسم تھا مگر بھر سے تن میں شرک گئی ہوئی تھی بچھ دیر بعد حضور نے خود دی کرم فرایا بھے
ماست بھی کردیا ہے ہے موست بھی اور چھدوئوں بعدد بڑ شریف حا ضری کے موقع پر جھے ساتھ لے جا کرم

میان غلام حسین لوبار:۔ آپ کیجین کادوست تھا۔ انہوں نے جھے بتایا ''نوال'' کے کانی لوگ حضور کی ارادت میں شامل ہو محتے لیکن میں ابھی اسطرف ماکل ندتھا۔ ایک دن میں اپنی دوکان پرلو ہا کو نے میں مصروف تھا کے حضور میر بے سامنے ہے گزرے اور جھے دیکھ کرفر ماما'' چلو پک سٹ ساڈی وی ''بی'' (چلو ایک ضرب ہم بھی لگا دیے ہیں) پیضرب لوے برنتھی بلکہ لوہار برتھی۔فورامیری کیفیت بدل کئی۔ پچھ ہوش ندر ہااور ماہی ہے آب ک طرح تڑیے لگا۔اسقدر گن اور جذبہ پیدا ہوا کہ حضور کی خدمت میں نہ پہنچا تو میری جان نکل جائے گ۔ میں حضور کے چیچےا کی میں دوڑا، ڈھوٹڈ اگر آپ نہ لے۔ میں بے چین تھا پھر حضور کے گھر آیا۔ تو آپ بھی تشریف لے آئے مسکر اکر فرمایا یے میرے بھین کے دوست سے بھالمبیں اس فعت سے محروم کیے رکھتا۔ میں قدموں پر کر بردا که حضور جھیے مرید کرلیں آپ نے فرمایاتم میرے دوست ہوا درمیرے ہی شکار ہولیکن میں پھی ہی دنوں میں دہڑ شریف جانے والا ہوں تم تیار ہو جا دسمبیں اینے پیرومرشد کا مرید کراؤں گا۔ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا چلو تحصین سجما دیتا مول کین مریذیس کردل گااور محصد بزشریف لے جا کر مفرت اقدس د بروی کامرید کروایا۔ قاضى ميال غلام رسول صاحب: - حضور ك رضائى بهائى اور بين ك دوست تق فرج يس ملازم تنے دوسری جگ عظیم کے دوران کچی خبرندتی کہ کہاں ہیں گھروالے پریشان تنے ۔ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالرسول صاحب نے حضرت فقیر محدر مضان رحمة الله عليه جوان دنو ن' نوال''مين تشريف ر كھتے تتے۔ وُ عا ك لیے درخواست کی ۔حضرت فقیرصاحب نے فرمایا ' تیرا بھائی قربانی کا گوشت گھر آ کر کھائے گا۔لیکن یہال خون کی نہر بہے گی۔اسکے بعد جوعید قربان آئی تو دوسرے روز یہ بھی گھر پہنچ آئے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد عکیم عبدالرسول قتل ہو گئے۔

یدا کی طویل عرصہ کے بعد نواں میں آئے تو اس گاؤں کو بدلا ہوا پایا۔ آپ کو حضرت خواجہ کی ملا قات و
زیادت کا اشتیاق ہوا وہ خوفر مایا کرتے '' میں حضور کی حال میں گھرے لگا اور کی مالا قات و
زیادت کا اشتیاق ہوا وہ خوفر مایا کرتے '' میں حضور کی حال میں ہے گھرے لگا کر سلے اور فر مایا
غراجیں۔ مسجدے باہر نظافہ ہاتھ میں اوٹا قا۔ میں نے آھے بڑھرکر لوٹا تھام کیا حضور جھے گلے لگا کر سلے اور فر مایا
جمائی غلام رسول ! تمہارے بعد میں ایک ولی اللہ کا مربیہ ہوا ہوں جس نے جھے ربگ ویا ہے ہو جھے ہی تھے ہی تو اس ربگ
والی ایک نگاہ فرمائی تو بحری دلی کیفیت تبدیل ہوگئی اور میں نے قدم چوم کر کہا کہ جناب پھر جھے بھی آپ اس ربگ
میں دیگ دیں۔ حضور نے آئی میر میں بھر بھی کرا۔ اور مین گئی خود بتا ہا۔
میں دیگ دیں۔ حضور نے آئی میر کیسی جھے میر میر کرا۔ اور مین گئی خود بتا ہا۔

\*\*\*

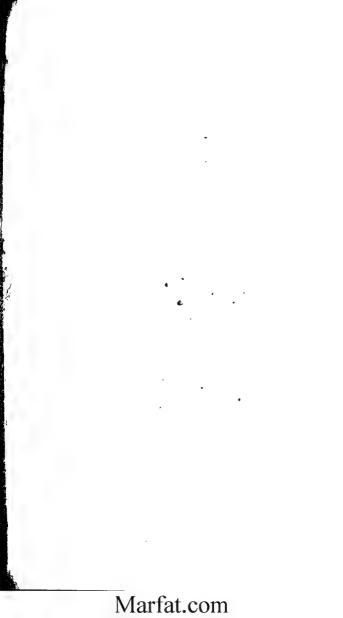



Marfat.com

> جان حاضر ہے اگر تھم ہو مَر جانے کو کون ٹالے گا بھلا آپ کے فرمانے کو

جھنگ ججرت کا تھکھ :۔ حضرت خواجہ نے ججرت کا تھم اپنے رفقاء میں سے کی کو نہ بتایا اور واپس ''نوال'' تشریف نے آئے۔ آبت آبت آبت کھر والوں اور عقیدت مندوں کو جب ججرت سے متعلق معلوم ہواتو سب نے ٹل کرعرض کی حضور یہاں سے ہرگز ججرت نہ فرما کیں۔ بیا آب اٹی علاقہ ہے جزیز واقارب اور گاؤں کے ہاسی سب آپ کے زیر تھم جیں وہاں اہلی خانہ کو تھی اجنبیت ہوگ ۔ پیٹیس کیے کو گوں سے واسطہ پڑے گا۔ ہم حضرت اقدس دہڑوئی ہے معانی ما گئے لیتے ہیں تھر آپ نے فرمایا بچھے تھم کل چکا ہے جس پر گل کرنا میرے لیے فرض ہے لہذا بھی اب یہاں نیس روسکا ۔ عزیز واقارب اور وویشوں نے جب آپ کا پیٹینتوں ماور تیاری دیکھی تو گاؤں میں خت بے چینی چیل گئی۔ ہی جو کا فی موجورتوں نے ٹل کریے شعورہ کیا کہ ملک تجہ خان کی معیت میں تو الل سے احباب کی ایک جماعت و ہڑشریف جیسجی جائے ۔ جو کسی نہ کی طرح حضرت اقدس و ہڑوئی ہما کا کرختی ہے من

الله حافظ الكرم

کردیا اور فرباییر کال کا ہر حم خدا اور رسول عظیم کا حکم ہاں پر معذرت یا تبدیلی ایمان کا خسارہ ہے۔ اس میں ہزار ہا تک تنسیں اور مسلمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو پکھا اللہ کے دلی کی آگھ دیکھی ہے ہم اُسے تبین و کھے گئے۔

ہزار ہا تک تنسیں اور مسلمتیں پوشیدہ ہوتی کے سال کا دیا ہے۔

کہ سالک بے خبر نبود نے راہ و رسم منزلہا

(اگر تبخے بیر مُغال کہو مسلمیٰ شراب ہے دیگ لے۔ اس لیے کہ سالک منزلوں کی رسم دراہ ہے۔ بنبر

لبذا کوئی فحض اسطرے پروگرام نہ بنائے جول جول بجرت کی تیاریاں پڑھتی گئیں احباب شوق کے دل پیش آنے والی جدائی ہے تاہدیاں پڑھتی گئیں احباب شوق کے داند خور تنے والی جدائی ہے تی آنے والی ہونے کی اسلمان در دولت پر حاضر سے حضور نے روا تی ہے تی خضر ساخطاب فر بایا لوگوں کو اللہ ، اللہ کرنے کی تنظیم ادارا ہے بیرو مرشد ہے جب بر قرار رکھنے کی تاکیدی اور فرمایا بیس تم ہے برگز دوئیس کی شخص کی تھیل کر رہا ہوں۔ در مذہباری عقیدت و محبت بھے بھی سیم سیم رکز دوئیس میں میں جو بھی کھیل کر رہا ہوں۔ در مذہباری عقیدت و محبت بھی بھی میں بین بھیانو رحسین صاحب (جنگی عمر چیدائی کی) در چند دُرویش بمراہ تنے۔ جب یہ چھوٹا ساتا فالحدائی یا لک وصولی کی بینا بھیانو رحسین صاحب (جنگی عمر چیدائی کی احداث کی بیار چھوٹا ساتا فالحدائی یا لک وصولی کی بینا ہے اور سیم سیم سیم کے سے کوئی آئی ہے بی ہوڑ سے بھی بوڑھی ، دروی تو تیں میرونس کی کا خرب کہا ہے ۔

تو مزم سز کردی و رفق زیر ما بهتی کر خوایش فکستی کر ما

(تونے سنر کا ارادہ کیا اور ہمارے پاس سے چلا گیا۔ تونے اپنی کمر تو با عمص لی تیاری کرلی ) کیکن ہماری کمر تو ژدی۔)

اہلی خاند اونٹ کے کجادے پر سوار متھے۔ حضرت خواجہ اپنے فرزید اکبر حضور تبلہ عالم منکا نوئ کے ساتھ جس
محورثی پر سوار متھ آئی باگ (ڈور) نوال سے سر دار ملک سرفراز خان اعوان نے تعام رکی تھی۔ نوال سے باہر نکل
کر آپ نے طویل ڈعا ما گی احباب کے گرید کود کھتے ہوئے آپ کی مبارک آٹھوں سے بھی آنو بہنے لگے اور سب
کوالوداع فرما کر جھنگ کے لیے دوائد ہوئے۔

اسباب المجرت: - جیسا که پہلے ذکر ہو چکا بے حضرت خواجہ ابتداء میں ایک ماہر قرآن با کمال حافظ تنے ۔ ادر یکی آپ کی شہرت کا سب تھا۔ یہاں کے لوگوں کا '' تقمے والیٰ' میں آنا جانا تھا اور وہاں پر حفاظ کے سالاند اجماع اور مقابلہ جات کی دوداد بھی مُن چکے تقے وہاں کے ایک آدی' مولوی سیونگل' جز' تقروالیٰ ' کے رہائش تقے

اور یہاں پر امامت کراتے تھا 'صیے دی جموک'' اور' بہاوردی جموک' میں انہوں نے کافی ایٹا اثر قائم کر کیا تھا۔ یہ مخص در پرده و بابی تھا اور یہال کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو آہستہ آہسدہ بابیت کی طرف ماکل کر ر ہا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں وہ امامت کے فرائض سرانجام دیتا تھا لہٰذا یہاں کے لوگ بھی'' تھے والی'' آیا جایا كرتے تھے دھنرت خواديك جب كچولوگول نے وہال ير بحثيت ماہر قرآن حافظ شهرت كئى تو آپ سے ملاقات کی اورا بنی جھوکوں میں ایک مرتبہ مصلّٰی سانے کی فرمائش کی ۔ انکا خلوص اور محبت و میکھتے ہوئے حضور نے حامی مجر لی اور نوجوانی میں بی ایک مرتبہ اپنے بھائی باباعلی گل صاحب کے ہمراہ تشریف لائے بہال انہوں نے آپ کا تذكره ببلے بے كر ركعا تقالبذا مولوي احدالدين بلوج جو بلوآند كے امام مجد تقانبوں نے فرمائش كى كول شدوه ما ہر آن حافظ ہمارے گا دُن بلوآنہ کی معجد شن مصلّی سنائے۔ اُن کی فرمائش پرآپ کو بلوآنہ لایا گیا۔ اور آپ نے مصلّٰی سانا شروع کیا حضور کے بھائی باباعلی گل صاحب تو واہس چلے مے البتہ آپ مہینہ بحریبیں رہے اور بیتمام عرصه آپ مولوی اجمدالدین صاحب کے گھر رہے۔اُن دنول اہمی حضور کی داڑھی اثر رہتی تھی۔ بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تنے دن کو حالب روڑہ میں بھی اپنے ہم عمر بلوج ساتھوں کے ساتھ کبڈی کھیلتے گا ڈل والے آپ ك كليل كويز البندكر ترات كوجب آب مصلى بركثر عهوت تواس خوش الحاني اور برسوز آوازيس قرآن پڑھتے كەڭى سادە دل بوڑھے بلوچ دوران نمازى جۇڭ يىل آكردوا مافظ، واه حافظ، كىدا تھتے بلوچوں نے آپ کی خوش الحانی کی علاقہ بحریش دھوم مجادی۔ اردگرد کے قصبات میں رہنے والے عفاظ کو چین وے کرآپ کا قرآن سننے کے لیے بلاتے لیکن جینے حاظ بھی بطور سامع آئے حضور کو دوران تلاوت لقمددیے سے قاصرر ب اورقرآن عليم برديد شن آپ كى مبارت كمعترف بوئ اسطرح رمضان المبارك كے بعدآپ تو والى

78 🕱

 تغییر اسپ :۔

جوسب ہے اہم تھا وہ یہ کہ اس ستارہ ٹو رکا طلوع ہونا از ل ہے ہی جنگ والوں کا مقدر تعاب ہے مقام تھا۔ جنگ کی سر مقدر تعلق ہونا اور ل ہے ہی اس کا جائے مقام تھا۔ جنگ کی سر زمین جو کسن وغش اور تقر اور تعرف کا سر خوان ہے زمین صدیوں ہے تا دری تا فلہ سالا روں کا مرکز چل آ رہی تھی۔ یہاں پر بسنے والی قو موں نے ای وستر خوان ہے زبان وول کی مضاس پائی تھی اور خاص کر بلوج تو م بغداد شریف ہے کہ اور چھر میں اور چھر تھی مہک کاروان بعش و شوق کی اسپر تھی قادر بیر خوشبو ہے معمور اب بھر یہاں ایک چھول کھلنے والا تھا جبکی داخر یب مہک نے آگی ویران دُنیا بھر ہے آ بادر کو تھی تھی۔ والم تھی ہو تا تالی جس سیوں میں عشق و مجبت کا ترب جربا تھا، اور خوص لے باہی اس کی برباد بستیاں پھر ہے آ باد ہوئی تھیں جو غائل ہے آئیں یا والئی میں شاغل ہونا تھا، اور ڈھولے ماہیے پڑھے والی زبانوں پر معرف وقو حید شریع کے میتوں، اور ڈھولے ماہیے کہا نول زبانوں پر معرف وقو حید سے خوالی زبانوں پر معرف وقو حید سے خوالی نبانوں پر معرف وقو حید سے خوالی نبانوں پر معرف وقو حید سے تین بالیانوں اور ویشل میریانوں کو مزد کرکی صدائ سے نبار میں کھیتوں، کھیانوں اور چیل میریانوں کو مزد کرکی صدائ سے نبال کھیانوں اور چیل میریانوں کو میں کر کر گھا۔

کہاں میالوالی اور کہاں جھنگ؟ کہاں ٹوال کی سنگار ٹی وادیاں اور کہاں بلوآنہ کے ذرخیز زمیدان۔
فطرت کا عجب دستور ہے بارش بہاڑوں پر برق ہے لیکن سے بائی دریا وی میں بہد کرمیدانوں کو سراب کرتا
ہے۔حضرت خواجہ نے چلے تھی پہاڈوں میں کی ،ون رات ذکر کی صدائیں جنگلوں میں لگائیں ۔ بیچین باؤلمین
مجوائی ''فوال'' میں گزاری اور جب بیلی سلوک ہوئی اور بیولاے کا ستارہ پوری آب وتا ب سے بچاتو آگی روشی
جھنگ والوں کے مقدر میں کھودی گئی۔ ایک طرف بیقدرت کی کھی ہوئی تقدر تیجی تو دوسری طرف تو م کے ایک ورد
مدد کی دو ہائی تھی جواسقدر مقبول ہوئی کہ اس دلی کا کام کامان کا کام کی بادیا تھی ہوئی بنادیا تھی او وجو پہلے'' بلوآنہ کی جوک

تھی اب أے 'بلوآ نہ شریف' یکاراجانے لگا۔

آباد ہوا کرتا ہے اک شمبر وہاں پر زک جاتا ہے کچھ در کو دہ شخص جہاں پر

لیکن''نوال''میں بیرمال تفاہ جیب حضور یہال آگے تو بعدیش ایک عرصہ تک وہاں گا ڈس کی عور تمس کی شادی بیاہ پر جب بھی اسمنسی ہوکر کلیاں پڑھنٹیں تو حضور کو ہمیشہ یاد کرنٹی ایک کلی تو تیجے اب تک یاد ہے میری دادی امال سنا اگر تی تھیں ۔

'' نویں دا گل" میرا ماہی وچ جنگ نی سانزاں اے پیو کر مائے" دا سونے دا گہنزاں اے (نواں کارہنے دالا ہمارائجوب(خواجہ حافظ گل تھے") جنگ میں جالیا ہے۔ پیرکرم حسین کا دالدہمارے لیے سونے کا گہنا تھا۔)

> بلوآ نہیں تشریف آوری ہے افق سے ایک میک آفاب آنے کی دیے لوٹ کر ماندر آئینہ مجمر جائے گی رات

و حافظ الكرم كالم

ویے بھی الل اللہ کے تقرفات پر ایک مخصوص طبقہ ہر زبانہ یس محرض رباوہ جہاں بھی تفہر بے بعض کیند پرورلوگ حَمد ورقابت کی جیسے انکی آزاری کا باعث ہے رہے جہاں الل جن نے پڑاؤڈ الاخالف کا طوفان ضرورا تھا۔ محرفقر کی تھی کہا ہے مکتی ہے کس مروعادف نے کیا خوب فرمایا ہے

چاغ را كه اين دير فروزه بر آئكس تف زند ريشش بوزد (جس چاغ كوالله تقالى دون كرے۔اسكو بجھانے كيليے جوشن چونك مارے كا۔اكل واژهمي جل جائے گ) اگر كيتى سرا سر باد كيرد چراغ عاشقاں ہرگز نميرد (اگر زمان سرم وادين جائے يو عاشقوں كاج اغ پحر مجمى نے بچے كا۔)

کار مردال رد نی و گری است کار دو تال حیلہ و بے شری است (مرددل)کاکامرد تی وگری کا ہے۔اور کم ظرفول کا کام شکر و بے شری ہے)

البذابدلوگ آپ کی خدمت می طرح طرح کے سوال لیکر عاضر ہوتے اور بحث و مبادد کرتے کہی درویشوں کی مار ہوتے اور بحث و مبادد کرتے کہی درویشوں کی والباند مقیدت پراعتراض بھی آئے عقل کدوطر نے عبادت پر کاندیشن ، بالخصوص ذکر بالجمر کی صدائیں تو استے دلوں پر کلواد کی طرح زائی تھیں ہوں آ ہستہ آہستہ بیکٹ و مباحث مناظرے کے محل افتیار کا روز، روز بلوا شعر یف میں پہلا مناظرہ:۔ مولود شید میل اور استے میں وکاروں نے حضرت خواجہ ہے کہا کہ روز، روز

کے بحث مباحثے ہے بہتر ہے آپ فیصلہ کن مناظرے کا ون مقرر کریں۔ ہم بھی اپنا عالم بلاتے ہیں آپ بھی بلا میں مبار ہے ہیں اپنا عالم بلاتے ہیں آپ بھی بلا میں مناظرے کا دن مقرر کریں۔ ہم بھی اپنا عالم بلاتے ہیں آپ بھی مناظرے کا اختلام کیا۔ میاں اللہ بخش پر الرام مجد چکے غمبر 175) اور دوسرے لوگ جو اس مشہور مناظرہ میں مناظرے کا احترام کا مقرب خواجہ نے ''لا ہوں' سے ٹیر پہنیا ہم مولا ناجہ بحراتی ہر وی (عزاد 1971ء) کو بلوایا اور مولوی سکہ علی نے ''فقل' سے اسے مسلک کے مشہور مناظر مولا نام بھر کو بلوایا۔ مناظرے کے لیے کوئی ایک خاص موضوع مقرر نہ قار نہ کا مناظرے کے لیے کوئی وجواب کا سلسلہ جاری رہا اور کس فریق نے ہار نہ انی ۔ وہا ہیں گی گئتا خیوں سے جگ آ کر مولا نامجہ عمر کمر سے ہو و جواب کا سلسلہ جاری رہا اور کس فریق نے ہار نہ انی ۔ وہا ہیں گئتا خیوں سے جگ آ کر مولا نامجہ عمر کمر سے ہو گئا ور '' گئتا نے رسول کا فریم کے کہ دریتا ہوں کہ سے ہاں بھر موجود و با بیوں نے جو گستا خیاں کی ہیں ہے کا فریم ہیں''

و ہا ہوں کے عالم نے کہا اللہ مجی لکھ کر ویتا ہوں کہ بیٹنی مشرک، بدئی اور کا فریس محضرت خواجہ کوٹے ہو اور جمانا کر بیٹ مشرک، بدئی اور کا فریس محفر اللہ وہ بھا اور جمانا تلم علا وہ جموعا" نہا اب مہابلہ پرآگئی دونوں طرف سے شوراً نشا۔ آپ نے شربہ بنجاب سے فر ما یا کھو۔ انہوں نہ چلا وہ جموعا" نہا ہے کا فقد پر بھی حروف میں کھا: "کستاخ وصول علی ہے مشوراً نشا۔ آپ نے شربہ بنجاب سے فر ما یا کھو۔ انہوں نے ایک کا فقد پر بھی حروف میں کھا: "کستاخ وصول علی ہے ایک کا فقد پر بھی حروف اللہ کی اللہ اس کی اللہ اس کی اللہ اس کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کہ نہیں میال مان مان کہ لوگھ باللہ کا محاسب کا تلم محکمیت نہیں ہے میں ہوا ہے اس کی اللہ کو اللہ کا محکمیت نہیں ہے میں ہوا ہے اس کی اس محسول مان کے ہائی سے ذمین میں ہوئی نہ جانب اپنا تھم وی سے اور کہتے " اللہ صولوی کئی" کیکن وہ بھی نہ جانب میں اور کے باور کہتے " کہوں گھی مول میں نوے شروع ہوگئے۔ مولانا صاحب اور اکنے میا در ایک ہوئی کہ جو اللہ کی بری در گرم ہے آئی آ کہ جمہول کا جو م آئیں گائی سے باہر تک گال آ یا۔ اس مناظرے سے منصرف اہل حق کو جو اکن کہ کہو ہے گئی۔ کہون کی کہونہ کے کہونہ کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ گئی۔ کہونہ کی کہونہ کہونہ کے کہونہ کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کی کھونہ کی کہونہ کی کھونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کہونہ کی کھونہ کی کھو

دوسرامنا ظره: و بابی حضرات کوانی گلست کا بزاصد مد بوار مولوی سَدعلی این مسلک کے بعض سرکرده افراد سے ملا اورا پی بے بی کا رونا رویا انہوں نے کہا مباہلہ کی بات درمیان میں شآئی چاہیے تھی ۔ اب بھی تم کسی آیک موضوع کا انتخاب کر کے اُن سے مناظرہ کی تاریخ اور لیڈا ہوا آند شریف میں دوسرا مناظرہ تخالفین کی مشخصہ رائے ہر''ملم غیب'' کے موضوع پر ہوا۔ اس یار حضرت خواجہ نے ، شیر پنجاب مولا نا محد عمرا تجروی کے سماتھ متناظر اسلام مولا نا قطب الدین محملوی کل مروی اکتوب 1958ء کا کوئی دوکوی (یا در ہے مولا نا قطب الدین صاحب اس کے بعد مجمی ایک دومناظرے ہوئے کیکن اب یہاں ہے وہاپیوں کا قلع قبع ہوگیا تھا پھر آج تک اس علاقہ میں انہوں نے نمز نیس اُٹھایا اس دَور کے چندایک واقعات چولینش دُرویشوں اور احباب کے ذریعے جمیر تک پہنچے دو مجمی بطور یادگار قلم بند کردیتا ہوں تا کہ تفوظ دہیں۔

الله حافظ الكوم الله

سیدعطاءاللہ بخاری کے نمائندہ کی گسّاخی رقبر فقیر:۔ حضرت خوابہ بین سے ہی خطیب انصرعلامہ سیدعطاء الله شاہ بخاری کا خطاب بزے شوق ہے سُنا کرتے تھے۔ جھنگ ججرت کرآئے تو مجھ عرصہ بعد سُنا شاہ صاحب وعظ کے لیے فلال ون جھنگ آ رہے ہیں حضور بھی اُ نکا خطاب سُننے کے لیے چلے گئے یہ بلوآ نہ تریف جرت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے۔ وہال کس حاسد نے شاہ صاحب کور قعہ بھیجا۔ اس مجمع میں ایک ایسافخص بھی ب جوبيرى مريدى كرتاب اكثر مريد بوقت طاقات اسكى ياؤل برئمر دكھتے بين اس علائي شرك كے بارے میں آ ب کا کیا تھم ہے۔ شاہ صاحب نے اسکار قد پڑھنے کے بعدوریافت کیا جس شخص نے بیر تعدیجیجا ہے اسکے یاس کوئی کواہ بھی موجود ہے لیکن کی نے اسکی کوائی نددی تب شاہ صاحب نے کہاجب تک کوائی نددی جائے میں فتوی نیس نگاسکا۔البت سائل کے ساتھ ایک نمائندہ بھیج سکتا ہوں اگروہ تصدیق کردے تو پھراس فخص پر فتویٰ لگاؤں گا۔سائل و بی تھبر کیا اور جلسہ سے فراغت کے بعد شاہ صاحب سے ملا۔ انہوں نے اسکے ساتھ ایک مولوی صاحب بصبح \_حصرت خوانبدوا پس آئے تو کھے ہی ویر بعد مولوی صاحب کو لے کردہ شخص بھی بلوآ نہ شریف آگیا۔ اور حضرت خواجه سے گفت وشنید کی مولوی صاحب برا اگتاخ تھا۔ بات بات پر تا مناسب فقرے بول حضرت خواجه اسكى كتناخانه كفتكوير ناراض بنو كئے ۔ اور قبر فقير بصورت نگا فقير أس پر دار د بوا۔ چركيا تعاوين بيشے بيشے مولوی صاحب کے منہ اور ٹاک سے خون بہنے لگا اور اُس نے بھا مجنے میں بی عافیت بھی شاہ صاحب سے ملا تو کہا میں اُس شخص ہے لی آیا ہوں اس کے عقائد ہریلوی کمتی فکر پر مشتمل ہیں اور کوئی برواجا ووگر ہے۔ میری کچھ یا تو ا ر خفا ہو کر اُس نے فقد نظر بحر کر جھے دیکھا تو میری حالت خراب ہوگی اوروہاں سے بھاگ کرجان بیائی ۔شاہ صاحب حقیقت حال مجھے گئے اور سائل سے کہا میں اس بارے میں کوئی دائے ٹیس وے سکتا۔ حضرت خواجہ کے چوٹے بھائی ماجی فضل البی صاحب بیان کر فے بیں بدوا تعدان دنوں بہت مشہور ہوا تھا۔

84 🛱

میاں شیخ آجر لانگری:۔ بیار کرتا میری رہائش ان دنوں بلوآنہ شریف بیں ہی تھی۔ ایک مولوی صاحب میری موجود کی شن کافی در حضورے بحث مباحثہ کرتا رہا۔وہ کرا مات اولیاء کا عکر تفاد والی پر جب گا ک سے ہا ہر لکا تو آسے صوب ہوا کہ پکڑی شن آگ لگ گئے ہے۔ اُس نے نمر سے آثار کردیکھا تو واقعی آگ تھی ہوا جمیران ہوا اورا سے بچھا کردویا دھر پر دکھا تو پھر آگ مجھوں ہوئی ، آثار کردیکھا تو آگ بدستورتی۔ فورا بچھ گیا اور پکڑی کے میں ڈال کردریا دشریدے مواضر ہوا۔ معانی بانگی اورا سے مابقہ عقائدے تا ئب ہوا۔

ضدا داده گان ستیزان کمن خدا داده گان را خدا ده است (توخداکے دوجائے دالوں کے ساتھ الا آئی مت کری کیونکہ خداکے دوجائے دالوں کا خداخود و دوجا تاہے)

المن الكرم على الكرم المنافق الكرم

ظیفہ میاں عبدالعزیز خان:۔ بتاتے ہیں۔ایک مرتبہ یاد آنٹریف مناظرہ کے انعقام پر حضرت خواجہ نے وہائی مولوی نے فرمایا۔ آئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہابلہ کرتے ہیں۔وہ اس طرح کہ جھے اور بھٹے لوگ علیحہ میلی وہ مکانوں میں داخل کرکے درواز وں کی جگہ اینٹیں لگا کر بند کردیں اور چالیس دن کے بعد کھولیس۔ جو بچا ہوگا وہ سلامت رہے گا اور تجویا مرجائے گا۔ اُس نے کہا آپ تو پہاڑوں میں چاہٹی کرتے رہے ہیں آپ کی جموعی، بیاس ختم ہوچکی ہے لہٰڈا آپ کو تو کچھنہ ہوگائیس میں تیمرے دن مُرجاؤں گا۔حضور نے آسکی حالت پر افسوں کا اظہار کیا اور فی البدیم ہیں میشھ مرارشا وفرمایا

کیے جہا ہے شتے حافظ کیں بگیں ،گیں ، گیں ، گیں ،گیں دے دچ دہن ہیشہ ،گیں ،گیں دے دچ فردے

حافظ محدوریام فی ب: - سابقد (امام سجد بی نبر 170) نے ایک مرتبہ بھے بتایا ہمیں دہابیوں کا علم بھی افیط محدور این امام بھی سنبی تھا۔ اس گردہ کا انتشاف بلوا دیئر نف کے مناظروں کے دوران ہم پر ہوا۔ تب ہمیں پہ چا کا کہا تھے عقا کہ ہمارے مقا کہ کہا کہ استحدال کرتے ہیں۔ مقا کہ ہے کہ کہا کہ انتظاف اور ہزرگان دین سے متعلق کیا کیا گئا تنا ان کرتے ہیں۔ میاں اللہ بخش سپرا: ۔ سابقد (امام سجد بیک نبر 175) نے اس دور کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ میاں اللہ بخش سپرا: ۔ سابقد (امام سجد بیک نبر طابق استان اور بھی ہوا کہ جب میں سیال شریف جا کر حضرت خواجہ فی آر آن شریف بچین میں جس استان سے پڑھا تو ان کیا ہو سند ویا کہ بدید میں سامن میں انتظاف کی جو بہت ہیں بہت چا سیال شریف جا کہوں کیا ہے۔ استقدر جہالت تھی کہ ہمیں کہ اور دہائی کا علم میں نہ تھا۔ میں اکثر حضرت خواجہ کی خدمت کے کہوارا اسلک کیا ہے ۔ استقدر جہالت تھی کہ جمیں کئی اور دہائی کا علم میں نہ تھا۔ میں اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں بلوآ نہ شریف حاضر ہوتا اور آپ کی بجائی سے فیش حاصل کرتا حضور می میر سے ساتھ بڑی مجب و منا بیت سے جھیل جیش آتے۔ ایک دوز میں نے عرض کی ہمارے گا دی جگ نہم 175 میں حضور کرم فر ما میں اور جمعہ البارک پڑھا کیں۔ آپ بیری مشاہ کے مطابق آئی تندہ جدد البارک پڑھا کیں۔ آپ بیری مشاہ کے مطابق آئی تندہ جدد البارک پڑھا کیں۔ آپ بیری مشاہ کے مطابق آئی آئیدہ جدد المبارک کیا کھی میں۔ آپ بیری مشاہ کے مطابق آئی تندہ جدد البارک پڑھا کیں۔ آپ بیری مشاہ کے مطابق آئی تندہ جدد البارک

حضرت خواجر قمرالدین سیالوی سے ملاقات: ایک روز مجھے (میاں اللہ بخش برا) فرمایا تم کمایا کمایای کمایا کمای

آدی ایر لوہارا دو محد بخش مو پی میرے پاس آئے اور کہانا صرآباد میں پیرسیال تشریف لارہے ہیں۔ کیا ہم دہوت مشافر دند کروا کیں۔ میں نے کہا عرض کرنا آگر متھور ہوجائے تو کمیابات ہے۔ جب وہ ناصرآباد پنینچو آس وقت پیک نمبر مراتا و نینچو آس وقت پیک نمبر مراتا و نینچو آس وقت پیک نمبر مراتا و نینچو آس وقت پیک نمبر مراتا تقل کوری نے تو پھا پیک نمبر مراتا تقل کوری نے موسی نے کہا نزد یک ہی ہے۔ جب پیک نمبر 175 والوں نے منا تو انہوں نے عوش کی محضور ہما دی دعوت بھی تبل فراند کی محضور ہما دی دعوت بھی قبل فراند کی محضور ہما دی دعوت بھی نیس مراتا نے لوگھی کا نائم پیک نمبر 173 والوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے مراتی خواجہ بلو آفوی کو بھی دعوت کا انتظام سب بیر بھا نیوں نے لی کر کور منت شدل سکول پیک نمبر 175 میں اس مراتی خواجہ بلو آفوی کو بھی دعوت کو انتظام سب بیر بھا نیوں نے لی کر کور منت شدل سکول پیک نمبر 175 بیرسیال میں کہا۔ حضرت خواجہ بلو آفوی کو بھی دعوت نواجہ بھی تشریف لے تعریبال کی بہاں پہلی بارآ مدیمی حضرت خواجہ کے ایما واور دونوں اطراف سے خوب تو اضح ہوتی رہی کے وعضرت بیرسیال کی بہاں پہلی بارآ مدیمی حضرت خواجہ کے ایما واور میں اس کے ایما واور کراند کی میں کہا ہوگی ہیں تو جب او آخر جب یادا کے ایما والوں کی بارس کہا ہوگی آتا ہے۔ دونوں اطراف سے خوب تو اصلی وارت جب بادا کے ایما والوں کا بیرسیال کی بہاں پہلی بارآ مدیمی حضرت خواجہ سے ایمار تھا ہوگی کیاں بہلی بارآ مدیمی حضرت خواجہ سے بیرائی کو بالیا کہ اس کہاں بہلی بارا آمدیمی حضرت خواجہ سے دائے ہیں تو بالی کی بیاں پہلی بارآ مدیمی حضرت خواجہ سے دائے ہیں تو بالوں اطراف سے خوب تو اطراف سے جب یادا کے دی خواجہ کو بالاطوں آتا ہا ہے۔

صدائیں لگانے گئے۔ اور آج تک جو بھی در پارش طف حاضری کا قصد کرتا ہے ہے ساختہ آگی زبان سے کلمہ شریف جاری ہوجاتا ہے۔ اور قادری در بار پر آتے جاتے ذکر بالحجر کی روح پر ورصدائیں گوچی دہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمین نازل فرمائے الس مروکائل پرجس نے اس تاریک علاقہ میں ایک ایک ٹورکی شخر روشن فرمائی جوتا اہم جاری وساری رہےگ۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حصرت خوادیہ نے بلوآ نیشریف میں جب سندِ ارشاد بچھائی تو میاں مصلی نمبر دارا پی والہا ندمجت کا اظہار اِن اشعار کی صورت میں بیان کرتا اور پڑھتا۔

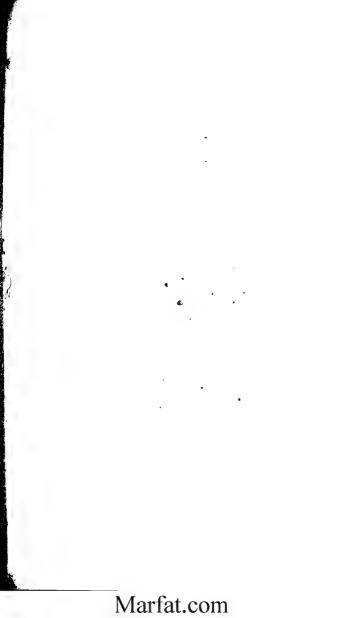



Marfat.com

حضرت اقدس دہڑو گا کی تج پر روا نگی :۔ حضور 45-1944ء میں تج پرتشریف لے گئے ۔جن دنوں حضور نے بروگرام بنایا کراچی میں حضور کے ایک درویش رہتے تھے آئیس مطلع کیا اور فر مایا بحری جہازوں کے متعلق معلومات ہمیں ارسال کرو۔اُس دور میں لوگ بحری جہاز کے ذریعے جج پر جایا کرتے تھے دستوریہ تھا کہ سال چھ مين يبليلوك درخواسين دياكرتي جنكى منظور بوجا ننس وه زادِسفر في كرمقرره دنول يس كرا يي كافي جات اوروبال ے جدو کے لیے روائلی ہوتی مرحضور نے تو درخواست بھی شددی تھی کراچی میں متیم دُرویش نے خط کے ذریعے صرف اطلاع بھیجی کہ فلال تاریخ ہے تج کے لیے جہاز روانہ مورے ہیں لہذاحضور نے تیاری فرمائی اور ملاقات وزیارت کے لیے در بارشریف پر درولیثول کی آمدورفت شروع ہوگئی۔ برایک چربھائی نے اپنے طور پر بزھ چڑھ ے خدمت کی ۔لیکن خیال ہوا جورو پیر حضور نے ساتھ لے کر جانا ہے وہ اس سفر میں کم نہ بڑ جائے لہذا حضرت خواجہ بلوآ نوی جنہیں حضور کراچی تک اینے ہمراہ چلنے کا فرہا چکے تتے۔ دوروز کی اجازت لے کر گھر ملنے کے لیے آئے۔ مگراس مرتبہ آپ کچ فکرمند تھے میری دادی المال نے عرض کی۔ آپ جب بھی دہڑ شریف سے او تے ہیں او آپ کا چرو خوش سے دیک رہا ہوتا ہے۔اس مرتبہ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور حج پر جارہ ہیں تمام چیر بھائیوں نے حسب تو بنتی خدمت کی لیکن میرے پائی پھیٹیس تھا اور ریجی جانتا ہوں کدھر میں بھی اس وقت کوئی روپیدموجوذمیں حضور توشایدوال اور ضرورت برجائے ای لیے گر آیا ہوں تا کدکوئی بندوبست ہوسکے۔ دادی امال نے اپنے تمام زیورات لاکر پیش کرد ہے کہ اگر روپیداس وقت گھر میں نہیں تو زیور تو موجود ہے بہی هنور کی خدمت میں پیٹی کردیں۔آپ بزے خوش ہوئے اور وہ تمام زیورات نے کر حاصل روپیر چنور کی خدمت میں پیش کردیا۔ بعداز ال حضرت اقدس و بروی کو جب معلوم ہوا کہ بیدو پیز بوری کر پیش کیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حافظ صاحب! تهراری بیوی نے اینا میاراز پور حج کے لیے دقف کردیا خداوند کریم نہ صرف اُسے ملکہ اس کی آل ،اولا وکوبھی حریث شریفین کی حاضری نصیب فرمائے گا۔لبداحضور کی اس دعا کا صدفہ وادی امال 1981ء میں عمرہ شریف کی سعادت ہے بہرہ ور ہوئیں۔ اوران کی آل اولاد کی اکثریت بھی تادم تحریر بار بارح مین شریفین کی حاضری ہے متنفیض ہو چکی ہے۔

کرا چی پینچنا اور جہا زکا واقعہ: دہڑ شریف سے صفور صرف اپنے مجوب طلیقہ معزت خواجہ ہا آنوی کے ساتھ کر اپنی بینچنا اور جہا زکا واقعہ: دہڑ شریف سے صفور موال ہے تھے تو معلوم ہوا۔ ج کے لیے با قاعدہ ورخواست دیلی پرفق ہے وہ می خوش محسد افرادی منظور ہوتی ہے۔ اور صفور نے تو دوخواست بھی شددی تھی موف جن دنول جہاز کر اپنی سے دواند ہونے نے تاری فر ما کر آئیج تھے۔ اطلاع مجمعے والا درویش بھی تادم تھا دوسرے دن پہلا جہاز جدہ کے لیے دواند ہوتا تو صفور نے بچی فراند ہوتا ہے جس کے اللہ محسورے بیدی تھا

#### جائدى دارى جهازمرى عليه سانون لاكيا نوسركارى

چوتے دن دوسرا جہاز روانہ ہونا تھا۔ حضور نے فریا کیا ہوا کہ ہم نے درخواست ٹیس دی۔ ہمیں سرکا رہدینہ
نے بلوایا ہے وہ ہی انتظام مجھ فرما کیں گے۔ اگے روز حضرت خواج کو پیٹو تحقیق کی مہم نے ای دوسرے جہاز
کی مہلی سیٹ پر پیٹھ کر جانا ہے۔ ہمار اسرکا رہدینہ کی طرف ہے آؤر آگیا ہے۔ لہذا مقررہ دن مجس سویر ہے نہاو توکر
حضور بہت حضرت خواجہ تیاری فرما کر کماڑی (جہاں ہے جہاز روانہ ہوتے تھے) تشریف لائے۔ جہاز ہیں جہان
کے بیٹھنے کا اعلان ہوا۔ لوگ اپنی اپنی اپنی باری پر سوار ہونے گھے حتی کہ جہاز فل ہوگیا اور نظرا نداز ہونے کا وقت آپہنی بعضور برا برفرمارہ ہے تھے یہ جہاز اس وقت تک روانہ ٹیس ہوسکتا جب تک بیس اس میں نہ بیٹھوں گا۔ آخری وقت میں امرائی ہوا ہوا کہ وقت کی کہ جہاز فل ہوگیا اور انجامی ہوا وروہ گھر
میں امرائی ہوا جہاں ہیٹ کی ہوئی ہوگیا کہ جہتے ہے کہ کوئی ایسا تحقیق بہنی نے کہا گھر آ جا کی اور دوہ گھر
سے معلم تیاری کر کے آیا ہو؟ حضور کے اشارہ پر حضرت خواجہ نے اپنارہ مال ابرایا۔ انہوں نے کہا گھر آ جا کیس اہرا۔

والیسی پر حضرت خواجہ سے خصوصی محبت کا انداز:۔ حضرت اندس دہڑوی نے جوانی سے تادم وصال ہمیشی کا نوں کا فیک کی حصر ف جمع کے موقع پر جب سرمنڈ وایا۔ قو وہ آم ہال ایک رو مال میں رکھ لیے۔ چانو مقدس سے واپسی پر حضور نے درویشوں کو عرب شریف سے لائے گئے تا نف عنایت فر مائے کی محد حضرت خواجہ کو دو مال میں بند ھے وہ بال عظا کیے اور فر مایا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ زلنس کو ان تھیں سوچا ہے مشاف کا بطور بھیت ویا کا عظرے کے اور فر مایا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ زلنس کو ان تھیں سوچا ہے ۔

مجت ، مجت ، مجت ، مجت ، مجت کوئی شخان کا کوئی شکاند نمیں ہے وہڑوئی سے اند مجت کا کوئی شکاند نمیں ہے وہڑوئی سے وہڑوئی سے اندری وہڑوئی سے 1946ء کا واقعہ ہے۔ حضرت اقداس وہڑوئی کی چرکل ٹریف میں تا مگدگر نے کیجید ہے باز دکی فری ٹوٹ گی۔ وہ ایک ہی جگہ ہے نہوئی جے جوڑا ہا سکا بلکہ فوٹ فوٹ والی جگہ ہے نہوئی اور چھوٹے چھوٹے گؤڑے ہوگئے۔ لہذا سب نے آپیشن کا مشورہ وہا حضرت خواجہ بلوا تو بی تا کہ میں موجیوالہ بہتال ہے وہاں کا ڈاکٹر بڑا تا بل ہے۔ لہذا آس سے حضور کا آپیشن کروائیں کے ۔ اُن وہوں یہاں پر موجیوالہ بہتال ہے وہاں کا ڈاکٹر بڑا تا بل ہے۔ لہذا آس سے حضور کا آپیشن کروائیں کے۔ اُن وہوں یہاں پر فرائیس موجیوالہ بہتال ہے دہاں کا ڈاکٹر بڑا تا بل ہے۔ لہذا آس سے حضور کا آپیشن کروائیں گے۔ اُن وہوں یہاں پر فرائیس میں جنا تا مارے گھرانے کے ساتھ بڑا مجبت وعقیدت بھی تقیدت بھی تعقیدت بھی تعقیدت کی افغان تھا۔

حضور بھی راضی ہو گئے اور وہاں ہے بجائے و ہڑ شریف جانے کے بلوآنہ شریف آگئے۔ فورا ڈاکٹر عبد الرشیدصاحب کوبلوایا گیا اس نے باز وکا معائنہ کیا اور بتایا چونکہ ٹوشے والی جگہے ہڈی کے کئی کلزے ہو گئے ہیں لہذا آئیس آپریش کے ذریعے نکال کروہاں بکرے کی ہڈی کا حصد کھ کرنا گئے لگادیں ہے۔

حضرت اقدس وبروی میتال می تشریف فرباہوئ آن دون میتال میں نماز پر ہنے کے لیے کوئی مجد

نہیں تھی حضور نے فربایا اب ہم نے یہاں کچھون دہنا ہے لہذا کیوں ندایک میر تقریر کریں۔ اور حضرت خواجہ بلوا تو گئی

گومیوں تغییر کا تھم فربایا ہیں کر ہے والے اورویشوں نے واسے ، در ہے ، قد ہے حسب تو فتی بڑھ بڑھو کو حصر لیا

موسی کے تعیر کا تھی میں خود مجھی کام کر نے گئے۔ اور تین چاردوں میں ایک چھوٹی ہی پختہ مجد صفور نے

فربایا ماران شرہے حضور غوث الاعظم کی کتاب "فیض سجانی " جب ہم مجلس کرنے گئیس تم اپنا کام شروع کردینالہذا

حسب ارشادا کیک بڑے تکید پر حضور کے باز وکو سہارا دے دیا گیا۔ اور حضور نے جنگس شروع کی اُدھر ڈاکٹر صاحب

نے اپنا کام شروع کردیا۔ ہدی کے ٹوٹے ہوئے تھو سے کارور ایکی اور چھوٹی کی ہڈی کہ کھرٹا کے لگا دیے تمکر

خصور کے احداث بھی نہوا آ ہے جلس میں اسفار وقو تھے کہ ذرا بھی اور چھوٹ کی ہٹری کے بعد ڈاکٹر صاحب کی

علاحضور کے قدموں پہ پڑا تھا۔ تب حضور کا دھیان آئی طرف گیا اور پوچھاڈ کاکٹر صاحب آپ نے ایکی تک آپیشن

مردی اور راتم الحروف نے خود بھی وہ کہ وہ جہاں آپ کا آپیش ہوا تھا اور وہ مجد جمآب نے تھیر کروائی تی وہ کے مدیر ہوائی اور دو مجد جمآب نے تھیر کروائی تھی۔ مشہور ہوا۔ راتم الحروف نے تو دو تھی وہ کہ وہ جہاں آپ کا آپیش ہوا تھا اور وہ مجد جمآب نے تھیر کروائی تھی۔ مشہور ہوا۔ راتم الحروف نے تھیر کروائی تھی۔ وہ کو تھیں۔ میں اس مشہور ہوا۔ راتم الحروف نے تھیر کروائی تھی۔ الحروف کی تھیر کروائی تھیر کروائی تھی۔ کہ میں دوائی تھیں دوائی تھیں۔ کی تھیر کروائی تھیر کو تھی۔ کو تھیں۔ کہ تھیر کروائی تھیر کوروئی ہے۔ کے مقبر کیا ہو تھیا۔ کیسی میں کہ کرے دوائی تھیر ہوئی ہے۔

میرے آبارگاہی حضور قبلہ عالم منگا تو گا آیت مہار کہ واڈ کُٹُ و ڈیکٹ اِڈا نَسِیْت (پ18: ۱۲) کا صوفیا ندا نداز میں بیر ترجمہ فرمات کہ "اپنے رب کو اسطر تی یو کرکہ اپنے آپ کو بھول جا" یعنی تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے کے وکند ذکر کا کمال بھی ہوتا ہے کہذا کر خد کورش فٹا ہوجائے ، شذا کر رہے، شد ذکر رہے کس فہ کور دہ جائے۔ جیستم من ہر چہ ہتی بس تو کی چوٹ کے نبود کیا باشد دوئی (جو بچھ ہے تو بی ترجیء میں بچوٹیس ہول، جب کوئی ایک ٹیس ہوگا تو بھر دوئی کہاں رہے گی)

تحريك پاكستان كےمجاہد

حعزت خواجداورآپ کے مرشد کا ل حضرت اُقد آن و بڑوگ نے دوقو می نظریہ کے فروغ کے لیے بڑا کا م کیا۔
اگر چد دُور دراز دیہا تو ان میں رہنے کے باعث آپ کا عقیم کردار تاریخ کا حصد نہ بن سکا لیکن آپ نے اپنے
مرید میں اور عقیدت مندوں کے دلوں میں پاکستان اور سلم لیگ ہے جب کی ایکی شم دوثن فر ہائی کدآپ کا ہم رید
اور عقیدت مند ترکیک پاکستان کا مجاہد بن گیا۔ آپ نے اپنے مشائ کی مجاہداندلکا کر کا صدائے بازگشت بن کرفرنگی
سامراج کے خلاف کھر حق بلند کیا اور اپنے عقیدت مندوں کو تلقین فر ہائی کدو ، پاکستان کے قیام کے لیے علی جدو
جد کریں۔ پاکستان حاصل کرنے کا گئی کا بی حال تھا کدآپ کے فرزیما کم رحضو وقبلہ عالم منگا لوگ جوان دنوں ابھی

لکل فرنگی بن مجرعلی جناح آیا ویکھسی دنیا پاکستان بنا آیا دخرے دخیات ان بنا آیا دخرے دخواجہ اپنے دورے کہ تا مجرعلی جناح آیا ویکھسی دنیا بالاستان کے حظابات انتہائی افرادیت کے حالی ہوتے۔ آن دنوں آپ کے خطابات کا موضوع دوتو کی نظریہ اور پاکستان کا حصول ہوتا۔ حضرت خواجہ کے مواعظ کا ندھرف بحر بھائیوں اور مریدین پراٹر پڑا بلکہ جو بھی سنتاتح بک پاکستان کا سپائی بن جاتا ہے۔ جباب قالد اطهر صاحب جیف جاتا۔ میرے چا بھی زادہ مجمد انداز حسین صاحب کے ایک انظرو یو کے دوالے سے جناب قالد اطهر صاحب جیف ایڈیٹر پاکستان کی بلس بیٹن (پی ، بی ، اسے ) اپنی مشہور کیا ہے، 'برطانیہ کے ساتھ اجلست اور مشائح ''کسنج میں ۔'' انہوں نے اسلام کے لیے بہت خد مات انبام

حضرت پیرسید فلام رسول شاہ کی خد مات: ۔ آپ حضرت اقد س د بڑوی کے مرشد کریم شیر بروانی حضرت پیرسید فلام رسول شاہ کی خد مات: ۔ آپ حضرت اقد س د بڑوی کے مرشد کریم شیر بروانی حضرت سید شیر مجھ گیلانی فتح پوری کے اکلوتے فرز غیر ارجند تنے ۔ آپ ایک مرواناند رہے اور بمیشہ خلوت نشین ارمح اراد میں بہتان کی تحریک عظم مستعبال تم محقیدت مندول کو بلا کر تھم دیا کہ اگرتم میرے اور میرے والد ماجد کے ساتھ منسک ہوتو جس تدرہ وسکل ہے پاکستان کی مدد کرو۔ اس گئے آپ کے اداویت مندول نے آپ سے تھم پر براج مندول نے آپ سے تھم پر براج کے حکم براج موان جب لئے ، ہے جہاج بن بہندوستان مجھوڑ کر پاکستان آئے تو کے حکم اور میر سے اور کی سے مثال امداد کی ۔ فتح پورشر نیف بچنکہ اوکا ڈو ، ماڈی چش روڈ پر واقع ہے ۔ ہندوستان سے پاکستان میں آئے نو الے مہاج بین کی بیگر تا کہ دو براہ تا ہے ۔ نظر شریف کے تمام مال ، موئی مہاج بین کو ڈن کر کر کا مقا آپ نے نظر شریف کے تمام مال ، موئی مہاج بین کو ڈن کر کر کے سات کھا دیا ۔ یہ براد دا تھی مہاج بین کی بیگر تو ایک کھا دیے۔ براد دا تا تھی فوجرار آٹر دیون کے سے بارد دا تا کھی خوجرار آٹر میان کے دوران ویا ہے نے ان کی سے مزاد دا تا کہ میں کھی تام مال ، موئی مہاج بین کو ڈن کر کر دیا کھا یا جا تا اور پید سلسلہ کیک مہینے تک جا دری راد کی اور دیا ہوت کی میاری را

میکمیل پاکستان میں مشارک کا کروار: محترم ماتی غلام تجر صاحب اپن "خودنوشت " میں کھتے
ہیں۔ "جہاں کا گرین و اس اعلاء اور اگریزوں کی اپنی پارٹی یونیسٹ سے مطہر دارسلم زمیندار اور جا کیر
دارسلم لیک اور پاکستان کے تخالف خود سکھوں کے مظالم کا شکار ہوتے ہوئے ہی اپنی ضد پر قائم تھے۔ وہاں
مشان کے عظام ، جوادہ فعینان ، صالحان امت ، تکیل پاکستان کی تعایت پر کمر بستہ تھے۔ اور اسیخ عقیدت مندوں ،
مریدوں ، متوطین کوتن ، من ، دھن سے پاکستان کی تعایت میں تیار کررہ بے تھے حضرت ہیں جماعت علیشاہ کی
مریدوں ، متوطین کوتن ، من ، دھن سے پاکستان کی تعایت میں تیار کررہ بے تھے حضرت ہیں جماعت علیشاہ کی
ہوا پوری ، متودم شوکست میں گیائی (ملکان) ، تواج تر آفدین میں ایون کی ، پیرا بین الحسنات ( ا کی شریف ) میرفضل شاہ
جمال پوری ، پیرعبد اللطیف ( دَوُوْری شریف ) سیدا صفرعلیا ہو دین میر ( پاکستان شریف ) اورخصوصاً حضرت سید مردار
علی متاری دیڑوئی ، ان کے ہیرخاند کے پورشر نیف اورسند یلیا تو الی شریف کے فلفاء وستوسلین نے تعکیل پاکستان
میں ہوا کردار ادا کیا ۔ مشارک عظام کا اپنے مریدین اورعقیدت مندول کو بیڈر مان تھا کہ ''جس نے مطارک کو فید ہوں تھا ہی کا ستان سے انجراف
د ندیا وہ امار امریز بیس '' بلکہ جہال تک مثرید ہے کہا تان معرفی وجود میں آیا''۔

قیام پاکستان کے وقت حالات: ۔ قیام پاکستان کے دنوں میں سارے ملک میں افراتفری تھی ۔ ۔ جینگ کی نبست ادکاڑہ میں زیادہ خطرہ تھا کی تک کے دولوں میں سارے ملک میں افراتفری تھی ۔ ۔ جینگ کی نبست ادکاڑہ میں زیادہ خطرہ تھا کہ تک کے دارہ اور کائی آباد بیال تیس البذا حضرت خواجہ کو جمید اپنے جارہ میں میں جوایک جمید اپنے جارہ کی دوداد جری کی چوہ تک صاحبہ نے جھے اس طرح ۔ عمال کی دوداد جری کی چوہ تک صاحبہ نے جھے اس طرح ۔ بیان کی کہ جس وقت ہم ریتال خورد را میا میٹن پر ایس جب یہ بیا جائے گی او چھردوانہ ہو جانا محرضوں کو در بارشریف بعض کو کو اس کے میں کہ اس میں کہ اس کے دارہ اندہ دو جانا محرضوں کو در بارشریف بعض کو کو اس کے میں کہ تاہم کی اس کے میں کہ اس کے دارہ اندہ دو جانا محرضوں کو در بارشریف کے بارے شریع کے اس کے میں کہ تاہم کی کہ ایس کے میں کہ اس کے میں کہ ایس کے اس کے میں کہ کے بارے شریع کے ایس کے میں کہ کے ایس کے میں کہ کے بارے شریع کی کہ کے ایس کے میں کہ کے ایس کو کے ایس کی کہ کے بارے شریع کے ایس کو ایس کے ایس کی کہ کو کے ایس کے ایس کی کو ایس کے ایس کی کو کھر کی کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کو کی کے ایس کے ایس کی کو کھر کی کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کو کھر کو کو کی کو کر ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کو کھر کی کو کی کو کی کو کی کو کھر کو کو کو کی کو کھر کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کے کی کو ک

بندوق تان بل بميں بھی پید چل گیا۔ چونکہ میں ابھی پچی تقی ڈر گئی حضور نے فرمایاتم اپنی آنکھیں بند کرلو۔ آپ کچھ یر صتے ہوئے میری انگل پکڑے چلتے گئے۔ ٹرین روانہ ہوئی تو اُس ہندونے فائز کر دیا۔ الحمد للہ ہم تحفوظ رہے کو ل ہارے پاس ہے آواز چھوڑ تی ہوئی گز رگئی۔ آگے کچھوگوں نے بتایاعام راستدد بڑشریف والا پُرخطر بے ابندا دوسرا راستہ جو در بار حضرت غوث بالا بیر کی طرف سے جاتا ہے وہ افتایار کرلیں۔ ہم نے لوگوں کی رائے پر دومراراستہ اختیار کیااور دېرشریف روانه بوے راہے بین ہم نے سکھول اور ہندوؤں کے گئی جتنے و یکھے جو قافلہ کی صورت میں زواں ذواں تھے۔ان کے پاک تلواریں بکم اور نیزے تھے مگرانہوں نے شاید حضورے مرعوب ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کہا۔ حالانکہ ہم اسکیلے باپ، بیٹی تھے۔ دہڑشریف پہنچاتو حضرت اقدس دہڑوی بھی ہمیں دیکھر حیران ہوئے کہ اس قدر افراتفری میں آپ لوگ بخیروعافیت آ گئے ہیں۔ آپکل اس داستہ میں برا خطرہ ہے۔ آ ب نے عرض کی جھے در بارشریف کے بارے میں تشویش تھی اس لیے گھر زبانہ گیا۔ اُن دنوں دہڑشریف بھی ہی سی صورت حال تھی۔ وُرولیش بہرہ پر مقررتھے۔ آنے جانے والوں پر نظرر کھی جاتی۔ ایک شام اطلاع کمی کدفیل س گاؤں والے سکھ آج رات کود ہر شریف پردھاوابول رہے ہیں۔ البذامشورہ ہوا تمام خواتین کونزد کی کماد کی فصل میں بھیج دیتے ہیں اور مر دحضرات مختلف گروہوں میں تقسیم ہوکر اُن کا مقابلہ کریں مے محرحضرت خواجہ نے اس مشورہ کی تر دید ک اور فرمایا ہم ایہا ہر گزئیں کریں گے کہ حضور کے گھر والے اور نگر شریف میں رہنے والی خواتین کو دوسری عورتوں کے ساتھ پناہ کے لیفصل کا سہارالینا پڑے۔ وہ آرام سے گھر میں رہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں۔ دربارشریف کی طرف کوئی ہندہ یا سکھ نظر اُٹھا کر بھی ندد کھے سکے گا۔حضرت اقدس دہڑویؒ نے آپ کے جذبہ ایمانی کی تعریف فرمائی اور بڑے خوش ہوئے۔ یوں وہ رات ڈرویشوں نے آتھوں میں کاٹی الفرض بٹگامہ کے ونوں میں حضرت خواجدد بزشريف بى رب\_

مهاجرين كى امدادك ليے بيت المال كا قيام

جس سے تو دوسروں کے وکھ بائے ایس احساس سے محبت کر جب مہاج میں اور کی حالت نے اور کی کر حضرت الدّس جب مہاج میں کے لئے پنے قاتل پاکستان پانچنا شروع ہوئے تو اکلی حالت زار دیکے کر حضرت الدّس دہروی نے اسب وُرویشوں کو تھی حصہ دو۔ اور دہ ہز شریف باقاعدہ کھر میں ایک کمرہ بیت المال کے لیے مختص فر بایا۔ جہاں وُرویشوں کا لایا ہوا مال رکھا جاتا اور حضور اپنی موجد دی میں اسب مہاج میں میں تشیم فرماتے حضور کا والہا نہذید و کیمتے ہوئے ورویشوں نے بڑھ ج نے کھر محصہ لیا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر حمہ لیا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر حمہ لیا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر حمہ لیا تھا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر حمہ لیا تھا کہ موجد کی خدمت کے لیے ایک موجہ بھر کی یا دیا رہ کر رہی ایش کر میں اور بلوآ نہ شریف میں دبر شریف کی در شریف کی دبر شریف کی در سیال کی در شریف کی دبر شریف کی دبر شریف کی در شریف کی در شریف کی دبر شریف کر

الله حافظ الكرم

**48** 96 **3** 

میاں عبدالعزیز و میال محد امیر برادران کافی سارا ہندووں کا مچھوڑا ہوا مال اکٹھا کر کے بلوآنہ شریف لائے لیگر یس پہنچا تو میری دادی امال فر مائے کلیس آج تو ہمارے گھر میں ہر طرف وُنیا کی اُوآ رہی ہے اوران برخوں سے جھے سکھوں کے جوڑے (بال) نظرآ رہے ہیں۔

حضرت خواجدال وقت و برشریف تے والی آئے تو دادی امال کی بات من کرخو گی کا اظہار فرمایا اور جب
یہ بات حضرت القدس و برٹر دی گے عرض کی تو وہ مجی خوش ہوئے ۔ للفذا حضرت خواجہ نے ڈورویشوں کا اکٹھا کیا
ہوا مال اور جو پکھے مال آپ کے گھریش موجود تھا تی کہ حضور قبلہ عالم منگا لوئ جو اُن وفوں ایجی ٹوعریتے آپ کے
کپڑوں تک سب پکھ و برشریف بیت المال پٹن بھتی و یا جے حضرت اقدس و برٹوئ نے خودم ہا جرین بیش تقسیم
مربایا این دوں حضرت اقدس و بروئی اور حضرت خواجہ بلوا تو ٹی کا عام اعلان تھا ''جو مارا کوئی مربد ہندو دوں یا سکھوں
کی چھوڑی ہوئی آئے بھی چیز اپنے گھریش رکھے گاہ وہ امرام بیڈیش ۔ ان کی سب چیز وں پرصرف مہا جرین کا تق ہے
''تمام ہیر بھائیوں اور درویشوں نے ان دور ان فی ان دور ان فی مربد ایک حصرایا۔

طُدائے بنرے تو ہزاروں ، بنول بیں کھرتے میں مارے مارے میں اُس کا بترہ بنول گا جس کو خدا کے بندوں سے بیا ر ہو گا مینے سے والہا نہ محبت وار ادت کے تذکر کے

حضور قبله عالم منگانوی قربایا کرتے" آپ کو اپنے عرصد کال حضرت سد سروار ملی شاہ بخاری رحمت الله علیه

عدور قبله عالم منگانوی قرب بی ، مهیته ش ایک یادہ بار مشرور اپنے شخ کرئے کے دیدار کے لیے عاشری دیتے ہے وہ المباد نظر میں بھی پیدل ہی مہی بھی پیدل ہی مہی بھی پیدل ہی ہی بیدل کا میں میں بیدل ہی بیدل ہ

کی ہمراہیوں کو وجد طاری ہوجاتا کو یا ساراراستہ یارے دیدار کی خوثی شمی محبت بھرے اشعار پڑھتے گزرجا تا دہز شریف کے زود کیے جب بڑی شاہراہ سے در بارشریف والے لئک روڈ پر چنجنے تو وہاں سے حضرت اقد س وہزوئ کی رہائش گاہ' چوبارہ'' دور سے نظر آتا تھا۔ جو ٹھی یا دکام کان نظر آتا تو اسے دیکھتے ہی آپ پر دجد و کیف طاری ہو جاتا اور بڑے پر سوز انداز میں اُس جانب اشارہ کر کے بیدا شعار پڑھتے ''اوہ وسدی گھی یا دری آئیا'' اور کیفیت میں جموعتے خود جمی روتے اور ساتھیوں کو بھی اُڑلاتے ، در بارشریف حاضر ہوتے تو سب سے پہلے ڈیوڈ سی مبارک پڑنی بین ہوں ہوتے۔ (بیر مکان تا دم تحریم ایسی موجود ہے)

ہی جی تھے کے ور بارکا اوب :۔ وہڑ شریف آپ ہمیشہ بخر وانکساری کی تصویر سے رہتے ہے حین دربار میں جوتا نہ
پہنتہ حضرت القدس وہڑ وگئی کی مکس میں سب سے آخر میں پیٹے جب سبک آپ خود قربی سے نیکل نے آگے نہ آتے ،
مضور کے سامنے کری یا ممبر پر پیٹھ کر خطاب نیفر بات ہمیشہ کھڑے ہو کر کا دویشوں کو وعظ و تصحت نم باتے ۔ ہاتھ
میں مصاد کھنا اور پگڑی کا شملہ تکی کر اوسیۃ ہمی ور بارش کی بہندشمار ندر کھتے ۔ دبڑ شریف قیام کے دوران ہمہ
وقت اپنے چیروم شدی کی کا شملہ میں رکم اوسیۃ ہمی ور بارش کی بہندشمار ندر کھتے ۔ دبڑ شریف قیام کے دوران ہمہ
وقت اپنے چیروم شدی کجل میں حاضر رہے لیکن جب حضر ساقدس دبڑ دئی کھر تشریف لے جاتے تو آپ ساری
ساری رات اپنے تجرو میں ورویشوں ، چیر بھائیوں کی مجل میں بیٹھ کر آئیس وعظ وقیعت ، ذکرووطا نف اور محبت
شخ کی تعلیم دیتے رہے ۔

جہا شخ کے نام کا اوب: - حضور قبله عالم منگانوی فرایا کرتے "میرے والدصاحب قبلہ اپنے مرشد کریے بہت شخ کے نام کا اوب: - حضور قبله عالم منگانوی فرایا کرتے کا مکا اس قدر ادب فرایا کرتے کہ اس نام والا کوئی فض مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ فراتے ہا اس بوارا آپ اس برائ کا واس بوارا آپ کے حاضر بوارآ پ اس برائ ہونا ہے تھی ہوئی ہے اپنا نام بدل لو موضع مدد کی ہے ایک فیصل بروا دو اللہ بھی بینے وضور کے مدے نکل گیا تو بری بداد لی موسک کی بینے وضور کا مرید ہوگیا ساراعلاقہ اسے" مرواد کی کہتا وار کہ کہتا ہوگا۔ آگر میرام بدہو کیا ساراعلاقہ اسے" مرائ کی گیا وزیر کی کا دب کی اور ب کی کہتا ہوئی کہتا دہا۔ گرمومزت خواجہ نے ساری زندگی اسے" مرائ کی کوانہ" کہا۔اسقددا ہے شن کے نام کا ادب فرائے تھے۔

والمنظ الكرم المنظ الكرم المنظ 98 المنظ الكرم المنظ 98 المنظ الكرم المنظ المنظ

جو رُکِو کو وگران سے ہم، جو چلو جان سے گور کے راہے مار ہم نے قدم ، تجمع یادگار بنا دیا

حضرت الذي د برُوئ كي دوسرى شاذى بهوني توحضرت خواجه بارات شرساته هي ادراس دوران ايك وقت كا تمام بارات كوكها تا يحكى ديا يحضرت الذي و برُوئ كي سرصاحب سي صفور كا بزايا راز القااكم و برثر ثريف تشريف لے جاتے ہوئے راستہ شي تا ندايا نوالد كرنزديك الحكے گاؤں شي شمبر جاتے تصكاوث ہوتى يا شام ہو جاتى تو ديس تيا م فرمات و واسخ گاؤں كام مجداور خطيب تتے ۔ جانا رق كے واقعات

بہ نہر میں چھلا نگ رگا نا:۔ یہ واقعہ تو اڑے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقد ک دبڑو گا اپنے کمیلی دورے سے واہی پر ر "بنالہ خورد سے جب و برشر ایف کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ ہی بڑی نہر کے بگل سے گزرتے ہوئے آپ نے و یکھا کافی ڈرویش پیچھے ڈوق وشوق کی با ٹمس کرتے چلے آرہے ہیں مگر حضرت خواجہ ان میں نہیں کہیں پیچھے ہیں (آپ وضو کے لیے کتارے پر شہر کھے تھے) تب حضرت و بڑوئی نے ڈرویشوں کا استحان لینے کے لیے فرمایا" جو اس نہر میں چھلا تھ لگائے گا وہ رب کو یا لے گا' دُرویشوں نے جب سادھ کی اور مجت و

شوق کی با تیں بھول گئے کچھنے ایک دوسرے سرگوش کے انداز میں کہا حضور کافر مان برقن ہے جب مرجانا ہےتو ضدا کو پانا ہے ذمدہ سلامت اس نہرے کون با ہرآئے گا۔ کی نے چھلا تک شدگا کی اور پھیئر کیے چلے رہے۔ حضرت خوابید وضو کر کے نہر پر پہنچ تو وُرویشوں کی سرگوشیوں سے اندازہ دکایا کوئی خاص بات ہوئی ہے ایک وُرویش سے بیر چھا تو اُس نے من وگن فرمان شخ کہستایا آب نے فرمایا اُسوں ہے ہاتھ آئی اُنعت وصول مذکی اوراک وقت

ے پو چھا تو اُس نے من وکن فرمان شیخ کہر سنایا آپ نے فرمایا افسوں ہے ہاتھ آ کی گئنستہ وصول مذکا اورا کی وقت نہر میں چھا مگ دگا دی ، ند جوتا اُتاران درستار کسی کودی چیسے کھڑے بیٹے نہر میں کود گئے ۔ حضرت اقد س و ہڑو دگانے

پانی میں کمی کے گرنے کی آواز کُن تو ماجرا وریافت فرمایا۔ وُرویشوں نے بتایا حضرت خواجہ حافظ صاحب نے چھالگ لگا دی ہے۔ فرمایا وہ تو چیچے وشو کرر ہاتھا تم شیں شال ٹیمیں تھا جب بی میں نے بید کہا تھا ایک وُرویش نے عرض کی انہوں نے شال ہو کر جھے ہے ہو چھا میرے عرض کی انہوں نے چھالگ لگا دی۔ سب پریشان ہو گئے ہوں۔ حضور کے حزید پریشانی بڑھی کہ جب ہے آپ نے چھالگ لگا نگ سرٹیس نکالا چھے نچے تی بیشے گئے ہوں۔ حضور کنا کی ۔ سرٹیس نکالا چھے نچے تی بیشے گئے ہوں۔ حضور کنا کی ۔ سرٹیس نکالا چھے نچے تی بیشے گئے ہوں۔ حضور کنا لے کہ کرنے کی اور مراوی کے خطر اللہ کی کو بیش کی جان میں جان آئی ۔ حضرت الذی د بروئی کی جان میں جان آئی ۔ حضرت الذی د بروئی کی جان میں جان آئی ۔ حضرت الذی د بروئی کی سرخ دو عرض کی میرے جم میں بہت حرارت ہے۔ اسطر ح گئا ہے باہر کھا لیا وہ کے تو تو میں جانے گا فرمایا کہ کی سرخ جو کے مشل کی میرے جم میں بہت حرارت ہے۔ اسطر ح گئا ہے بائی کی دورہ موں ہوئے حضور نے آپ کو سیدے گا لیا اور فرمایا ہے میں خوا میں بات ہوں۔

حضرت خواجہ اکثر فرمایا کرتے'' خداو تدکر کم کو پانا کوئی مشکل بات نہیں اپنی جان اُس پر تصدق کر دو۔ وہ تہمیں اپنی معرفت کا جام پلا وے گا پیرمقام ذکر دوخا کف اور پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سروارنے سے حاصل ہوتا ہے۔حضورائے ایک شعر میں ممی فرماتے ہیں۔

> علم کمایاں دور وساون یار وسے ہر جائی نی محست کلاوے مای ملیا جَدعشق دی مجانی لائی نی

جہلا ہر کہ عاشق شد جمالی قرات را:۔

تھارے اقد من د ہر ای اللہ و بل میں چاروں بھائی اکشے تھے بڑے بھائیوں کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تناز عدر بتا فقالی معرف ہوگئی۔ آنہوں نے سوچا یہ بھائیوں کا معالمہ ہم وضل اندازی نہیں یہ بات کہیں سے باہر وُرویشوں کو بھی معلوم ہوگئی۔ آنہوں نے سوچا یہ بھائیوں کا معالمہ ہم وضل اندازی نہیں و سیتے ہم غلام ہیں یا دشاہوں کے معالم ہوگئی۔ آنہوں نے سوچا یہ بھائی کی ارد بھاری بھائی کی ارد بھاری بھائی کی ارد بھاری بھائی کی اور اپنے ہی وہم شد کے سامنے کھڑے ہوگئے اور فر با یا اگر کسی کی ہمت بوت اور چارو اپنیا اگر کسی کی ہمت بوت آئے ہی جہاں ہمارے بھی کے جماد کی اور اپنیا ہو سمین شاہ ماحد بے جماد کی اور اپنیا ہو ایک معالم بھی ہے۔ تو حضرت اقد می دہر وی ماحد بے بھی کہا جا فقاصاحب! تم آئمتی ہواور ہم سید ہیں۔ جمہیں ہمارے بچھنے تا تا چا ہے۔ تو حضرت اقد می دہر وی نے خطر بالے بھی اور یہ بہت پڑھا۔

ہر کہ عاشق شد جمال ذات را ادست سید جملہ موجودات را ( جوشم بھی جمال خداد نیر کر بم کا عاشق ہے۔وہی تمام موجودات عالم کا سروارہے )

حضرت خواجه بزے نثر راور تیزطبع تنے حضور کے براوران معاملہ کی نزاکت بچھ کئے اور بات رفع وقع ہوگی۔

الله حافظ الكرم الم

100 🐒 🖈 و ربيه که ندؤ الے بھی شيدا تيرا: 📗 خليف مياں محد مضان (سكند كلي يور) بتايا كرتے ايك مرتبد و بڑ شریف میلا داننی تنایق کے موقع پر حفرت اقدس دہڑوئی پردوران محفل ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اورآپ نے بيآ واز بلندفر مايا ''جس نے جنت ميں جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے''تمام دُرويشوں نے ہاتھ کھڑے کيے مگر حضرت خواجه بہلے ہے بھی قدرے جھک کر ٹیٹھ رہے۔ حضرت اقدی دہڑویؓ نے فرمایا ''ایسے جھے پیزنہیں چل رہا۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ کھڑے ہوجا ئیں '' حضرت خواجہ کے علاوہ سب دُرولیش کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے آپ سے خاطب ہو کر فریایا'' حافظ صاحب! میں دیکھتار ہاہوں ندآپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور ندخود کھڑے ہوئے ۔ کیا تہیں جنت کی ضرورت نہیں؟ ' محضرت خواجئے وست بستہ کھڑے ہو کرعرض کی' محضور! میں آپ کا مريد بول جنت كانين ' حضرت اقدس و بڑوگ آبديده ہو گئے اور فرمايا' و مجريه سب توجنت كے مريد لكے ميرا مريد

> غور یه آنکه نه دالے مجمی شید ا تیرا ب سے بیانہ ہے اے یاد شاما میرا

توصرف ایک توبی ہے' اوراً کھ کرآپ کوائے گلے سے لگالیا کی نے کیا خوب کہا ہے۔

🖈 ہر کہ جزمعثوق باقی جملہ موخت: ہے حقرتِ اقدی دہروی ؓ ایک مرتبہ عری پر اوا نہ تشریف لائے مصفورتا تک برسوار تھے مصرت خواجہ اپنے والد ماجداور بڑے بھائی کے ہمراہ شرف وست بوی حاصل كرنے لكي تو حضور نے فرمايا" حافظ صاحب! بيآب كے والدصاحب اور بڑے بعالى بين؟" حضرت خواجہ نے عرض کی''حضورا میراسب کچھ تو اس تا نگدیش ہے اور کوئی رشتہ ناندیش ٹیس جانٹ'' آپ سے اس جملہ پر حضور بڑے مسر ور ہوئے۔

عشق آن شعلہ ایست کہ چیل بر فرونت ہر کہ نجو معثوق باتی جملہ سوفت (عشق ایک ایباشعلد بر جب وه مجرا کتاب نومعثوق کے علاوه سب کچم عجلا والآم) آزمائش کے ایام

حضرت خواجه جس قدر بارگا و شخ میں قریب ہوتے گئے سمابقہ مقربین کی آنکھوں میں کھکنے لیکے اور آ ہستہ آ ہے کے ساتھ رقابت یں اضافہ ہونے لگا۔حضرت خواجہ جب دہ بڑشریف حاضر ہوتے اکثر رات کو دُرويش ، پير بمائين كا آپ كي خدمت شي شمكھا لگار ہتا۔ جو صرف تعليم و تربيت كے ليے ہوتا ليكن ر قابت كا بھوت جن کے سرول پر سوار ہو چکا تھا وہ اس کی طرح سے غلط تعبیریں لیتے اور کہتے و ہڑ شریف میں جو درویش آتے ہیں اُن کا اعتقاد ویقین حضرت خواجر بری فتی کی نسبت ذیادہ ہادراب وہ بلو آ نیشریف بھی بہاں سے جانے لگے ہیں البذا حضرت خواجہ کی در بارشریف آنے پر پاہٹری لگا دی جائے اور پیر بھائیوں کو بھی دوکا جائے کہ

اِن کے پاس نہ جا تھی۔ اب بیرحالت ہوگئی ہے کہ نے ، پرانے پیر بھائیوں کے علاد و حضور کے خلفا ، بھی اکثر حافظ صاحب کے ارکر وگوستے ہیں۔ بیسے اُنٹی کے مرید ہوں۔ بیٹی وشام کی شکایات سے حضرت القد من و بڑی گئے نظا ، کو طلب فر مایا اور آبکی وجہ در ایافت کی سب ادب کی وجہ سے خاموش رہے۔ البشر میاں غلام رسول سمور نے خالف ، کو طلب فر مایا اور آبکی وجہ در میان شکایات ہیں۔ ہم لوگ اور حضرت حافظ صاحب بھی جناب کے ہی غلام ہیں۔ رہی ہات ان کی صحبت کی تو ہمیں ان کی گئے تھوے برئی جلدی سمجھ آجاتی ہے اس لیے ہم ان کی صحبت میں بیسے رہی ہوں۔ وزیرہ جھی حضور کے مرید ہیں۔ اور ہم بھی ، اگر چہاں وقت حضرت القدی د بڑوگ آن کے جواب سے خوش ہو گئے لیکن بھی عناصر کی طرف سے اٹھی ہو کے حمد وعماد کا بیطونان برقر ارد ہا۔ یا در ہے حضرت القدی د بڑوگ کی کے ساتھ بھی فتی پورشر بیف اور حضرت القدی د بڑوگ کی راد ہا۔ یا در ہے حضرت القدی د بڑوگ کی کے ساتھ بھی فتی پورشر بیف اور حضرت شریز بڑوئی گئی کے ساتھ بھی فتی پورشر بیف اور حضرت الذی کے ساتھ بھی فتی پورشر بیف اور حضرت الذی کے ساتھ بیگر کی شراعت کی رہا ہوں ہا

جنائے دوست کی لذت کو غیر کیا جانے تیما کرم ہے پڑتا مجھ کو امتحال کے لیے

اورایک طویل عرصہ تک آ ذبائش کا بیسلہ جو ورحقیقت آپ کی روحانی تربیت کے لیے ضروری تی چات رہا کین حضرت خواجہ کے اظامی میں بھی فرق نہ آیا۔ آپ پرجس قدر آ ذبائش کے دَر کھلے اس قد رہا ہت قد کی آپ کاشھارا ورشیوہ رہا ۔ سوئیل پیول سفر طے کرے دہ ہڑ شریف پینچتے تو بطور آ ذبائش حضرت دہڑوئ کا دُرویشوں کوشم ہوتا۔ حافظ صاحب کو در بارے اندرٹیس آنے دیا باہرے نکال دینا۔ وہی ہوتا کہ ہفتہ ہمشرہ مجد کہ بیاسے دربارشی کے باہر ہیسٹے رہے ۔ اندرآ ٹامنع تھا۔ دہٹر شریف گا دّل کے رہنے والے لوگ اظہار ہمردوں کے لیے آئے پھر کجو گی کرتے کچھ طعد زنی کرتے کہ انتا سفر طے کرک آتے ہوا دورآ کے دربارشریف ہی شہیس جانے کوئی ٹیس دیا۔ خوبصورت ہوتو جوان ہو، حافظ ہو، عالم ہو تے ہیں اسٹے طویل راستہ میں کوئی اور پیرنظر ٹیس آتا صرف ہیں ہیں بھا ہے جو تھے اسطری چیش آتا ہے؟ طرح طرح کی ایٹمی کرتے۔

حضرت خواجہ فرماتے ہیرتو واستے ہیں بہت ملتے ہیں گھراس جیسا کوئی ٹیمیں۔اور بمیشہ یارک دہلیئر پر پڑے رہے۔ایک مردعارف نے کیا خوب فرمایا ہے۔

> بیٹھ گئے کر کو کول یار کے در پہ جم گئے لاکھ کیے، سے کوئی ،دیکھیں ہمیں بٹائے کون

کی مرتبه حضرت اللّد من د بڑو گی قرماتے حافظ صاحب کو پکھنہ کہنا البنۃ اس کے مرید جو بھی ساتھ ہوں انہیں اسفدر مارنا کہ بھر کھی اوھر کا اُن ٹیکریں۔ وُرولٹن آ پے کے ہمراہیوں کی اس قدر پٹائی کرتے کہ خلیفہ میاں

فیض احدادر کی قربی وُرویش بیبوش بهوجایا کرتے لین آپ پر اِن تکافیف کا پچھا اُر ندہوا۔ جس قدر آز مائش زیادہ بوتی آپ کے عشق میں مزید کھار پیدا ہوتا خود اسپنے مریدوں کی مرہم پٹی کرتے ۔ جوآپ کوسائکیل پر بھا کر دہڑ شریف لاتے دالہی پر حضرت خواجہ اُٹیس بھا کر لے جاتے یعنی وس آئیل چلانے کے قابل ندر جے بیر بھا کیوں پر بھی حضور سے تعلق رکھنے کی وجہ ہے بڑی آ ڈیکش آئیل کیکن جن پرعش کی لذت چھائی ہوئی تھی آئیس بیرسب پچھ نظرین نہ تا تھا۔ البتہ اِس دوران صدود خاب در کھنے والا طبقہ ای موری مستی کا میا لوشار ہا۔

الم المنافع مل المرابع وقت ہور ہاتھا۔ حضرت الدس و ہڑوی نے فرمایا۔ حافظ صاحب دربارشریف سے فکل جا داور کس آ دی کے سامنے نه آنا (لیمنی کوئی آ دی تجھے نہ دیکھیے) آپ نے سوچا جس طرف بھی جا دک گاادھرلوگ نظر آئیں گے۔در بارشریف ہے باہر شرق کی جانب حضور کا باغیجہ تھاجس کے جاروں طرف کی دیوار بنائی گئی تھی۔ باغیجہ کو یانی دیے کے لیے ا کیے طرف سے دیوار کے نیچے سے ایک چھوٹی ٹ پُل سات ، آٹھ نٹ طویل بنائی ہوئی تھی ۔جس سے یانی ہاغچے کو لگایاجاتا تھا۔ سرد بول کا موسم تھا۔ حضرت خواجداً س بل کے بیچے کھس گئے۔ اور دودن اور دورات اُسی شفنڈے یا فی والی پک کے ینچے پڑے رہے۔ تیمرے دن میاں می پخش الا محری باخچے کو پائی لگانے کے لیے آیا تو دیکھا أس بل ے یانی آ گے گر رنیں رہا۔ اُس تے سجی شاہیے کوئی کنزی یا تھے تھنے موں مے لہذا بھیر بریوں والا ایک '' ذِها نگا'' (جس سے درختوں سے چے شاخیوں کے گرائی جاتی ہیں )لے آیا پکی صاف کرنے کے لیے مجھے تھکا تو وہاں کوئی آ دی پر انظر آیا جوسر دی کی وجہ ہے بے حس وحرکت پڑاتھا۔ در بارشریف پرمیلا والنبی کے دن قریب تھاس نے سمجھا کوئی دشمن کی کوئل کر کے ٹیل کے پنچے چھیا گیا ہے۔ بھا گا بھا گا حضرت الدس وہرون کی ہارگاہ میں پہنچا اور بیوا قند کہ برٹنا یا حضور بمعددُ ردیشوں کے وہان تشریف لائے۔ پکی سے جب آ دمی کو نکالا گیا تو وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ حضرت خوابد تھے۔ وُرولیش رونے لگ گئے جمم بالکل بے ص وتر کت تھا فورا آگ جال کی گائی ویر بعد آ ب يجم مين حركت آئي لين باته آئليون برت تهديا كمي آدي پرنظر نديز جائ حضرت الدي و بروي كا تھم ہوات ہاتھ آتھوں سے ہٹائے کے جھنور کی تھم عدولی اور نافر مانی سرزونہ ہوجائے معضرت اقد س وہڑوگ پر كافى دىرىت طارى رىى دادرآپ كاسرانورانى كودش ليے يفضروت رہے۔

سُر بیہ حاضر ہے جو ارشاد ہو سُر جائے کو کون ٹالے گا کھول آپ کے فرمانے کو (میں نے بیدواقعہ ایک مرتبہ جب حضور تبلہ عالم مثلاثو گاکوستایا تو آپ نے فرمایا میں نے بھی پہلی بارسُنا ہے کی اور سے نیس سُنا)

مویاجس فذر می آز مائش کے دن آپ نے دیکھے مصرت خواجہ پر فیش کا دریا اُللہ آیا اور پیرومرشد کی باطنی توجہ اور الطاف کو کر کا اندیش میسی فرق مذا یا۔

الله مرتب المجال الله والعنظيف وبروی میل اور محد وهوت کی ابلیه مائی وین بی بی نے بھے بھال طرح شایا کہ الله مرتب کی مروث کی مرتب الله مرتب کی مروث فرات به مرتب الله مرتب کی مرتب

بعداز ال فرمایا" جمن مریدول پرمرشد جروف توش رہاد را ظهار مجت ہوتار ہے دوا ہے آپ کو پُل صراط
پر جمیس کہ چیڈییس کس وقت دوز ٹے بیس جا گریں گے۔ کیکن دھک دھوڑ سے کھانے والے بھی فائل نہیں ہوتے
ہم نے بھی اپنے بیرخاند شں بڑی آ ذیا تیش دیکھی ہیں۔ تب جا کر فعت پائی ہے ۔ کُن مریدا ہے تُشُی کی مجت کو
فلطی سے چھٹی جھ کر بیرومرشد کا طریقہ بی چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہر و پاطن ہیں بہت ہوگے۔ اگر کسی کی حالت کا
جہیں چھ چھل جائے آتو ہمراز بنے دیے کسی کا پردوند کھولے اور خود ممائی بھی نہ کریئے ۔ جنہوں نے اپنی تعریف ک
میں سے بڑے نادان وہی ہیں۔ آئیس عشل مندی کا پید بی ٹیس اور ہم حافظ صاحب پر نارائش نہیں ہیں۔ بی تو
میری زندگی کا کھٹیا ، دٹیا (کمائی) ہیں۔ ان یا توں میں بہت دار نیاں ہیں۔''

مویاس چراغ کی روشی کومز پدجلا بخشے کے لیے حضور نے بھی ایک عرصہ بیرویہ اختیار کیے رکھا۔

نبر اس کی نبیں ان غام کاران محبت کو ای کو ذکھ بھی دیتے ہیں جے اپنا کھتے ہیں پیروم بید کےراڑونیاڑ

حضرت اعلی و برون کو اپنے طیفه حضرت خواد پر بہت ناز تھا اور والها ند لگا کا تھا۔ حضرت خواد کو جمی اپنے مرشد پاک ہے مال عشق تھا۔ لیکن قطیع و تربیت کی خاطر کی بار حضرت اتالی و بروی نے آپ کو آز ماکٹوں میں ڈالا۔
ایک مرتبہ ممار یا کہ حافظ صاحب تم میر نے استانہ پڑیس آسکتے ۔ حضرت خواد پر بیدن بزے تھی اور انگیف وہ متح ان دنو احضرت خواد پر بجیب کو یت اور استفراق طاری تھا۔ مرشد کے دیدار کے بغیر کی دن گر وجاتے تو آپ مائی بہا آپ کا طرح رق ریخ لگتے تھے۔

برى پھو پھى صاحبہ بتاتى بين كدا كيد دن گھر ميں صفور قبلہ عالم منگا تو كى لينے ہوئے بيد اہميا بڑھ دسب متے۔ سونے داركل ماہيا دو شے نو س مناليسال متح مكن دى ڈھل اہميا

یدالفاظ جب حضرت خواجہ نے سے تو آپ کے حشق وعیت کے فراق نے جوٹی مارااور قریب آکر فرمایا کرم حسین میر ایار بھی بھی ہے دوٹھ گیا ہے کیا تم اسے منالع کے آپ فورااٹھ کھڑے ہوئے مارااور قریب آکر فرمایا کرم نمیں اباجان ایک وفعہ بھی ساتھ نے جا کیں بھی دیکھیں ہیں کیے مناتا ہوں ۔ حضرت خواجہ فوٹی فوراً تیار ہو گئے حضور قبلہ عالم کوساتھ لیا اور دہڑ ترفیف جا کہتے چکے سے دربار شرفیف میں واقعل ہوگئے کے کئی نے حضرت اعلی کو تکایت کی کہ آپ نے حضرت خواجہ وربار شرفیف سے نکالاتھا کین وہ بھرآ گئے ہیں۔ حضرت اعلیٰ وہڑ وی گئے نے تھم دیا کہ حافظ صاحب سے کبو دربار شرفیف سے چلا جائے بھی ملے تاہ حضرت نواجہ نے تصفور قبلہ عالم کو ساتھ لیا اور واپس جل پڑے راستہ ہیں شیق وجہریان باپ نے بینے کی انگلی پکڑر کو تھی اورآ نسوجادی تھے۔ حضور قبلہ عالم م

کی دُرویش نے بیا ہی سن لیں اور آکر حضرت اعلیٰ و بروی کو تناکیں۔ آپ کا چرو مہارک حضرہ اکیا اور فرمایاتم نے جھے بید کیون ٹیس بتایا کہ حافظ صاحب کے ساتھ کرم حسین بھی تفاجا واکٹر کا تا تا گھ لے جا وجہاں ملیں انجیں واپس لے آوادر انہیں میر اپنیا مرد دکھیں معائی ہے۔ حضرت خواجا ورضور تبلہ عالم ابھی و دخین سک بی چلے بوشئے کہ تا گد لے کر دُرویش بھی کے معافی کی خوشخری سنائی در بار شریف پرواہ س لے آئے جو ٹھی حضرت اعلیٰ د بڑوی کے سامنے ہوئے تو آپ نے خصوصی محبت اور ولداری کے انداز میں فرمایا ''کرم حسین بم سے تیرا بھار اغمایا نہیں کیا ابندا جیرے والد کو معافی دیتے ہیں اور بید معافی بھی سے لیے ہے آئندہ وزی گھر کے والد سے نارائن نہ ہو تے ۔'' حضرت خواجہ نے ڈوخی ہوئی آٹھول سے حضور قبلہ عالم کی طرف دیکھا تو آپ کی خاموش زبان سے لگا۔ '' ورشے نوں منا لیساں حتم گئن دی ڈھل ماہیا''

حضرت خواجہ کے قریبے ایک خلیفہ بر عماب:۔ خلیفہ میاں نور محد دُھوٹ نے ایک مرتبہ جھے بتایا۔ دہر شریف میلا دالنی کے موقع پر حضرت اقد آن و ہر دئ کے ایک معروف خلیفہ صاحب جنہیں بھیشہ اپنے کلام پر نا تھا۔ دوران محفل حضور کی موجود گی میں دُرویشوں پر موالات کرنے گئے دُرویش حضور کے ادب سے خاموش رہ ہے حضرت اقد من دہر وی گوان کی بینا زیبا حرکت پیندنہ آئی اور حضرت خواجہ کو اشارہ فربایا کہ تو بسب ارشاد کھڑے ہوگے اور خلیفہ صاحب کے تمام موالات کا جواب اس قدر تصبح و بلیغ انداز میں فربایا کہ خلیفہ صاحب کی زبان بند ہوگئی آخر میں آپ نجالت منانے کے جوابات جب بحری محفل میں خلیفہ صاحب دریافت کے تو آئیس کوئی جواب نہ آیا اور اپنی نجالت منانے کے لیے حضرت اقد می دہر وئی سے کہنے گئے صفور نے ہماری خدمات کا پاس ندر کھا اور ایس سے محبر میں کہنگ (یے عزقی) کروائی ہے اپنی بے ادبی بھول گئے اور خود دئی ناراض ہوکر چلے گئے۔

اب میں حضرت خواجہ ہے ان کے پیر ومرشد حضرت الآد آن د ہڑ دئنگی خصوصی محبت وعنایت کے بعض واقعات سپر وقلم کرتا ہوں تا کہ قار کین پر واضح ہو۔ اس قدر آنہ ماکش کے باد جود حضرت دہڑ وئنگ کوحضور کس قدر عزیز تتے ہے۔

> محبت ، محبت ، محبت ، محبت محبت کا کوئل انعکانہ نہیں ہے

نہ گرے اُس نگاہ سے کوئی اور اُفاد کیا ، مصیت کیا جاتے ہوئے یارکوشد کیموں:۔ ہیں نے ہزرگ وُردیشوں کی زبانی سُنا کرد ہر شریف سے حضرت خواجہ کوجب اجازت ہوتی تو حضرت اقدس دہروی کے جو بارہ پرمڑک کی جانب ایک کھڑ کی تصور وُردیشوں سے

فرماتے اسے بند کر دونا کہ حافظ یار کی جاتے ہوئے میں پیٹی نند دیکھوں اور پھرخود دُرویٹوں سے بوچھتے اب کہاں پہنچا ہے؟ اب کہاں پہنچا ہے جب دُرویٹ کہتے حضوراب نگا ہوں سے ادجھل ہوگئے ہیں تو فرماتے اب کمڑ کی کول دواور آسی کی مفارقت میں آنسو بینے گلتے۔

تصداً جو گرفآبر عبت نہیں ہوتا وہ دل ہی خیآل اپی طبیعت ہے بری ہے حضرت خواجہ کے چہلم پرتشریف ال عالیہ محضرت خواجہ کے چہلم پرتشریف ال عالیہ آپ فحدمت کا صلد :- حضرت القدی دہڑوی جب حضرت خواجہ کے چہلم پرتشریف ال عالی محدمت میں اکثر رہ جی البید العزیز خواب نے اور عرصہ ان کی خدمت میں اکثر رہ جی البید العزیز خان نے دست بست عرض کی حضور رہ جی البید العزیز خان نے دست بست عرض کی حضور میں البید خواجہ میں البید خواجہ میں البید خواجہ میں البید العزیز خواجہ کے در مات کی البید کی حضرت القدی فر مادی کہ میں حافظ یار کی خدمت کا تهمیں انعام ہے۔ لیمی محضور نے دائیس خلافت عطا فر مادی کہ میں حافظ یار کی خدمت کا تاریخ میں انعام ہے۔ لیمی محضور نے دائیس کی البید کی حضورت القدی وہڑ شریف کے ہوئے جب کافی دو جاتے تو یہ دونوں بھائی کافی عرصہ حضور کی خدمت میں دہے حضرت خواجہ کو ہر شریف کے ہوئے جب کافی دن گور جاتے تو یہ دونوں بھائی کافی عرصہ حضور کی حدمت میں دہے حضور کی حدمت میں دہے حضور کی خدمت میں دہے ۔

نت کاؤاں 'نوں چوبی پانواں متاں مناں تیریاں جلدی جلدی آ وسے سائیاں توں کیوں لائیاں دیریاں

باد و ضد سالہ در میناے شاں متی و پارینہ در صبیائے شاں (ان کی صراحی میں سوسالی شراب یکری ہے،اوران کی شراب اگوری میں ٹی انی مستی موجود ہے )

حضرت القدس و ہڑوئ جب تک حیات رہ بلوآ تہ شریف عوں پر بقس نفس تشریف السے رہ اور تمام انتظامات کی محرافی خور فر مات اکثر ارشاد ہوتا۔ بڑے بڑے امراء و روساء اور خلفاء حضرات مجھے دعوت پر مجور کرتے ہیں لیکن میں کمین نمین جا تا۔ چھوٹا سا بچہ ہے ہی کرم حسین آتا جائے تو جیسے میں جوان ہوجاتا ہوں۔ بڑھائے کا بھی خیال نمیس رکھتا اور اس کے آگے جال ہڑتا ہوں۔ پھرآ ہیں بھرتے اور فرماتے اِس کے باپ نے آخری دَم تک ہمارے ساتھ یاری مجمائی ہے ہم نے بھی تجمانی ہو ہ قری مرتبہ جب جال پھر بھی نہ سک تھا۔ پاکی

حضرت خواجہ کا جب بھی حضور کی مختل میں ذکر ہوتا تو آنسومبارک موتیوں کی طرح کرنے لگنے اور فرماتے ''او حافظ یا''حضور قبلہ عالم جب و ہڑ شریف حضرت واقد س د ہڑوگ کو بادآئیشر بیف عرس کے لیے لینے جاتے تو آپ دو پڑتے اور فرماتے'' حافظا! میں ساری مریدی دچ تیرے کر مائے توں ودھ سے نوں نہ مجمیا''

مجھے دعویٰ نہیں تبا مبعائی ددئی ہم نے مجت کو سنبالا ہے کبھی ہم نے کبھی تم نے

ایک دفعہ د ہرشریف سے میال چنول کے قریب ایک گاؤل'' واُدوال' میں جانا مقصور تھا۔حضرت اعلیٰ د ہڑوی نے چار دُرویشوں کوارشاد فر مایا جن میں بندہ بھی شامل تھا کہتم سائیکلوں پر چلے جاؤہم لوگ دوسرے روز تقریا12 بجے ذکورہ گاؤں پہنچے۔ ابندانٹسل کرنے اور نگر کھانے کے بعدد دسرے ڈرویش تو آرام کرنے ملے لیکن بندہ اکیلاحضور حافظ صاحب کی خدمت ہیں رہااور عرض کی جناب! آپ کے باس کوئی فقیری کی دلیل بھی ہے یا فقط إلا الله ، بي كاز ور ہے۔ آپ نے فر مایا مولوي صاحب آز مالو۔ جاننے والوں كوآ ز مانا تونہيں جا ہے ليكن تم يوں کرو کہ جھے ایک کمرے بیں بھا کر دروازے، کھڑکیاں بالکل بند کردواور بیں (۲۰) چکییں (۲۵) آ دمی مکان ہے باہر جا کرجتنی دیر جاہیں کا م کریں ۔ پھر تہمیں فقیر بتادے گا کہ تمام آ دمیوں نے جوبھی کام کیا اور جینے قدم بھی جلے لیکن بندہ نے عرض کیا کہ میں نے کون سے قدم گئے ہوئے ہیں۔اور میں کیا تقعد بی*ق کرسکتا ہوں کہ*آ ہے جھے ارشاد فرمارے ہیں یانہیں۔آپ بیفرمائی کدمیراتہبندیاک ہے یالمید۔آپ نے فرمایا تیراتہبند نایاک ہے کیونکداس پر بول (پیشاب) کی ایک چینٹ پڑی ہوئی ہے۔ (بیالکل دُرست تھا) کیکن بندہ نے عرض کیا یہ بھی کوئی فقیری ہے آپ نے فرمایا تم میری آ بھوں پر پٹی باندھ دوادرایک مکان ٹی بٹھا کر درواز ہبند کر دواور ہزاروں آ دمی وہاں ے گزارد فقیر تنہیں ہرایک کے بارے میں علیحہ ہ علیحہ آگاہ کرے گا کہ کون اُردہ انگریزی ، فاری یا گر آن مجید یڑ ھا ہوا ہے۔ کون نیک ہے اور کون بد (برا) کتے عجوان اور کتنے بوڑھے ہیں لیکن بندہ نے عرض کیا آپ بیتا کیں كه مير \_ كفريل متني كذم موجود ب آب في فرمايا استين است اور اتني يائيال بين - (جوكه بالكل درست تعاحالانکد میرا گھروہاں سے بہت دورتھا) پھر بندہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو میرے ول کا خیال جان الیابیہ مجى كوئى فقيرى ہے۔لبذا آپ بيفر مائيس كەمىرى بھينس كب بجدجنة گي آپ نے فرمايا ١٩١٥ الأ١٠ ابج دن مهنو بير ك ينج كالررك كاكناد كى بس ك بدن يركوني سفيد بال ندموكا (چنانج بعديس ايداي موا)كين بنده نے جان بوچھ کرعرض کیا کہ کیا خبراہیا ہویا نہ ہو۔ تو حضور حافظ ُصاحب جو کہ پٹنگ پر لیٹے ہوئے تتے فورا اُٹھ بیٹھے حلال ہے آنکھیں سُرخ ہو گئیں ۔اور فر مایا مولوی صاحب! تو محمدی ولیوں کو کیا سجھتا ہے؟ اب سے قیامت تک کے حالات ہے آگاہ کرسکتا ہوں کیونکہ فقیرانسانی ، ہوائی مخلوق نیز حشرات الارض تک ہرایک کے حالات سے باخرب كركب تك زنده رين م اوركب مري م ي م الأقلم الي والكواد الرطلطي ويمولو كهنا كرك ب دین کی اولا دہوں (معاذ الذَّقِمْ معاذ اللهُمْ معاذ اللهُمْ معاذ اللهُمْ عَلَيْمَ مَعَالِمُ اللَّهِ الكلَّ مَعِي ہے میں تو یونمی دل کلی کر رہا تھا۔ آپ نے ایک آہ مجری اور فرمایا افسوس سے باتنس بتانے کی نہیں تھیں۔ بعد از ال فر بایا خداراندکورہ یا تیس کسی اور سے نہ کہنا لہذا بندہ نے ایسائل کیا اور آپ کی حیات ظاہرہ میس کسی کو بھی پچھے نہ بتایا کین جب آپگا دصال ہوگلیا تو میں نے بیتمام واقعہ حضرت الحلٰ دہڑو ک کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور نے ایک

و حافظ الكرم

آه مجری اور قربایا "بال أن كاحال ایما بی تھا" عارف دوم نے كياخوب قربايا ہے

یندگانِ فاص علامُ المتؤیب در جہانِ جاں جو آسسُ القلوب (بندگان فاص کے لیے ٹیب بٹیب، وہ ڈفی سے ٹی تفیقتوں کوجائے بیں اور دل کے چھیے بھید دل کو پا لیتے ہیں)

كريره ني حضور حافظ صاحب سي عرض كياكه" جناب! آب كوكي يديك جاتا بي كديه بات مو يكل بے یا ہونے والی ہے" تو آپ نے مختمراً اپنے مرید ہونے سے بل اور مرید ہونے کے بعد کے واقعات میان فرمائ كريميا بمضلع ميانوالي كالك جهوافي سع كادن انوال "بس ريخ تتي بس في قرآن كريم حفظ كيا اور پھر آرد و ، عربی، فاری کی بعض کتابیں پر حیس، بعد ہ ماحل اچھانہ ملا اور ہندوی کے ساتھ کٹی کڑا کیاں ہو کیں ہم انیں بہت مارتے ، سٹیتے۔انہوں نے انگریز پولیس کواطلاع دی اور جھے جل بھی جانا پڑا۔ ہمارے علاقے میں حضرت فقيرمحر رمضان نام كاليك مجذوب فقيرآيا يجوحضرت قطب عالم يرخلوي كابحيجا مواابدال تفاروه بمح كبحار صرف جائے کی بیالی پیتے تنے میں ان کودودھ باتا ان کے پاؤل دباتا یعنی خوب خدمت کرتا تھا۔دراصل وہ مرے لیے ہی ہمیم محصے سے ایک مرتبد انہوں نے تنبائی میں جھ سے کیا جا ہے ہو؟ میں نے عرض ک" میں ت صرف خدا کو جا ہتا ہوں' انہوں نے جمعے دہر شریف بھیجا۔ میں دہرشریف آیا تو حضرت دہر وی سرکار نے ارشاد فرمایا" مافظ صاحب جس نے آپ کومیری طرف بھیجا ہے۔ اُس نے آپ کی سفارش بھی کی ہے" پھر صنور نے مجمع مريدكرك اين وطائف، بإس انفاس أني اثبات، تصوّي أورم اقبه مجما كرارشاد فرمايا كه "أكرآب كالوكول مين رمنا مشكل موجائة وجنكل مين عطي جانا"جناني من جب كمركبا تو يجه كمرر بها بالكل بندند آيا-اى لي م بنگل من جلا ميا ميانوالي كعلاقه من يهاؤيون من ياني كي چشم بين مير حقلب من اسم اعظم جب زورے بنا توبدن میں آم سی محسوں ہونے تکی تب چشمہ میں یاؤں ڈال کر بیٹھار بتا۔ جو نبی چھے ماہ گزر کئے تو بزے بوے سانپ آتے اور میرے بیند کوسو تھ کر بطے جاتے لیکن جھے کوئی خوف ندآ تا۔ اسم اعظم کا ایبانشہ تھا کہ ند معلم موتا كه يس زعده مول كدم وه مول تقريباً جه ماه يعدمير عين كال حضور دبروي سركارتشريف لاعداور جمارشاوفرمایا کرحافظ صاحب اجرے باؤں پرائے باؤں رکھواورآ تکھیں بندکرد۔ چنا نجے بندہ نے تیل ارشاد کیا محر فرمایا یا تکھیں کھولو جب میں نے آکھیں کھولیں تو حضور نبی کریم علی کے دربار الذی میں حاضر يال مير عدى دائما حضرت ميدمردادعل شاء اسيند وسيد مبادك يس بكلها ل كرحضور بن كريم عليلة كو

تھل (ہوا دے) رہے تھے۔ بعدازال حضرت دہڑ وی سرکارنے صفور ٹی کریم عقبطنا کی خدمت میں عرض کیا آ قاعطنا نے ایسائل ہے۔ اس پرمہر بانی فرما کیں۔'' تو سرکار دوعالم علیاتی نے جمھے پر توجہ فر مائی میرے دل کی آئ گھل گئی۔ اس کے بعد کا نئات کی ہر چیز <u>تکھے نظر آنے گ</u>ی اور میرے وصال کے بعد بھی بچھے ہر چیز نظر آتی رہے گ

تربيت خواجه حافظ كانمونه وكالل (حفرت قبله عالم منكانويٌ)

حضور تبله عالم آپنے والد ماجد کی محبت وشفقت آبائی وتر بیت اور فیضان نظر کا ثمر میے حضرت خوابہ سٹو وہم یس اپنے نو رنظر کوند صرف سراتھ رکھتے بلکہ قدم ترقیم پر فیصحت و تر بیت بھی فر ہائے جب سرات کی تار کی تھاجاتی او لوگ سوجائے حضرت خواجہ مفرات جو باز کرم حسین کو اُٹھالا دُر حضور تبلہ عالم کوسائے بیٹھا لیت بھی و کر اور بھی کافیاں سنتے ، اپنے ساتھ فہار تجدید بڑھا تے وافل، و کر واو کا رک خور تعلیم دیتے ۔ حضور تبلہ عالم جسی فیر کر اور کا چلے جاتے لیکن سکول سے داہس آ کر صرف بست رکھنے کی اجازت ہوتی فوراً حضرت خواجہ کی خدمت میں حاصر ہو ا جاتے ۔ گذت و شنید کا سلملہ شروع ہوتا حضور ہے کوئی کی اب پڑھوائی جاتی گھرائے کے مساتھ کھیلنے کا وقت تھی بہتے طرح کرتے کہ دن گزرجا تا حضور قبلہ عالم ورہ بہوکا کھانا اکثر شام کو کھاتے ۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت تھی بہتے کی ویا تا سکول سے کھرائے تی بہلا کا بھوالد بزرگوار کی جاس میں حاضر رہنا تھا۔ حضور قبلہ عالم نے کی بادا کا

حقیقت کا اعتراف فرمایا که 'میرے والدنے جھے پر بری محنت کی''۔ بیر والدین کے تاثر ات:۔ جن لوگوں کوائٹر تعالی نے فرریاطن عطا فرمایا تھا وہ صفور قبلہ عالم کو دیکھتے تک

جہوالدین سے تا سرائے:۔ میں کو وق کو اللہ کا کا جو ان کا طائر مایا کرتے'' بیر میرالؤ کا مادری و لی اللہ بے ساختہ رکار اُٹھتے بیراللہ کا ولی ہے۔ حضور قبلہ عالم کے والدیز رگوار اکثر فرمایا کرتے'' بیر میرالؤ کا مادری و لی اللہ

ہے ' حضور کی والدہ ماجدہ سے میں نے خود سُنا وہ فر مایا کرتی تھیں۔'' آپ مادری ولی اللہ تنے کپن سے بال المج ایس ہا تیں کرتے جڈ بالکل صحیح ثابت ہوتیں جو مجھی منہ سے نکالتے وہی پورا ہوتا'' لہذا حضرت ماکی صاحبہ علیم

الرحت بچپن ہے ہی آپ کا بہت اِکرام فر ما یا کرتی تھیں۔میر کی بچوبی صانبہ فرماتی میں ' بچپن سے ہی آپ بھیل حضور کا نام لے کرنہ بلانے دیتیں بلکہ فرما تیں ' سما کیں'' کہا کرو۔خلیفہ میاں غلام رسول صاحب مصنف'' گل توحید'' فرما یا کرتے ایک روز حضور حافظ یا ک نے اسپنے صاحبز وگان کے بارے ایسے ایسے حالات بیان فرمانے

جواب ہم و یے بی دیکھر ہے ہیں حضور قبلہ عالم ہے شخلق کی اسلوح قربایا ' بھائی غلام رسول! بدیمبرالز کا مادر گا ولی اللہ ہے۔اس کا میرے کھرش پیدا ہونا میرے لیے بڑا مبارک ٹاب ہوالیٹی اس کی ولا دت کے کچھ تک موس

د کا اللہ ہے۔ ان ہ بیرے طریق کی پیدا ہوتا ہیر سے ہیں ہوئی جنوں نے میری زندگی تی بدل کرد کھودی چھے اپنے ال بعد میری ما قات حضرت فقیر محدر مضان قادریؓ ہے ہوئی جنہوں نے میری زندگی تی بدل کرد کھودی چھے اپنے ال لڑ کے ریکمل اعلام ہے ای لیے سفور دھنر میں ہمیشہ اپنے ساتھ و کھتا ہوں۔

رک کے ساتھ ایک کھال میں آپیٹے اور و ہیں ریت کے ساتھ کھیلنے گے لیتی اپنے پاؤں پر دیت ڈالتے پھراو پر

ایس کے ساتھ ایک کھال میں آپیٹے اور و ہیں ریت کے ساتھ کھیلنے گے لیتی اپنے باؤس میں تھے کہ دہاں سے ایک

ایس کے کا گزر موااس نے پوچھا میر تی بہاں کیا کر دہے ہو؟ آپ نے فرمایے جمیس اس سے کیا غرض جا داپنا داستہ لو

میں وہ وہیں جیٹھ کیا اور بار بارستانے لگا کہ جب تک بیٹیل بتا دکے شن بھی جا دک گا جیس حضور فضب ناک

میں وہ وہیں بیٹھ کیا اور بار بارستانے لگا کہ جب تک بیٹیل بتا دکے شن بھی جا دک گا جیس حضور فضب ناک

میں اور میا پا چھراس لے تیری تجربیان رہا ہوں۔ وہ بنس پڑا اور چل بنا گر بیٹی کرکٹریاں اپنی بیوی کو دیں اور بچھوری

میستانے کے لیے لیٹ کیا جب اس کی بیوی کھانا تیار کر کے اسے دیگائے آئی تو وہ دائی ملک عدم ہو چکا تھا۔ جب

اس واقعہ کامل حضور حافظ پاک گو ہوا تو فورا حضور قبل عالم کی بایا اور بطور بحر بیٹر ایٹر ایٹر ایا تھی نے بیکا میٹر و در

جہ ہا رش کا ہونا:۔ میری بردی پورپھی صاحبہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ برطرف قبط سالی تھی اور حرصہ سے بارش فیس ہوری تھی ایک روز حضرت قبلہ عالم سے والدیزر گوار حضور حافظ پاک نے فرمایا '' کرم حسین ا دُعا کر بارش ہو جائے کیکھا چری دُعاہا گا والٰجی تیں ردٹیس کی جاتی '' آسے نے عرض کی چرابا پی

دارا و تکند سے وہ مردِ نقیر اولیٰ ہو جس کی نقیری میں بدے اسد اللّٰی

ہو جہ ہی کہ بی سے ہی را وقتر طے کرنا:۔ حضور قبلہ عالم نے مقامات فقر کا سفرا بتدائی زمانہ میں ملے کرایا تھا فا ہرا مدرسر و کتب شن آپ کو بعد شن وافل کروایا گیا۔ میاں خان ججہ بلوج ساکن چک نبر 172 ہے دورای میں مان کی جناب آپ نے پیرکرم حمین کو ساک کے کہا کہ جناب آپ نے پیرکرم حمین کو سکول میں وافل کروادیا ہے چونکہ بزنے فرز زعرتے خودی ان کی تربیت کرتے میرا مقصد تھا فقیری کی طرف را فب فراس کے آپ بھی ہوئے اور بزے جال سے فرمایا پہلے ہم نے اے اپنے مدرسہ (فقر الی اللہ ) میں وافل کروایا لیونی پہلے باطنی مدرسہ بیاس ہوا کی تب سکول میں وافل کروایا لیونی پہلے باطنی مدرسہ بیاس ہوا کچر طاہری مدرسہ میں وافل کروایا لیونی پہلے باطنی مدرسہ بیاس ہوا کچر طاہری مدرسہ میں وافل کروایا اور بچھے اب اس میکمل بجروسہ ہے۔

#### بلوآنه شريف مي ببلاعرس

وفي اورحب معمول گفت وشنيدادر مجلس شروع فرمات\_

الميال دانا وروكش كامريد مونا: قيام ياكتان كي بعد كا داقد بمان دانا قادرى (م: 20 جن ق 1960م) كوشيخ كالل كرم يد بوف كاشوق بوا-ان كرعالة ش كرد بغداد (عبدالكيم) سايك شاه صاحب آیا کرتے تھے انمی وفول وہ گاؤل اتو انتظر نف لائے اور مجد ش خطاب کیا۔ بیم ید ہونے کی نیت سے أنفے كر جب ان كے ياس كئے تو نيت بدل كئ اور ول مطمئن نه ہوا۔ آخرشا ہ صاحب ہے خود ہى كہنے لگے جناب میں آپ کا مرید ہونے کی نیت ہے آتا ہول مگر جب آپ کے باس پنچا ہوں آو دل مطمئن نیں ہوتا میرے دل پر م میں اگر پیملمئن ہوجائے تو میں بطور نذرانہ ایک اچھی نسل کی گائے جناب کی خدمت میں چیش کروں گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میرے مرید ہوجاؤ کام بن جائے گا۔ مگر بیمطمئن نہ ہوئے۔ یاس ہی میاں جہاناں مورقی بینا تھا۔ اُس نے میاں وانا سے کہا ایک بزرگ خواجہ حافظ گل تحمد صاحب تادری بلوچوں کی جمولوں سے تشريف لات بي جوكلمة شريف تن سجعات بين بي من تبادا مزاج مجدد با بول يتم دات كودس مرتبه كلمه شريف یزه کرسینه پردَ م کر سے مونا۔ وہ خود می تنهارا باز و پکڑلیں گے۔ میال داناخوش ہوئے اور کہا یہ ہوئی ٹال مُر دول والی بات ـ كمريخ اورميال جهانال كابتايا مواسنق برها - مجركيا تفادوسرت بى روزخواب شرحضرت خواجه وفظ ياك ك زيارت مولى -آب فرمايا دميال الم يرى كاكي سيمينس لوكول كودي مو شرحهي دكي فيها مول " مع مولی تومیاں دانا اپنا خواب سانے کے لیے میاں جہاناں کے پاس "ال کے قصفے" عمیا ادرمیاں جہاناں سے كهاش جيها مرهد كالل جابتا تحاايها بحيث كيا ميرادل مطمئن موكيا ب\_أب مير يرساته جلوتا كدم يدمو آئي ميان جهانال في كهاحفورآج سيتمر دن يهال مهار عالى الشي تشريف لارب إي آب شاه كلدود يلوك الفيش برأتري محتم ابنا كمركاكام كائ جلدى فتم كر يرموك برييف جانا خواب يستم يبليان زیارت کر چکے ہو حضور کے ساتھ بی پہال آ جانا۔ اور مرید ہونا۔ میال دانا حضور کی آ مدوالے دن جلدی جلدی کام کائ سے فارغ ہو کردائے پر آ بیٹا تھوڑی دیرگز ری تھی کہ حضور بھی مکھوڑی پر سوار بئر پر کھا و دستار با عد ہے ہوئے چند ڈرویشوں کے ہمراہ تشریف لائے میاں دانا ابھی حضور کو پیچان رہاتھا کہ حضور نے خود ہی اُسے خاطب كرك فرمايا" اوهراً والمجلى بأبا كويس بيجيانا" اوراكى نگاه فرمانى كه مصافحدت يهطين ميان واناكا قلب جارى مو عمیااورده کرتا پر تاحضور کے قدموں سے لیٹ گیا۔اورعرض کی جمیع میدکرلیں حضور نے فربایا جہاں تم کوڑے الديمال مندواي فردول كوجلات رب إن يدكى كونى جكرت كان كان كان كتيس مريدكري مي كراس ني كما له ش ایک لحدد بر کامجی مبر فیل ر ما خدارا مجیے انجی اپنا غلام بنالیں۔ ش جان گیا ہوں آپ جیسا شخ کامل مجھے كست فكال سكاب ميرى جان كل رى ب محصر يدفر بالس الهامرارد يكيته بوت وين حضور ني اس

حافظ الكرم ﴿ اللهِ عَالَمُ الْكُرِمِ ﴾

کو بیعت کیا۔ میاں دانا پر دحید طاری ہو گیا اور وہ کیفیت میں تڑسیخ لگا۔ حضور کھوٹری ہے آتر آئے اور دَرویشوں 
ہے کہا اسے کھوٹری پر ڈال وو دُرویشوں نے آسے کھوٹری پر ڈال دیا اور آسے پُوٹر کر چل پڑے حضور بھی آگے آگے 
چل پڑے اور وہاں ہے پیدل' اللی کے فیٹے'' آئے۔ گا کان نے کورہ چنج کر دَرویشوں نے میاں دانا کو کھوٹری سے 
اُٹارکر چار پائی پر ڈال دیا۔ اور حضور کا قرم کیا ہوا پائی آئے بلایا تب آسے ہوٹ آیا ۔ حضور نے بنس کر فرمایا۔ تم 
صرف گائے دیتے تھے بیس نے تہاری اولا دیک لینی ہے۔ میاں دانا نے کہا حضور میر اسب چھوآ ہے کا ہے بیاتو 
حضور کی کر منہوازی ہے کہ آپ نے میرے علاوہ میری اولاد بھی اپنے قدموں بھی تیول فرمائی۔ چھور بعد میال 
دانا واپس کھر آیا اپنی ابلید اور دونوں بچل کی انڈ جوائی عرف مائی حاجمت اور ڈاکٹر امیر الدین کو ہمراہ لاکر حضور کا 
مرید کر وایا۔ پھر میاں دانا کی ایتید ذیمی دور اور سریف سے کہ داستہ شنگز دی۔

ایک مرجہ موضع اقد اند حضور دکوت پرمیاں دانا کے بال تشریف لے نے دہاں پکھ حاسد لوگ در بے آزار

ہوے اور را اطل کے کر جسطر ف سے حضور جا رہے تھے پہلے چلی پڑے بین جب وہ نصف ایکڑ کے فاصلے پہ

حضور کے قریب جانبے تو اند ھے ہوجائے ۔ آئیس آپ نظر شآئے حضور کھوڑی پر سوار تھے آپ نے اُن ٹیل سے

حضور کے قریب کو تا خب کر آبالے '' تمہاری زعم کی محصوف تین دن باتی جی ۔ آبرے باتھ پر بیت تکر لے اور ا

اپنی آخرے سفوار لے' مین وہ آگے سے غلظ ہولئے لگا ۔ حضور نے فرمایا '' بھولے جسیں خرائیس آئے کے بعد

اپنی آخرے سفوار لے' مین وہ آگے سے غلظ ہولئے لگا ۔ حضور نے فرمایا '' بھولے جسیں خرائیس آئے کے بعد

سیرے (3) دن تیم ہے جم کا گوشت مجور کے دوخت پر لگا ۔ را بہ وقت تھے پر ایسا آئے گا جب تیراس کھو سے

ساتھی سے ناطب ہوئے اور فرمایا '' آئے تذری اور نامراد ہی والی ہوئے ۔ حضور کا فرمان بعداز ال پورا ہوا ۔ پہلے

کھائیں گے' ' میکن انہوں نے کوئی قدید دی اور نامراد ہی والی ہوئے ۔ حضور کا فرمان بعداز ال پورا ہوا ۔ پہلے

مخص کے دشنوں نے تیم ہے دون ہی اس پر را تعل سے ایسا فائر کیا کہ اس کے گوشت کے گؤٹ سے گھور پولنگ

گے اور پر ندوں نے نمائے اور دومر انحش کھر میں سور ہاتھا کہ اس کے دشنوں نے آسکا ترکا کا شرکتم نالہ شل

لیا اور قربایا مائی صاحبہ سے حوش کر دیں کہ آپ کی مشت ہوری ہوگئی ہے۔ میر سے سیند یش بھی قرآن پاک تکھا ہے۔ اگر میں نے فلاف سر پر باعدہ لیا تو گوئیات تیش سے ان انشعال سا قبال نے کیا خوب کہا ہے۔ سے بیرازکی کو خمیش معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت بش ہے قرآن حاضر خدمت ورویش بزے محقوظ ہوئے۔ خاومہ نے اعدون پر دہ جا کر حرض کیا تو کئی دوزیہ تقتہ د ہڑا شریف معروف رہا۔

ایک مدی فقر کوفیحت: - حضرت خواجه ایک مرتبدریل گاذی ش منر کرد بے تھے۔ دہاں ایک ادری را صحاحب بھی اپنے میں من کرد ہے تھے۔ دہاں ایک ادری را صاحب بھی اپنے میں کے مراد بیٹھے تھے۔ حضرت خواجہ سے ان ان میں کا کا ایک ہیں گا کہ بیر نے فر سے حضور کو بتایا کہ '' میں نے ایک طویل عرصہ کی دیاضت سے اپنا نفس مادلیا ہے۔'' آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعو حضرت خواجہ نے اسے بوش واللہ نے کے لیے لوئی ایک بات کھی کہ بیرصاحب فورا مجرک المین میں نے صوف ہوگئی ایک بات کھی کہ بیرصاحب فورا مجرک ایک سے معنور نے فر مایا منا کی بات میں میں نے صوف ہوجی دو مرد انجیل برستور موجود ہے۔ '' دوہ برت نادم ہوئے یہ صفور نے فر مایا خالی دھولی سے بات نیس بنی اس کے لیے مسلس کوشش کی ضرورت

الله حافظ الكرم الله

#### حضرت خواجه بلوآنو گُ ( بچمیادی، بچه باتس)

ملک مجمد بوسف اعوان سکنہ چک سوم داخل موضع کئی نو (شورکوٹ) اپنی زندگی کے پچھایا م حضرت خواجد کا حضوری میں رہے۔ ان کی بعض یا دواشتوں پر شیمل مضمون جو انہوں نے ججھے ارسال کیا من وگن بہال درج کرتا ہوں۔

'' غالبًا1950ء کا واقعہ ہے لی، اے کے بعد میرے ایک دوست جمال خان بلوچ نے جمھے کورنمنٹ ئەل كول چك غبر 175 "كوبڑى دى جيوك " هن انگلش ئيچر untrained گوايا - مير سے كاس فيلوميال خان ولد ہما يوں خان بلوچ كا مكان سكول كے ساتھ تقا۔ أكل بيٹنگ ميں ر مائش پذريہ وا۔ ميال خان كے چھو في بهائي صوني احدخان بهي مير بساته ربح تقرصوني صاحب قادر بخش شريف بيرسيدعبدالله شاه رحمة اللهطيم كرم يداور نمازي آدي تق \_ ش اگر چدور باركواژه شريف حضرت بايوجي رحمة الشعليكام بيد تفار مگركا مح كي فضاء اورد بان كى سوساڭ كى دجەست نماز كائتىل عادى نەتقا- "كوېژى دى چوك" دالى مىجەيى جىد كالطن تېيى آتا تقا-اس کا شکوہ میں نے صوفی صاحب سے کیا تہ انہوں نے کہا ان شاء اللہ اگلاجمعہ چک بلوآنہ میں پڑھیں گے۔ وہاں جو خطاب كرتے بين وہ آپ كى قوم الوان كے تعلق ركھتے بين اورسلسله قادر بيد بقطيبه بين فليف مجازيمي بين-میں اس وقت ایسی یا توں ہے بالکل نابلد اور نا واقف تھا۔ جمد پر ہم دونوں بلوآ نہ گئے نے از اوا کی بعد از قماز آپ ( حضرت خواجہ ) اپنی پگڑی <u>گئے</u> ہیں ڈال کر ایک سائنگل کے *کیریر پ*ر دونوں ٹانگلیں پیار کرپیڈلول پر پاؤل رکھ کر بیٹے کے اور ایک مخص باکسیکل ہاتھ میں لے کر پیدل چل پڑا۔ چندمقندی بھی ساتھ ہولئے۔ میں ایک اجنبی تھا۔ صونی صاحب کے ہمراہ ہم بھی آپ کے دولت کدو پر حاضر ہوئے۔ آپ ایک چار پائی پر بیٹھ گئے۔ بیل بھی سامنے پڑی ایک چار پائی پر پینچ گیا۔ صوفی صاحب میرے ساتھ نہیں میٹھے تھے۔ لوگ مِل رہے تھے۔ کئی جارہے تھے اور چندلوگ بینے مجے مصوفی احمد خان نے میرا تعارف کروایا اور جب انہوں نے بیرعرض کیا کدیہ آپ کا قو ی ب اعوان ہے تو آپ کھڑے اور میری طرف رجوع کیا۔ میں نے آپ کو ذرائجی اپنی طرف شآنے دیا آپ جي لوكفر ، مور لي يجوزة آپ كاتقر يركام جديش اثر جو كميا تعاكم جب آپ كاشفيت كاثر ب حاصل جواتو تى جا بتا تھا كرآ ب بولتے رہيں ادر ش شغار موں آپ نے مير الكمل تعارف ليا اور مزيد انثرو يو يحى ليا - يہلا سوال آپ نے فرایا کر '' مک صاحب آپ نے فاری مجی پڑھی ہے؟'' میں نے عرض کی بی ہاں بی، اے تک پڑھی ے ۔ شکفتہ چرو برطر بشکفتگی آئی ۔ اوگ جلے کئے ، ہمشایدیا کی، چھآ دی رو گئے ۔ حضرت حافظ صاحب نے مولانا روم رحمة الله عليه كي مشوى شريف كے چند اشعار خود وجدانى كيفيت ميں جمراً بزى مر لگا كر پڑھے، بعد ش أن كا ترجمه اور مفہوم بیان فرمایا \_ جھے بھی اس دوران بھی ساتھ مرال لیتے صرف بیدد مکھنے کے لیے کہ بیکس یانی میں

ہے۔ پی بات عرض کروں۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے شخ صعد کی جولیہ حافظ ، مولانا جائی بخواجو، الوری وغیرہ الی خو لیں ، قصائد وغیرہ پڑھے تھے۔ اور جب وہ اپنے عمود کی گھریف کرتے تو ہماران شاند صعب نازک تھا۔ ہم جنسی مریض تھے۔ اورا کی کوئی اپنا مطمع نظر تھے تھے۔ اس اب کیا تھا۔ تصوف کا سبق مجھ صوفی صاحب کے کلام اور حجبت نے دیا اور دھزے حافظ صاحب کی اجماعی اوران اورائ کیا لس نے کہاں سے کہاں کہ بڑا دیا۔

پر توبیہ داکد اکثر ویشتر رات کو دہاں ہے کھی 10 بج بھی 11 بج جل پڑتا تھا بھی صوفی صاحب ہمراہ ہوتے کھی اکمیلاآ جا تا تھا۔ آپ (حضرت خواجہ الکیہ تجے چو بارے شررات گزارتے تھے۔ ہم جب بھی آئے ہم نے آپ کو پچے لحاف میں بقبلہ کو دیشتے بایا۔ چار پائی ساتھ پڑی ہوتی تمی ہم کو تکی دومرالحاف جو کہ چار پائی پر پڑا ہوتا تھا۔ لینے کا تھم ہوتا کی کھنے مجلس ہوتی اورا کو تبدیر کے وقت ہے تعربالکے گھند ہملے ہم دائیں چلے جائے۔

اس احتر نے آپ کی بجائس سے وافر حصہ حاصل کیا ہے۔ جب ہم جعد کے دن یا کمی اور دن شام کو حاضر 
ہوتے تو آپ کے بوے فرز ند حضرت پیڑھر کرم حمین صاحب چنگہ ان وفوں پرائمری کا اسر شرا آپ کول میں ہی 
زرِ تعلیم تھے۔ ان کو علیمہ و کچھ پڑھا و یا کرتا تھا گر تی ٹیس چاہتا تھا کہ آئیس زیاوہ وقت دیا جائے حضرت حافظ 
صاحب کی جس کی شریع کی طلب جلداز جلد پھرآپ کی جس میں لے آئی۔ یہ تو بندہ نے بھی محسوں کیا کہ جب میں 
حاضر مجل موتا تو آپ پر خداجائے کیا اگر ہوتا کہ قبد میں آجائے اور فاری کلام مولا تا روم رحمتہ اللہ علیہ کی مشنوی 
کے جیدہ چیدہ اشعاد شرکھ کو کرچہ شاور تم کو تھی تھی ا

ایک دن صفور نے بھے اپنے گئی جگر سائیں پی تو کرم مین صاحب کی وساطت بلوا بیجا۔ بندہ حاضر خدمت ہواتو آپ کی دمارے ساتھ چلاں گے۔ خدمت ہواتو آپ کی ہمارے ساتھ چلاں گے۔ آپ کی ہمارے ساتھ چلاں گے۔ آپ دوون کی رفصت لو ایسانی ہوائی ہوا ہی جھٹ صدرائیش پرآئے۔ گاڈی کی اور شوارکوٹ آئیش پرآئے۔ آپ سے ساتھ صرف ایک کردوش تھا چھٹ بندہ کی وابستگی نیادہ ترآپ کی ذات تک محدود تی ۔ اس لیے بیس نے آس کو دوش کا کھل تعادف تھی لیادہ آلرایا بھی ہوتو اب یادئیس ہے کہ وہ کون صاحب تھے۔ ہم مجد یا ہو گس نے دوان سے ۔ بس کے دوبال پرآپ نے بھا صد کروائی اور ہم نے نماز ادا کی۔ بعد از نماز محبوب شم مرف دوان سے ۔ کم مجد یا ہو گس کے دوبال پرآپ نے بھا سے کی بیان شما یا اور جو کہ کی دو تھی مرتبہ یلور نمونہ برے ہم اور شن ہو ۔ کور کی اور می کی اور خود کی دو تھی مرتبہ یلور نمونہ برے ہم او مثل و کی کھر کھر شریف پر جمایا نئی اثبات کا مبتق دیا۔ پر مشت کرائی اور خود می دو تھی مرتبہ یلور نمونہ برے ہم او مثل اور خود می دو تھی مرتبہ یلور نمونہ برے ہم اور تا تھی دو اللہ اس نظار چونکہ آپ اور بندہ نا تکہ میں موارد ہو گئے جب ہم محما نوالہ سے نکلے تو چونکہ آپ اور بندہ نا تک میں اگی میٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خوب خوب یا تمی شاور تو جاتے تھی۔ کے تھی اس خوب بیٹ میں شاتر تو جاتے تھے۔ کور کور بیٹ تاس شاتی میٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کور کور بیٹ تا سے تی میں شاتر تو جاتے تھے۔ کور کور بیٹ تی شنات تا جاتے تھی کہ میں شاتر تو جاتے تھے۔ کور کور بیٹ تا تی شنات تا جاتے تھی۔ کور بیٹ تی شنات تو جاتے تھے۔ کور کور بیٹ تا تی شنات تو جاتے تھے۔

اللبي حافظ الكرم عليه

خامون ہوگے۔ بیجے اپائل آریب بیٹی ہوگی اور میر اتمام جم کا پیٹ لگ گیا۔ چوک آپ میرے بالکل قریب بیٹے تھے
میں نے تر ک ہاگئی ہوئی نگا ہوں ہے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھی سراتے ہوئے بھیے دیوج آلیا اور میر ک
میں نے تر ک ہاگئی ہوئی نگا ہوں ہے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھی سراتے ہوئے بھیے دیوج آلیا اور میر ک
داستہ نہ تھا تا نے والے کو ہم نے واپس کر دیا اور پیدل چل دیئے۔ جب قریب پہنچ تو موجوں ( ماہلا ہے
موجی ) کو پیتہ چل کیا ہے ویس مردہ بیج تمام ووٹر پڑے اور صفور کے قد موسی موانی کھانا کھا کر بھی ایک گورڈی
تجدر صفرے حافظ صاحب ہے نے جھے ساتھ شائل کر کے تبجد گزادی۔ سردی کا موسم تھائی کھانا کھا کر بھی ایک گھوڑی
پر کھر ہائچا دیا گیا۔ بندہ نے موض کیا کہ آپ بھی کرم فرم ائیں گئی آپ نے فرمایا کھی وہاں آئیں گے۔ چونکہ
میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس طاقہ میں مشہور ہوگیا تھا۔ کہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے تو آپ کے ایک چیر
بھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس طاقہ میں مشہور ہوگیا تھا۔ کہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے تو آپ کے ایک چیر
بھر کی جن کو خلاف ہے کو بی کہ کہ وہ کہ کی موسی اُن وعاؤں میں یا در کھا کریں کہوگھا۔
تھر کی جن کی جائے کو گئی وہ آپ موقی موقو معاف فرمائیں۔ بندہ اُنواز ایکھا ٹی دعاؤں میں یا در کھا کریں کہوگھا۔
تھر کی جو لئے تھا تھی اور کھا کری گئی ہوگی ہوتو معاف فرمائیں۔ بندہ اُنواز ایکھا ٹی دعاؤں میں یا در کھا کریں کہوگھا۔
تھر کی جو لئے تھا تھی اور کہو کہا تھا ہوں اُنواز اُنے کے اپنے دعاؤں میں یا در کھا کریں کہوگھا۔
تھر کی تھر ہول کے مالے جب اسے دی گھر کو موجوں کے مالوں کے انسان کو الدام

118

كوث بلوچ مين سلسله ءارادت كي ابتداء

انشرو یو: میال جان جگر گرزاتی (م: 9 من 2001ء): صلع مجرات (موجوده منذی بهاؤالدین) یس حضرت خواد کے سلسله وارادت کی ابتداء میال نید رسول سال کے ذریعہ سے ہوئی وہ وحولال (شلع جھگ) یس پٹواری لگا تو بہال میال فتح محمر ل کے ہال حضرت خواد کی زیارت ہوئی اور مرید ہوگیا واپس محمر تخفی کراس نے اپنے دیم بند دوست اور کلاس فیلوسیاں جان تھر سے حضور کا ذکر کیا آئے بھی شوق پیدا ہوا۔ لبڈا پہلا ڈرویش جو کوٹ بلوچ سے مرید ہونے کے لیے بلوآئی شریف پہنچا وہ میاں جان تھر ہی تتے ۔ اب کوٹ بلوچ میں حضور کے سلسلہ وارادت سے متعاقد ترام واقعات آنہوں نے یول بیان کے۔

'' میں اور سَید رسول کلاس فیلوستے وہ فیل پاس کرنے کے بعد شلع جمٹک کے ایک گاؤں'' دمورکا'' میں پڑواری لگ گیا۔ دہال میاں فتح محمد کمر ل اوراس کی ذرجہ انکی صاباں (جس نے بعد ش اپنی زندگی ور بار شریف پر گزاری) پہلے ہی حضرت خواجہ کی بیعت ہے شرف شے انہوں نے حضور کی وجو سے کی وجیس کیدرسول نے حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مجلس ہے فیش یا ہا ہوا۔ حضور کی اگاؤ کرم ہوئی اور میاں سیدرسول آپ کی غلامی میں شام ہوگیا۔ میاں سیدرسول چیک میں دوست تھا جب ہی گاؤں والہی آتا تو ہم ایک دوسرے کے پاس مضرور بیٹھتے اور بیروں ، فقیروں کی با تمی کرتے کہ فلال بیرے ہے کرامت خابز ہوئی۔ فقیل میں اور ماد داری کے شرار میں کے مشار سے بیارس کے میراس کے بیار دوسرے کے باس کشور و بیٹھتے اور بیروں ، فقیر وال کیا تھی تھی تیں اور فاری کے شعر

پر متا تھا تھے وہ بہت اچھے گئے ۔ صورت تو ابد کا مریدہ وکرآیا تو کہا ش نال کہتا تھا کہ ایمی تک فقیر موجود ہیں۔ ش نے ایک فقیرے طاقات کی ہے اور ان کا مریدہ وکیا ہول۔ ش نے بھی اُسے صورت خواجہ کا فیر لیک کھوایا کہ میں کھی وہاں جا کا گا۔ شیس نے آلدا کمیٹن سے آگے کھوند و کھا تھا۔ شیس نے اُس سے ایڈر لیس کھوکر جیب ش وال ایا اور ای طرح تمین مہار مینے گزر کے ایک دات ش نے خواجہ دیکھا کہ " میں سونا نے کر ایک مراف کے پاس سرد (صاف) کروائے کے لیے گیا۔ اُس نے مونا لے کر عملی الله ایک برتن جس میں صاف کیا جاتا ہے۔

تھوڑی دیر بعد و واکیے کا بی کیکر آیا جو صفحہ سامنے تھا اس کے درمیان شں لائن گئی ہوئی تھی ایک خاند ش اسکھا جواتھا۔' ایک' اور دوسری جانب اس کی شرح ش کھھا ہواتھا کہ'' جب تک ایک ٹیک نہ ہو یہ ال درست نہیں ہوتا'' یجھے اس خواب کی کچھ بچھے نہ آئی اور میں نے جھنگ جانے کا ارادہ کرلیا۔ عَالَا جیٹھ (سک ، جون ) کا مہینہ تھا اور 1950 وكاواقد، بـ ايك شام شن ثرين برموار موكيا اوريج مورج نطف كرونت جمنك مدراشش بري في كيا-وہاں ایک تاتے والا آواز لگار ہاتھا۔ آؤجس نے موجودالد جانا ہے۔ ٹس نے کہا وہاں ہی بلوآند ہے اُس نے کہا ہاں میں تائے پر پیٹے گیا۔ دن 12 بج تک وہ موجووالہ لے آیا۔ دہاں تائے سے اُتر کرش نے حضور کا دربار ہو جما اور ہوچتے ، بوچتے دربارشریف بین میا \_دربار کے باہر کیے تجرے بنے ہوئے تنے ش نے تمام جرول میں جما لک کر دیکھا کوئی آدی نظر نہ آیا آخر ایک تجرہ ش ایک آدی ملا۔ ش فے اُس سے بوچھا سائیں (حضور) كمان بين ابكى وه بتائے والاتھاكم الى صابان آئى اور يول" آب مجرات سے آئے بين؟ يس ف جواب دیا" جی بال" تو مائی صابال نے کہا" وحضورات بی خاند و برشریف محتے ہوئے ہیں اور جاتے ہوئے فرما مع سے كر كرات سے ايك كي (مانول) رعك كا آدى آد باب أے مارے آن تك والى نيس جانے دینا" میں بڑا اُداس ہوا کہ جن کی زیارت کے لیے آیا تھاوہ می موجوڈیش اور پر مجی پیڈیس کہ وہ کب آئیں گے۔ دربارشریف برأن دنول حضور کے خلیف میال عمر حیات کا ایک دُرولش میال شبامندر بتا تھا۔ جوابیخ آپ کو'شامی کانا" کہنا تھا۔ وہ حضور کی جینس چایا کرنا تھا۔ ہی مجی اُس کے ساتھ چا جاتا اوراس سے حضور کی باتیں پوچستا رہتا۔ ای طرح نو 9 ون گزر گئے نفسِ المادہ مجھے خیالات کے ذریعے طرح طرح سے بہا تا رہا کہ یکھیے مجد کا وسلمه عاموات و دوو فوت جائے گا۔ اب قبلا جا، محرآ جانا ش محی اس کی جان بجد کیا اور کہا میں تیری یا توں میں آنے والأنيس توج يم كمتار بص اب حضور سال كربى والهل جاؤل كاف ي ون ظهر ك وقت حضور تشريف ل آئے۔دربارشریف کی میکی مجدش آپ لیٹے ہوئے تھاورش آپ کے پاؤل وبانے لگااورساتھ وی اپنا خواب مجى بيان كيا منور فرمايام يه يل جائ كالمكووزاك مجدش آب في محص بعت كيااورد كرنى اثبات

سجمایا بھر پاس انفاس اور تصور می بتایا۔ اُس سے اسکے روز جھے اجازت مِل کی۔ اور میں واپس کھر آگیا۔ گا کل کی مجد ش سیدرسول میں اور اس کا سالا ( بیوی کا بھائی ) مجر شیخ جب ٹل کر ذکر یا گجر کرتے تو دو مرے نمازی میں منع کرتے ہوتو امارے جانو و می ڈرجاتے ہیں۔ صنور نے مصور نے کہ آجت پر میں ہوتا ہے ہیں۔ صنور نے بھے سور و رے کر بیج کہ درویش میں بنا دو جو میں نے بنا کر بیچ دیے تقریبا میارہ آ اور بعد میں اپنے کہ کو رویش میں بنا دو جو میں نے بنا کر بیچ دیے تقریبا میارہ آ اور بعد میں اپنے کہ کہ اور کو کی میاں فلام رسول کم ہار اور میاں سلطان اجھ ( سکنے کا لووالی ) کو لے کر دربارشریف پر گیا اور ان دولوں کو بیعت کروایا۔ اور واپس آگئے۔ بھر ہم اس کے بعد کیم ہاڑ کو جوس پر گئے اور عرض کی کہ '' لوگ بمیں ذکر بالمجمر کرنے ہے دو کتے ہیں کہ درا کری کہ '' کو نے فرمایا'' تم گر فرند کرنے ہیں۔'' آپ نے فرمایا'' تم گر فرند کر ایک میں میں کہ کو دو بال کے بیچ ہو کارک کے دور میں ہوگئے دو مجمود کی کہ '' کو نے فرمایا'' تم گلر فید

(سبحان الله)

حضور پہلی مرجہ فلیفہ میاں ترحیات اور مائی صاباں کے ہمراہ محرم الحرام کی پہلی جھرات کو ہمارے ہاں کوٹ
بلوج تشریف لائے۔ آک روز ہمارے کھر میں حضرت ما کیں مجر رہ مضان رحمۃ اللہ علیہ (خانقاہ قیر ستان کوٹ بلوج) کا
ممالانہ ختم شریف تھا۔ ان کے مرید اپنے گھروں ہے (اش لے آتے اور ہمارے گھر میں پکاتے کیونکہ آئیس بھی
مارا نہ ختم شریف تو راجہ و پجالیہ نے کم رون ہے (اش لے آتے ہواتھ اس نے حضرت خواجہ عوض کیا ''جمآد کی
پہلے کہیں مرید ہوکیا دوبارہ کی اور چگہ بہت ہوسکا ہے۔''حضور نے ایک مثال کے در سیع آسے جواب دیا ''مہد کا
ایک شکاری ہے۔ وہ برتن لیے جھاڑی ،مجماڑی مجرتا ہے، اور جہاں سے آسے شہد ملتا ہے وہاں برتن شچ کرکے شہد
حاصل کر لیتا ہے'' رات کو دکوت ہمارے گھر تھی کی روز جھرکوش کے کومیال شید دسور کے کمر تشریف کے
عاصل کر لیتا ہے'' رات کو دکوت ہمارے گھر تھی کیا۔ دومرے روز جھرکوش کے اپنا پورا خاندان حضور کا بیعت کروایا

وَمَنُ اَطَلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ اَنُ يُلْدَكُو فِيهُا اسْمُهُ وَسَعْى فِى حَوَ ابِهَا (پا:عُ٣)''اورال سے براظام کون ہے جوئن کرے اللہ کی مجدول ٹی اُس کا ذکر کرنے سے یا اُس کانام لینے سے اور کوشش کی ان کو ویران کرنے کی''

ہفتہ کو دعوت میاں غلام رسول کمہار کی تھی۔ادھر کانی لوگ بتنے ہو گئے۔اور ذکر اذکار ہونے لگا ذکر کا طریقہ بیتھا کہ دو لو لیاں بنائی جا تھی۔ایک ٹوئی کے ساتھ حضور شل جاتے اور دوسرے پیچھے پڑھتے ۔اُس روز تیرہ <sup>38</sup> چورہ <sup>14</sup> آدی بیعت ہوئے گیا ہار صفرت خواجہ نے کوٹ بلوچ ٹیس ٹمین رات تیا م فرمایا اور اس دورالن چی<sub>س 23 می</sub>س 23 میں <sup>33</sup> آدئی مرید ہوئے۔

حضرت خواجد کی وانہی کے دو تمن ماہ بعد اب گا کس شما کا فی چر بھائی ہو گئے تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا
کہ حضور کو دوبارہ لے آئیں اور جھے حضور کو لانے کے لیے جیجا کیونکہ ش نے دربار شریف دیکھا ہوا تھا۔ ش بلوآئی شریف حاضر ہوا۔ اور دوروی شوق بحری التجا ویش کی جوآپ نے آبول فرمائی اور حضرت خواجہ میاں عمر حیات اور شن ٹرین سے مند ٹی بہا کالدین پنچے وہاں سے شلید پر جہال آجیکل ہمارے جربی بھائی چو ہدری سکندر
حیات گلیا ند کا ڈیرہ ہے وہال پنچ تو آگے بارش کا پائی تھا۔ میں نے حضور سے عرض کی آپ نطین مبارک نہ
اتاریں۔ میں صحت مند تھا میں نے حضور کو کم ترص پر اٹھا ایا اور وہ جگہ پار کی آگے ڈرویش گھوڑی لے کر آئے
ہوئے تھے حضور موار ہوگے اور ہم ذکر کرتے ہوئے کوٹ بلوچ کہنچے۔ اور یہال حزید دھواج کا سلسلہ جاری

ہٰ اللہ مجموعالی 'کالووائی' کامیٹا پاگل ہو کیا تھا۔ آسے جب چہ چاا کہ میاں سلطان اتھ کے مرشد کوٹ بلوئ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بیٹے لوزنچے وں سے جگڑ کر بہاں لا ایکٹن گا دَل سے ہا ہر ہی و و زنجی کو کر کر بھا گ کھڑا ہوا۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں ماجراعرض کیا کہ اپنے بیٹے کو جناب کی خدمت میں لائے متھ کروہ بھاگ گیا ہے حضور نے فرمایا کس طرف بھا گاہے انہوں نے سست بتائی حضور نے آس طرف چرہ وہارک کر کے لاجہ فرمائی اور ارشاد ہوا۔ جا دَائے کی لائو ہو و اب نہیں بھاگ سکتا وہ جہاں تھا ٹھیک ہوگیا ہے۔ وہ کسے تو و کھا باہرا کیک جگہ بیٹھا تھا فمیک ٹھاک حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرید ہوگیا۔

میاں صالح مجر کے گھر دعوت پر بایا خان مجرحضور کا مرید ہوا۔ میان غلام قادر پرحضور نے گزرتے ہوئے صرف د کیچر د میو'' کی ۔ چاردن بعد بختر ہتاہے جھنگ چلا کیا اور دسب بیت سے شرف ہوا۔

ایک مرتبہ حضور کو بیں وقوت کے لیے لیئے کیا تو آپ نے میرے ساتھ حضور گدی پاک والے حضرت سائیں پیرمجر کرم شمین رحمۃ اللہ علیہ کو تیجہ ویا اورخود کچوروز بعد تشریف لائے بس آئیں افحا کراہے گھر لایا۔آپ نے فرمایا''ممال جان جمہ اتجہ از کھر ہمارے لیے ایسے سے جسے حضور تا تھے کے لیے ابوابوب انصار کا کا تھا اور ہمیشہ مجھ برعزائے فرماتے دہے۔

ا کیے موتہ حضرت خواجہ کے ماتھ ہم کافی ورویش میروسیا حت کے لیے "فلہ جو کیاں" والے پہاڑ پر گے۔ جو جہلم خبر سے جنوب مضرب کی جانب 20 ممل (35 کلو مشر) کے قاصلے پر ہے اور اس کی سکٹ زیٹن سے 3200 فٹ بلند ہے۔ رائے ٹل دھرت خواجہ نے اوب کا دراں دیے ہوئے بھے نے مایا "بیرکا اوب کتا ہونا جا ہے؟" میں خاص ٹی رہاتہ خود دی فرمایا" جہاں ہی کا سامیہ دوہاں جمی مریدکا پاکس نہ آسارا ایج بھائی میاں سلطان محمود کھوڑی والد معقد در ہونے کے باد جو دیہاڑی پر چے ھیا جس سے ہم سب جران ہوئے۔

## بعض واقعات دورانِ قيام كوث بلوچ

\*\* بجصمیان غلام حیدر در و مست کمهار نے بتایا ایک مرتبہ حضور مجد ش خطاب فرمار ہے تھے ش مجد کے قریب سے گوراء گلا محیدر عالم اللہ میں الل

کیلی نظر ای جیری وہ آوا کس فضب کی حقی ہم آج تک وہ چیٹ میں دل پر لیے ہوئے

جنہ نشی فاضل ہے بابا خان جمد نے حضرت خواجہ کے بارے پوچھا اُس نے کہا'' بیز اصاحب نظرولی الشہ ہے'' بابا خان جمر مرید ہونے کے لیے میاں صالح مجمد کے طرحاضر خدمت ہوااور عرض کی' دود دیا ہیں ہیں ہجے جیسا اور سختہ کارکوئی ٹیمیں۔ اگر میر اتعاد اُ اُٹھا کیسٹے ہیں تو آٹھا لیس' حضور نے مرید کیا اور توجہ فر ہائی تو دون وجداور حال طاری رہا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ مُر شدجائے فرمایا' تم جمی تو تیم ویس کے'' مزید فرمایا'' دکرت ہے اس کے اعد کندگی کا وجر تھا ہم نے اے جلا ویا ہے لہذا جلتے جلتے مجھ دیر لگ جاتی ہے'' بابا خان مجمد بعد میں فمیک ہوگیا تو کہا کرتا '' کاشی! ہیں اس حال میں مَر جاتا تو کیا ہات ہوئی''

شلیفہ قاضی میان غلام دسول صاحب بتایا کرتے جب بین پہلی مرتبہ حضور کی معیت میں کوٹ بلوچ کیا تو
 شام کے دقت گاؤں کی گلیوں سے جب حضور گزرتے تو سب لوگ بزے، چھوٹے ،مرد، گورتی، لوڑ ھے، نیچ بھی
 حضور کے قدموں پر گرنے لگتے میں جران ہوا کہ یہاں پر حضور کا کمن قدر فیض ہے۔

مزید بتایا کوث بلوج قیام کے دنوں بیس نے خواب بیس و یکھا حضرت قطب عالم پر محلویؒ نے رکش مرید بتایا کوث بلوج قیام اور پھے قطرے نے اس حضور نے فرمایا کہ ''اوب کریں اور پہ قطرے اُٹھا لیس '' میں خواب سے بیدار ہوا تو ظاہر بیس بھی وہی منظر دیکھا کہ حضرت خواجہ نے رکش مبارک پرمہندی لگائی تھی چند قطرے نیچ زمین پر پڑے تنے بیس نے حاضر ہوکر بطویا و ب وہ اُٹھا لیے۔
 قطرے نیچ زبین پر پڑے تنے بیش نے حاضر ہوکر بطویا و بورہ وہ اُٹھا لیے۔

شیخ احدیثهان کی روداد: بیدندؤ خداهنگی بول کاریخه والاتها ولایت کاشوق اسے کشاں کشاں بجرا تار ما ابنداه مين حفرت پيرغلام مجرجلوآ توي كي خدمت مين حاضر جوا۔ اورا يک عرصدان كي بارگاه ميں ر باليكن وه خلافت کامعیار بہت بلندر کھتے تھے۔ (ان کے مطبوع ملغوظات میں کئی جگہ شخ احمد کا ذکر موجود ہے ) مجروہاں ہے دبڑ شریف چلا آیا اور بہاں رہنے لگا۔ آخر ایک دوز حضور کی خدمت میں خلافت کے لئے عرض کی آب نے فرمایا پیزانی مرضی رخصر نیس موتی لیکن شخ احر کے سر برخلافت کا جذبہ مواد تھا دوز کہتا استے دن ہو گئے ۔ ابھی ظافت كة تالم نيس بوا يلمان في تبدير لياجب تك ظافت ند الله كي جين سي زيم فول كاسرديول كاسوم تما حنور دحوب میں کچری لگا کر بیٹھے تھے گئے احر نے سامنے آ کر دحوب کی طرف سے اپنی جا در پھیلا دی۔ تا کہ حضور کور حوب نہ لگے فر مایا شخ احمد کیا کرتے ہو کہا خلافت دو آپ نے دردیشوں نے ممایا اے پکڑ کر کسی کمرہ میں بند كردو\_انهول في فتيل ارشاد كي عصر ك وقت حضور مجل " فيض سجاني " فريار ب تقد ريكها كرما يخ كرب ير ایک خص بیٹا ہے۔ یو چھا بیکون ہے۔ عرض کی گئے تا تھ ہے۔ فرمایا اُسے تو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ عرض کی گئ حیت بھاڑ کراو پر لکلا بیٹھائے۔ورواز وابھی تک متعل ہے۔حضور نے فرمایا پٹھان ضد کر بیٹھا ہے، کبھی نہیں للے كا \_ كرية إلى ايك دستار عكواني اور في احركو بلواكراس كي دستار بندى فريادى كويا في احريجي غليف بوكيا بجودن تو ده شمله وغيره ثلال كريجرتا كه خلافت مير اعداكيا كرشه خابر موتا به ما تك كر لي تم كيا خابر مونا تها يثمان ملیش میں آ <sup>ح</sup>لیا اور کمافقیر نے میرے ساتھ دحو کہ کیا ہے۔خلافت دی ہے فقیری نہیں دی \_اب تو اس کا خصہ آسانوں سے باتیں کرتا اور حضور سے تحرار کرتا "فقیری دو" آپ فرماتے وہ تو عطیۂ خداوندی ہے بفشل الّٰہی کے منظرر ہواس میں کی کا پکروٹل نہیں کی صاحب دل نے کیا خوب کھا ہے۔

ولایت کی تمنا میں عبث ہے جان کا کھونا جبر فصل خدا ممکن نہیں ہے ادلیاء ہونا لیکن شنا احد کو چرش چڑھا ہوا تھا۔ سوجا نیاز مندی اور اوب سے بات نہیں ہے گی۔ لہذا تھن ڈرانے کے

کی مترجہ بندوں کے کرحضور کے سامنے کر ابو کیا اور کہا ' فقیری دویا گوئی جا دوں گا' حضور بنس پڑے کہ

اب یہ گوئی کے دور پر فقیری لے گا۔ اس کے اپنے الفاظ مقر ' فقیری دویا ڈو کروں گا' حضور نے فر بایا اپھا اب

تیرے ساتھ کچھ کرتے ہیں ۔ تحوق کی دیر شرکز دی تھی کر حضرت خواجہ حافظ صاحب مجی دہر شریف حاضر ہوئے۔

حضور نے فر بایا' ' حافظ تی بیا ہم سے سرے سامت تی کی کرحضرت خواجہ حافظ صاحب مجی ہے تھے تھی دیا ہے۔

اب اسے قوبی سنجال' ' کو می اسمت کہا ہیں نے تھے حافظ صاحب کے پر دکیا ہے۔ اب تھے فقیری بنی دے

اب اسے قوبی سنجال ' کی می اسمت کہا ہیں نے تھے حافظ صاحب کے پر دکیا ہے۔ اب تھے فقیری بنی دے

اسمت میں منامند ہوگیا۔ لیا ذار بیشر لیف سے دالہی پر حضرت خواجہ حافظ صاحب اس پھان کو اپنے ساتھ بوا آنہ میں منامل کیا۔ اور خوب خاطر

برارات ہونے لگی رات ہوئی توشیخ احمہ نے کہا حافظ صاحب میری ٹاگوں میں درد ہور ہاہے۔ آئیس ذراد با دو۔ المیان در بارکوبه بات بزی نا گوارگز ری محرحضور نے فرمایا بیرمیرا بیر بھائی ہےاورحضور نے میرے سپرد کیا ہے۔الہذا اس کی خدمت اور دلجوئی بھی میرے ذمہ ہے ۔حضوراس کی ٹائٹیں دبانے گئے، مجررات کے سی حصہ میں اہل آستاندنے سنا كدشخ احمد وهاڑيں ماركر دور ماتھا۔ اور حضرت حافظ صاحب كے قدموں سے ليٹا ہوا تھا۔ بار باركہتا مجھے پیے نہیں تھا۔اس پر جذب کی کیفیت طاری تھی چرساری زندگی حفزت حافظ صاحب کے باس بیٹھنا تو کجا۔ جہاں ہے آپ پرنظر پردتی و ہیں زمین بول ہوجا تا۔ اور اقیہ عمر ایک سیاانی فقیر کے روپ میں گزاردی۔ ابتداء میں جب أس يرجذ ب كي كيفيت بقي وودن كيا توبلوآنه شريف اكثر حضرت الدس دبرُويٌ كُ نقلُ أتارا كرتا \_ يعني سرير شمله والی دستار با ندهتا ، پیٹ بر کپڑ ابا ندھ لیتا ( کیونکہ أن دنو ل حضور کاجہم فربدتھا ) ہاتھ میں عصا کپڑلیتا اورحضور کی طرح چلتا اور کہتا ہے تکا کس نے پھینکا ہے۔ بیرجگہ صاف نہیں۔ بیرکرہ وہ کرو۔جس طرح صبح سویرے دہڑ ریف حضور باہر ذیرہ میں آ کرصفائی چیک فریاتے اور درویشوں کواحکامات دیا کرتے تھے۔ جب وہ حضرت اقد س د ہڑوی کی نقل اُ تارہ ۔ توحفرت حافظ صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے۔ اور بڑے اوب سے اس کے پیچھے جلا کرتے ہے ویا بنقل شیخ کا احتر ام تھا۔ بم می آ دمی نے بطور شکایت بیدوا قعد حضرت اقدس و ہڑوئی ہے بیان کیا حضور نے حضرت حافظ صاحب ہے فر مایا۔ یہ کیا طریقتہ تم نے اختیار کر دکھا ہے۔ وہ میری نقل اُ تار تاہے اور تم اس کی سر زلش کی بجائے احرّ ام کرتے ہو۔ آپ نے عرض کی حضور دہ جناب کی نقل ا تارتا ہے۔ اس وقت جھے تو حضور ہی نظر آتے ہیں۔اورمیرانقظیم کرناحضور کا ہے۔ند کہ شخ احمد کا۔اورحصرت موی علیہ السلام اور سخرے کا واقعہ عرض کیا۔ جوینج برعلیه السلام کی نقلیں أتار کر لوگوں کو بنسایا کرتا کہ ایسے بولتے ہیں۔ (حضرت موکل کی زبان میں لکنت تھی ) ا پسے چلتے ہیں۔ اور ایسے ہاتھ ہی عصاء ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جب تمام فرعونی لنکرغرق ہو کیا اور اللہ کریم نے فرمایا دیکھوموی ! میں نے تنہارے سب دشمن تباہ کردیجے حضرت موی نے دیکھا تو وہ سخرہ زندہ سلامت وریا سے نگل رہا تھا۔عرض کی اللہٰ العالمین ابیتو سب سے پڑامیرادشن تھا۔اور ہرجامیری نقلیں اُ تارکرلوگوں کو ہشایا کرتا تھا۔اللہ كريم نے فريايا۔''اے مویٰ! جاری رحت نے كوارانہ كيا كہ چوفض جارے ني كی فقل اتارتا ہے أس كا خاتمہ بھی مشر کین جیسا ہو ۔اورا ہے محفوظ رکھا''بعداز اں بھی فحف حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی برکت سے صاحب ایمان ہوا۔ گویا بی کیلفل اُ تارنا بھی رائیگاں ثبیں جا تا حضورا کثر فریاتے' اینے پیرکی نقل ہی اتارلو، مرادکو کئی جاؤے۔اگر حال نہیں تو قال نہ چھوڑ وخود بخو د حال بھی پیدا ہوجائے گا۔ جیسے پڑرگ ڈرولیش کہا کرتے۔ یر دلبر دی بھال حال نہیں تے تال نہ چھوڑیں

## Marfat.com

ا کیے لڑے کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ جو حصرت بلال جیشی کی اذان کی نقل اُ تار کرائے ہم جو لیوں کو ہنا تا۔

ا کیسمر جبه حضور علیہ الملام کا گزر ہوا تو وہ بچول کے ساتھ حضرت بال چہٹی کی نقل اتار رہا تھا۔ حضورا اس کی طرف ہل پرنے ہے۔ آپ کا وکہ کے کروہ ڈر میا حضور نے سکراتے ہوئے فرمایا۔ قرائ میں ساؤ کستاد البال کیسے اذان دیتا ہے ۔ آپ کیلے تو وہ ڈرا مگر حضور کی ورا ڈان دیتے لگا۔ سیدنا بال حیثی کا طریقہ تھا۔ جب اہمد ان جحر رسول اللہ کہتے تو حضور علیے المسلام کی طرف اشارہ مجی فرماتے جو بھی وہ لڑکا یہاں پہنچا اور حضور کی طرف اشارہ کی فرماتے جو بھی وہ لڑکا یہاں پہنچا اور حضور کی طرف اشارہ کیا تو زبان سے کمیشر طیبہ جاری ہوگیا اور دامن مصطفیٰ کریم ہے لیٹ کر مسلمان ہوگیا ۔ حضور نے فرمایا جمیس بیرگوارا نہ ہوا کہ جو کہ اور کہ دوز رق میں جائے۔

ہمارے بلال کی نقی اتارے اور کی حضور رق میں جائے۔

المحقر معزت حافظ صاحب كي منشاء بهي مجي تحي حضرت القدس د برُويٌ نے آپ كے حسن ارادت كي تعریف فر مائی اور تنظوظ ہوئے ۔ شخ احمد پٹھان کامعمول بن گیا کہ وہ بند ،سند یہ مجرا کرتا جولوگ اس سے ارادت ر کھتے آئیں بلوآ نیٹریف لا کرمرید کروادیتا۔خلیفہ میاں مجدر مضان ومیاں محدوریا مسکند ملی پور (نز دچنٹو مجروآنہ) مجی آس کی وساطت سے مرید ہوئے گویادہ و وروراز کے دہنے دالے لوگوں کے لئے دربار شریف کا ایک ذریعہ تھا۔ باباخری بھر مجراوران کے اہل وعیال ہے بڑی مجت رکھتا تھا۔ لبندا آئیں حضور در بارٹریف پراا کرحضور قبلہ عالم منگا نون کام يد كروايا اوركهاتم لوگول يربيد را اصال تهاري مجت بحاري باب حضور كي خدمت ش آت جاتے رہنا ۔ خلیفہ سیدرسول شاہ صاحب ساکن اکوڑہ خنگ ( سرحد ) مجمی در بارشریف پرشیخ احمد ہی لے آیا۔ شاہ صاحب نے جھے خود ہتایا۔ کہ دست بیعت کے بعد حضور قبلہ عالم منگا ٹو کؒ نے تربیت کے لیے مجھے حاتی محمد کہیر صاحب کے ساتھ رواند کردیا۔ انہوں نے جھے اجازت وخلافت عطافر مائی اورائے وطن لوث جانے کوفر مایا۔ یختخ احمدا کشؤ ڈرویشوں کے پاس مجمی آیا جایا کرتا اور ان کی تربیت کا خیال رکھتا۔ ایک مرتبہ خواجہ نور محد دُرولیش کے ہال '' دو کی'' پہنچاد یکھا تو شام کو بجے رور ہے تھے۔اس کی بیوی سے بو چھا آئین کھانا کیوں ٹیس دیتے۔ بتایا گیا آج گھر میں کچینیں ہے۔ فوراً خلیفہ جاتی تھر کمیر کے پاس کیا اور کہا "او حاتی! تو کیسا خلیفہ ہے۔ خلافت کا مقصد پیر بھائیوں کی دیکھ بھال ہے۔ بی نور مجھ تھے بلوآنٹریف کے کیا۔اب اس کے بیچ بھو کے سوئیں اور تو پیٹ بھر کر کھائے ۔ تواس کا احمال مند ہے ' واتی صاحب نے عذر کیا۔ جھے علم نیس تھا کہا اٹھ میرے ساتھ ۔ حاتی صاحب نے ایک بوری آئے کی گدھے مراا دی اور شیخ اجر کے ہمراہ خوانی فور محمد کے گھر چھوڑ گئے۔ اور بچوں سے کہا تمہارا باب ندمى بتائ توجب بمى ضرورت و بحيد بتاديا كرناف الشخ احدف ايك روز حضور قبله عالم منكانو ك عوض كى جناب مير بدول سے ايک خلش فيميں جاتى پٹھان ہوں۔ بيد تو في ش ايک مرتبه حضرت اقد س دہڑوئ كے سامنے بندوق الفافي تقى ـ بيتك حضور في مجمع معاف كرديا ـ اورير امتعد مجعل كيا ليكن ميرى تسافيين موتى آب دعا قرمائيں ميرىموت كولى ہے ہو۔الله كريم نے ان كى تمنا يورى فرمادى۔ان كاليب بيتيجا ادلياء الله كامكر تھا۔أس

الكرم الكرم

نے لوگوں کی شخ احمدے والہاندارادت کود کھتے ہوئے بطور حدو مناد کے اُسے گو کی ماردی۔ گو کی کھا کر ہوا خوش ہوا کہ دلی تمنابرلائی قاتل کو معاف کردیا ادراسم ذات کرتا ہوا واصل بحق ہوا۔

بنا کر وند خوش رہے بغاک و خون غلطیدن خدا رصت کند ایں عاشقان پاک طینت را (رضائے اللی کی خاطر)خاک وخون میں ات بت ہونے کی بری انچی رسم کی بنیادڈ الی ہے۔اللہ تعالی ان نیک خصلت عاشتوں پر دست کرے۔ `

یا درہے شہادت ہے ایک ماہ قبل حضور قبلہ عالم منگا تو گا کی خدمت بیں حاضر ہواا دربتایا کہ بیتا نہ عمر لبریز ہونے کو ہے سوچا آخری بار طاقات و زیارت کرآئر ک اور یا رکا دربارد کچھآئر کی ۔ دریا رشریف پران کی شہادت کا واقعہ خلیفہ سیدرسول شاہ صاحب کے ذریعہ ہے معلوم ہوا۔ ان کی تدفین اپنے گھر کے ساتھ ہوئی بنول شہر بھی کردی سمی اور مزار تھی بنادیا گیا۔

حضرت ميال عبد المحكيم مع ملا قات: يداي بند با كمال بزدگ بوئ إين اورگن صديال بهلے حضرت ميال عبد المحكيم من الله و المان بواح الرعبد الكيم شهر من مرق خلاق ہوئ الله و الدار عبد الكيم من الله و الدان الله و الدان و الله و الل

سروو تونون درونو سرطان المصطلحة - دوجه فالم حل من المستعمل (م: 16 جولا في 2006 ء ) ف باپ، بیٹا کے انو کھے انداز خطاب: - فاکر علی محمد صاحب سندمی (م: 16 جولا فی 2006 ء ) ف بنایا کرتے ایک مرتبہ جورک دوز حضرت الذک دہڑوئی فے حضرت خواجہ نے فریایا آئی وعظ کا آغاز اپنے حب

حال كام برو\_آپ كر عدوك اور وراء واء كالعديديت إحما

کمُل مُعلاوے دل وقت ہماں کیتیاں مُریاں اکھیں ویریدیاں بُراکیتو ہے اد کلے دی مُرکم یاں ومن بُوں دیئر تیفاں وجن بئیں بنئی دیگل بُحریاں ایہ میں بٹوں بُول چھوٹر فقیرا لائی سجے باتال مُریاں حضرت انڈس دبڑروئے فرایائی کردی آج کہ تارادہ الیان وکلام ہے باہر ہے لِہُداوعظ کے قائل ٹیس

۔ چراکید مرتبای طرح کا حکم حضور قبلہ عالم منطقانو کی سے دہڑ شریف فریا یا۔ اس وقت آپ کی واڑھی بھی حصح طور پڑتیں اتری تی آپ مجد شن کھڑے ہوگئے اور میڈھم پڑھا۔

م کنو قد وری سب کرؤوری، کو یاروا ورد پائل کیں۔ نئے میما کیں حصرت اقد میں و بڑوی کے آپ کوروک و یا اور فر مایا تمہارا حال و کلام مجی آج وعظ کے قامل نیس بنا و کب ےاپنے والد کے تنقش قدم پرچل رہے ہو۔

\[
\frac{1}{2}
\]

\[
\frac

گھرآپ کے بعد ایک مرتبہ حضرت اقد کی و بڑوئی نے میری موجود گی میں حضرت میر کرم مسین ماحب
سے فرما یا کر "میہاں سامنے کری پر پیشے جا کا دو دعظ کرد" آپ نے حوش کی "حضور میں کری پر پیشوں کا تو اپنا بیان
مجول جا کان کا" حضرت اقد می د بڑوئی سکرائے اور فرما یا" ہی تو اپنے باپ والی بات ہوئی ۔" چلو جیسے تہاری
مرضی حضرت میر کرم مسین صاحب نے وحد کی ایٹراہ کرتے ہوئے فرمایا" میرے ہی ہمائی الوگ وعد کی ابتدا
اللہ اور اس کے زمول میں کی کہ تو بیف سے کرتے ہیں میں اس قائم چیس اور شعبے ری تربان اس الائن ہے کہ نان
کو شمان بیان کر سکے بیش آپ کے ماض اپنے چیر کا لئم کمل اکمل کی تعریف اور صفت بیان کرتا ہوں ۔اگر میں
کو شمان بیان کر سکے بیش آپ کے ماض الے اور اس کرتا ہوں ۔اگر میں

كى دُرويشوں پروجدوحال كى كيفيت طارى ہوگئى۔

> دادِ حَنَّ را قابلیت شرطِ نیست بلکه شرطِ قابلیت داد ادست

(داوت (حق ک عطا) کے لیے قابلیت شرط نیس ہے۔ بلکساس کی داد قابلیت کی شرط ہے۔)

موضع مدو کی میں سلسلہ اُرادت کی اہتداء : اس موضع میں سب سے پہلے حضرت خواجہ کا ایک دُرد کیش خواجہ نور تھر (م: 26 دمبر 1997ء) آباد ہوادہ پہلے موضع نکد دولتا ند میں رہتا تھا دہیں دسپ بیعت سے مشرف ہوا۔ پھر موضع کوڈیاں چاہ نور تجد کیلیا ندادر پھر عرصہ بعد چاہ باغ والا موضع حو یکی تھی میں رہائش پذیر ہوا۔ لکلوانہ برادری ادر جران برادری میں اس کی آمد ورفت رہتی تھی وہ علاقہ میں جے ملا حضرت خواجہ کے ہتاہے ہوئے ارشادات اور ذکر دکگر کی نہا تھی کرتا۔ اِس دوران اس کی حاتی تھر کیمر سے ملاقات ہوئی حاتی صاحب اس کی باتوں نے متاثر ہوکر بلوآ ندشر بینے حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ کے مرید ہوگئے۔ یہ غالباً وسط 1953ء کا واقعہ ہے۔

حولی لی اس میں حضرت سکید رمضان علی شاہ پور یوالہ شریف (جوحضرت قطب عالم پیر کلوئی کے خلیفہ میجاز سنے ) کا ایک مرید غلام مجد مو پی رہتا تھا۔ خوابہ ٹور مجد اور وہ مجی اکشے ہوئے تو دیر تک آئیں میں ورویٹانہ عشق و معرفت کی باشیں کرتے ایک مرتبہ بیدونوں پیٹے تو حدید پر کلام کر دہے تھے کہ خواجہ ٹور مجد کے منہ سے نکل گیا۔ "مرچیز میں تو چھتی جلو م کرے کیا انسان کیا حوال "وہاں پر پھوعام دیجا وار کوگ بھی پیٹے سنے آنہوں نے اس بات کا برا نما تی بنایا اور اے کفریے گفتگو کا دیگ دے کرعا ہے وین سے شاکی کھوالا تے۔ کہ اِن لوگوں سے اہل طاقہ ممل بایکا شکر دیں انہوں نے اللہ کریم کی بادنی کی ہے۔ اور کہا جب تک تم اس سکل کوتر آن و مدیث سے واضح نہ

المرد کے اس وقت تک الل علاقہ ش سے کوئی تم سے سلام ، دعا ندر کے گا۔ آخرکا دلوکوں کی برگمانی اور بدز بانی است وقت تک اللی علاقہ ش سے کوئی تم سے سلام ، دعا ندر کے گا۔ آخرکا دلوکوں کی برگمانی اور بدز بانی برشان کیا جار ہے ۔ حضور میر کی دوئت تجوالی فرما کئیں اور اس شکل سے جمیل نجات دلا کئیں۔ حضرت خواجہ نے پہلے تو اظہار ہا ہے ۔ حضور میر کی دوئت تجوالی فرما کی جہ بیا تھی تھے کی جوئی جوئی جوئی بیان کرنے کی تیس کے ترویضی ہو کے اور فرما ہا ہم فلاں روز تم بار سے پاس کی ہے کہ اس اوگوں کو بتا دو کہ اپنے قیم ہے کا کوئی عالم کا کے ترویضی ہو کے اور فرما ہے تم بیان کرنے کی تیس کے ترویضی ہو کے اور فرما ہے تھے ہو سے کا کوئی عالم کا کہ کرتا ہے کہ بروز تھ ہے المور کی تھے کہ والی تھی کر اللی علاقہ کو بتایا ہے کہ بروز تھ ہے المبارک می وزم ہے قریم حالی تا ہے کہ بروز تھے المبارک می وزم ہے قریم ہو گا تھی کا مور کے ایک عالم وزم کی فائم فرید صاحب شدر تری و اللی تھی ہے کہ بروز کا لئی ہا کہ دین حافظ غلام فرید صاحب شدر تری و فرم نے بور میں المرد کی تیاری کرنے تھے ہیں سے میر سے نافتی کی کرنے ہے تھے ہیر سے نافتی کی کرنے سے تھی ہو سے نافتی کی کہ مور کے ایک عالم ویں حافظ غلام فرید صاحب شدر تری و کرنے کے بور بوالہ شریف ملنے کی تین حاضر ہو کر اپنے جی ومرشد دھر سے سیدر مضان کی شاہ کو کی وقد دی کہ جناب میں تھے ایک میں حضرت نواجہ لؤات فوق کا میں کرانہوں نے بھی آخر کیف اللی شریف کی دور دور کو کہ کی کا تکر کیا ہے۔

من ظروح کی تکن ۔ بیمناظرہ تم راکز بر 1953ء میں ہوا۔ بلوآ نہ شریف سے حضرت خواجہ ما فقاصا حب،
پر بھالہ شریف سے حضرت سرومضان کی شاہ اور مخالف فر آئی کا طرف سے علامہ حافظ علام فرید صاحب،
مقر رجگہ پر اسمنے ہوئے۔ علامہ صاحب نے کہا گفتگوم ف قرآن و حدیث سے ہوگی بر رگان و بن کے احمال و
اقوال چیٹی جین کے جائیں محصرت خواجہ نے فر مایا نمیک ہے۔ پھرآپ نے بحری محفل سے تخاطب ہو کر فر مایا
یہاں عام لوگ چنے ہیں بم محضر بات کریں گے۔ اور وہ بات کریں گے جوس کی بحد میں آجائے علامہ صاحب کو
میں اختیاد و جا ہوں ایک بات مجن لیں؟ یکی حفظ قرآن جی اور شن بھی حافظ قرآن ہوں۔ مقصد مناظرہ نمیں
ہات بھائی ہے۔ شن آج برخوں گا اور آما کرجر علامہ صاحب کو اختیاد ہے جومرضی شن آئے چن لیں علامہ صاحب
ہات بھائی ہے۔ شن آج برخوں گا اور آما کا ترجر علامہ صاحب کو اختیاد ہے جومرضی شن آئے چن لیں علامہ صاحب
نے موجو شاید آپ ترجہ کرتے وقت الفاظ بل نہ لیں لیکن لیکن الباآپ آب ہے میں ہرکہ کرچھیں۔ میں اس کا ترجہ کرول
گا آپ نے فرمایا آئی بات پر شنق رہنا۔ انہوں نے تحقی میں تین یارا قراد کیا گو خصرت خواجہ نے آب سے فرمایا ہی کا ور خواجہ اس میں
تمانوں اور زمینوں میں ہے'' آپ نے فرمایا ہی جو موقعین یار قراد کیا گو وہ اسانوں نے وہ الور حق "علامها حی بار تھر کیا ہے انہوں نے وہ الور میں "عمل ہونے دوآ ترفیط تم تی کرور کا اور زمینوں
خوانوں کا ذکر کو نیس ۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ہی میری بات کمل ہونے دوآ ترفیط تم تی کرور کے ۔ اس محری

یں ہے' بھینا پس بھی اس بات پر یقین دکھتا ہول کہ انلہ تعالیٰ کا فور آسانوں اور زمینوں پس ہے۔ باتی آسان و
زیس کے درمیان خلا میں جو کھے ہیڈو الی سے خالی ہے کیوکہ انشہ تعالیٰ کا فور قو صرف آسان پر یاز بین پر ہے
عمل مصاحب نے کہا ہم گرائیس خلا ہیں بھی اُس کا فور ہے۔ آپ نے فرمایا۔ چاردن اطراف کے بار ہے تہارا کیا
خیال ہے۔ اُس نے تقد بی کہ ہم برطرف انشہ کا فور ہے۔ آپ نے فرمایا ، یہ چند، پرند بھر، بھر، جر، خیاتات،
حیوانات، موجودات وغیرہ کیا آس کا نکات سے باہم بیس مارسا حب نے کہا تصور میں نے تسلیم کر ایا کہ برچز
حیاتات، موجودات وغیرہ کیا آس کا نکات سے باہم بیس مارسا حب نے کہا تصور میں نے تسلیم کر ایا کہ برچز
میں ضداویہ کریم کا تو رہے۔ پھر شریعت کیوں گئا کی دبی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جہیں سمجھا تا موں ہم بہارانا م
میں ضداویہ کریم کا تو رہے۔ پھر شریعت کیوں گئا کی دبی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جہیں سمجھا تا موں ہم بہارانا م
کا نام باز داور کی کا نام ٹا تک ہے اب بتا وظام فرید کہاں گیا؟ پھر تہرار سے بھی اعضاء ایسے ہیں جو مدرمہ وہجر، کی
سرور حضر جہاں بھی جہارہ کی خام مالانکہ تجہارے دجود جس تمام اعضاء کا صافی نظام فرید ہے۔ ایک
سراری ہو اور کی کا نام ٹا تک ہے دو انشر کے تو رہی نے گئا ہم کی مصور کا م خلام فرید کے ساتھ تھوں کی جا جا کہ کو ان اس کی ماخوں کو کہا کہ خلام فرید ہے۔ ان کا مہار کی بیات کو ان کہ خلام فرید کیا ہم خلام فرید ہوں کی جا کہ کی ان کا مہار کی بیار کے ساتھ تھوں کیا جائے تو
سرو وادب ہے ابتدا اور کہ کو خواد کے ہوئی بھی کو اس کی اور کی جی کر بیان کر با نہ ہے۔ کہا دی کہا کہا کا عام مصاحب پراس قد راثر ہوا کہ وہیں دسے مہارک پر بیعت
اور ہے ادبی ہے حضرت خواجہ کے عام فانہ کلام کا عام مصاحب پراس قد راثر ہوا کہ وہیں دسے مہارک پر بیعت

پھر حابی عجد بخش عرف مغل ہرائ (م:21 نوہر 2000ء) میاں اللہ دید ولد سلطان محود لنگاہ

(م: 31 کئی 2009ء) مجمد نواز ولد صالحوں کو ژا (م: 13 اکتوبر 2003ء) دست بیعت سے مشرف

ہوئے۔ای موقعہ پرمیاں ظیوراحمہ ولد پہلوان ہرائ نے عرض کی حضور میرا ایک سوال ہے اگر اس کا جواب آپ
نے بچھے مجھا دیا تو بس بھی مربیہ ہوجا وک گا حضور نے فرطائے تم رید ہویا شہوجو پوچھا ہے ہوچھا و انہوں نے

علامہ اقبال کا ایک شعر اور سلطان العارفین سلطان یا ہوگی ریا گی کا ایک مصری وضاحت کے لیے بوچھا حضور نے

الی عاد فاریش تری فرمائی کہ دو بھی الینے بھائی حالی جھی امیر کے ہمراہ وہیں حضور کے مربیہ ہوگے۔

بعداز ال تقریباً ایک بیجاً آپ جائع مجده یا اس شن تقریف فرما بوسی اور جدر پرخطاب فرمایا له لوکول کاشوق و ذوق دیگر بیج به بوسی اکس روز کا وعظ "عطیه الدنی" کا اظهار تقار آپ نے فرمایا" اے لوگوا و را خاموقی سے بیٹر کر بیری طرف توجدود ، تمام خیالات کو تھا کر میری بات کی طرف خور کرو آج تی تی تمین موجود و بات سناول گا جوتم نے زیکمی منی موگ ، شکس نے نزانی ہوگی کئی کہ قیامت تک بیر بات تمین کوئی شرائ سے گا۔" مجرآپ نے صرف لفظ " نگل" کی تقریح بیان فرمائی جس کی مثال آج تک ٹیس کمن اور سارا خطاب لفظ " نگل" بی

عافظ الكرم على المالي الكرم المالي الكرم المالي الكرم المالي الكرم المالي المال

قربایا ۔ عمد المبارک کے بعد حضور نے ظلام محمومی ہے فرمایا ۔ مکتوبات عشق سے مید خطر شنا ک موتی دلیڈ ہر تصویر ہادی اُن چیک لایا مینوں تیر بیلی ایہ تیر سریر نوں چیر کیا حشل فصد محملی دل دی سیر بیلی تیرااور مرید ہوتا میرا، میں نیچے کی مقام پر مہتجا دیتا کر تیری زندگی کے دن تحویرے ہیں اور تیرے ہی نے اُنجے اپ تیرااور مرید ہوتا میرا، میں نیچے کی مقام پر مہتجا دیتا کر تیری زندگی کے دن تحویرے ہیں اور تیرے ہی نے آخے اپ

آپ میں ہی جا کرد طودیا ہے چر محدود مجدے دیوہ میں وابوں طریف الاے اور سیوں اور اس ہوں اردی ۔
میاں ریاض حشمت چنو عدکے لیے و گا: کے دریا جدو ہیں میاں اللہ یاد تجوعہ ہے دونوں بیٹوں میاں
ریاض حشمت اور میاں ظہور ما جد کو لیے کہ دریا جدو ہیں میاں اللہ یاد تجویہ اخریب آ دی ہوں
،گوراوقات کیڑے کی فرید وفروخت سے کرتا ہوں اپنے بچی کو لے کرحاض ہوا ہوں ان کے لیے و عائے فیر
فر یا کیمی حضور نے میاں ریاض حشمت کے تر پر دست مبارک دکھا اور فریایا ' اللہ یار ایہ بچے بڑے بخت والے
ہوئے ان کے چیچے تلوق ووڑے گی اور بیا ہمی میٹر میل کے ،حضور کی و عاصر میاں صاحب اپنی زندگی شن کی
مرتبہ ایک، پی ،اے بنے کے طلاوہ وزیر اللی بنجاب کے شیر مجی رہے وہ اکثر اپنے احباب سے حضور کی و عادد مر

میان مثل برائ بتایا کرتے۔ بم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے" آیا، جایا کرو" بطور مثال فرماتے" این درائی تیز کر داجایا کرو" کینی دلول کوصاف کردایا کرد۔ چیر کال کی حاضری سے دلول کا کمیل اور فیکھ آتر جاتا ہے"

خدمت مرشد میں رہ چیل پرگ گل ہمراہ قد نیش محبت کب لے جب تک نہ ملیے أوٹ بأوٹ

حضرت مدوکا نوال سے ملاقات: درویش میاں محر بخش جنوعہ بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ آئری بار جب مدوکا نوال سے ملاقات: درویش میاں محر بخش جنوعہ بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ آئری بار جب محد حضوت مدوکا نوال کے روضہ کے سامنے سے گورے تو حضور نے فرمایا تھی اسٹین مدوکی روانہ ہوا۔ جب ہم حضوت مدوکا نوال کے روضہ کے سامنے سے گورے تو حضور نے فرمایا تھی ہم بیل کیوں جال رہے ہیں۔ جس نے کو کُفظی کی ہے فرمایا تھیں۔ بات سے ہے کہ مدوکا نوال رحمۃ الله علیہ بیرے بیدل کیوں جال رحمۃ الله علیہ بیرے الله علیہ بیرے الله علیہ بیرے الله علیہ بیرے کہ مدوکا نوال کی دیارت نصیب ہوگئی۔ وہ ہاتھ با تمده کرانے من مرادک کی طرف و میکھا تو تھے بھی حضرت مدوکا نوال کی ذیارت نصیب ہوگئی۔ وہ ہاتھ با تمده کرانے دو ہاتھ ہاتھ کو ایکھیں ہو دائے ہو دو ہاتھ ہاتھ کو دیا ہے۔ بس چند کوں بعد وہ بھی تا ہے ہو گئے اور حضور دوبارہ سائمگل برسوار ہوئے اور ہم مدوکی ریادے الشیشن کے دواتھ مدور کے اسٹی ہیں جند واقعہ ہمدور کے اسٹیشن کے سائم کی ہوئے ہوئے دو تعدی کے اور حضور دوبارہ سائمگل برسوار ہوئے اور ہم مدوکی ریادے الشیشن کے واپسی بربیوا تعدیش نے سب میں بھائموں کو کہ تایا اور دوسے دوبارہ سائمگل برسوار ہوئے اور ہم مدوکی ریادے الشیشن

نین جنول کا مرید مہونا۔ انڈ تارک و تو الی کا ارشاد پاک ہے ؤ مَسا خَلَفْتُ الْحِنْ وَ الْاِنْسَى إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ المُلاَلِ

حضرت خواجد کے گھر کے عقب میں ایک مکان قبا ہے جین ال کر و کہتے تھے ایک مرتبہ آپ نے خود فرایا جنات بھے سے دہاں رہائش کے لیے جگ ما تکتے ہیں۔ میں نے کہا میرے نیچ کھونے فھونے ہیں دہاں چیشاب وغیرہ کریں گے میری ہو چس صاحب نے بتایائی مرتبہ ہم بھین میں دن وہاڑے اٹیس دیکھا کرتے در بارٹریف کے سامنے بچوں کی شکل میں کھیل رہے ہوتے ہم اچا تک بڑے ہوجاتے ہم اپنی والدہ صاحبہ کو آکر بتا تمیں تو وہ فرما تمیں ان یہ ہمارے والدی اجازت سے رود ہے ہیں'' میاں بھٹ اجمہ پھیان کہتا ہے جن ہیں جو بڑے ہوتے جارہے ہیں کمی مندرس بھی سا دریش کے ہلی دریگ یہ لتے رہتے ہیں۔ سائی (حضرت آبلہ عالم منکا تونی) فرمایا کرتے میں می انہیں دیکھتا ہوں۔

بابا خادم حسین دُرویش (م. 9 جون 2000 م) سے میں نے سُنا کہ معنزت خواجہ کے تین جن مرید

حافظ الكرم المستعدد المثرة المراجع المستعدد المس

ہوئے نتے وہ پہلےآپ کی اجازت سے در بارشریف پر بی رہتے تھے پھرحضور قبلہ عالم منگا ٹوکٹ کے تھم پر وہ یہاں بنت بہاد پور چلے گئے۔ جب تک حضور قبلہ عالم بلوآنہ شریف رہے وہ ہر جھرات کو سلام کرنے کے لیے ماضر ہوتے تھے۔

حضرت خواجه كاايك معمول



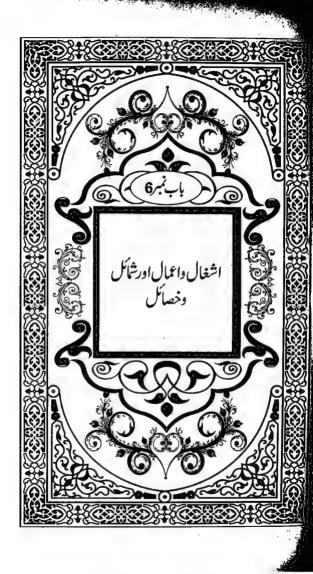

Marfat.com

#### معمولات روز دشب

حفرت خواجہ نے اپنی زندگی کو کرو گھرا ور تیلنی و یس کے لئے وقف کردگھا تھا۔ آپ کا معمول شریف تھا ہمیشہ فرکس سنت اپنی جم میں مر شہم ہمیں بھی آکر پڑھیں۔ جماعت خود کرواتے تھے لیکن کھی کی امامت و رویش کو ہمی امام بنا لیلتے نماز ہمت آ ہمیتہ بڑھا تے بھا کہ رسول خد لیکن کو بھی امامت و طبح و ہوگئی امامت و رویش کی بڑھ کر جملا کو ایس مورش کا دو ت فرماتے تھے آکش ارشان وہوتا نماز آ ہمتہ پڑھی جو بے چھوٹی مورشی جلاوت فرماتے تھے آکش ارشان وہوتا نماز آ ہمتہ پڑھی کے بعد دس مرجد وراثر ویشر خوال (وموے ) زیادہ آتے ہیں الہذا فرائش کو جلدی اوا کرنا چاہئے ۔ فرض نمازی اوا کرنا چاہئے ۔ فرض نمان کی کے بعد دس مرجد وراثر ویشر اللّه ہم صرل تھلی شریف باسخی باجھی تا بھی تھا و ورز ورز ورے صلو اور دسال مورود شریف پڑھتے ۔ مشایل شم ہوجا تیں اور ورز وررے صلو اور مطام پڑھے ۔ ایک بعد مجود کی تھا ہوں پر سب ل کرورود شریف پڑھتے ۔ مشایل شم ہوجا تیں اور ورز وررے صلو اور مطام پڑھی ایک بھراجا تا۔

بعد از ان آپ م از کم ایک گفت ور ب قرآن دیتے جس ش ایک پا و (سپاره کا چر تھا حصہ ) طالبان فن کو انتری کو تقریح و تشریح انتریک و نظر کر انتیار کرنا اور مثالوں کے ساتھ مجھانا اور مثالوں کے ساتھ مجھانا جے دعلم لدنی '' کہتے ہیں ۔ ور ب قرآن کے بعد اشراق کا نائم ہو جاتا ۔ چھر و ہیں دو، دو کر کے چھر کھت اشراق کو جھر و ہیں دو، دو کر کے چھر کھت اشراق کو تشریف کی بعد اشراق کا نائم ہوجاتا ۔ چھر و ہیں دو، دو کر کے چھر کھت اشراق کا نائم ہوجاتا ۔ چھر و ہیں مدؤ المنے چھر ہی ہیں تشریف لا تقریف لا تے اور شیل دو، دو کر کے چھر کھت نوافل چا تھی کرتے اور اسٹو کھوں میں شر مدؤ المنے چھر ہی ہیں کرتے اور اسٹو کھوں میں شر مدؤ المنے چھر ہی ہیں کرتے اور اسٹو کھوں میں شر مدؤ المنے چھر ہی ہیں کرتے اور اسٹو کھوں میں شر مدؤ المنے چھر کے المن و قال کرتے اور اسٹوں دو کا دو تا ہو و نیازت میں دو جواری جیش ند آئی ۔ قال اللہ و قال اللہ و قال اللہ و قال نے میں میں میں کہ کہ میں میں کہ کہ کہ المرسول عقیق میں ان واللہ اللہ و قال اور کے دریا آرام کرتا ہے اسٹو دو ہی کہ دریا کہ کو دو ہی کو دو ہی کہ دریا کہ الم کرتا ہے اسٹو و و ایک کے درات بارہ بے کے بعد جاگا او آب ہے اور دو کی کھورا کھی دو ہی کو دو ہی کو دو ہی کو دو کہ کو اس کے بعد جاگا او آب ہے اور دو کہ کو میں اللہ کھی دو ہی کو دو کا موادت ہے کھی کھورا کہ تا ہے۔ کہ دو ہی کو دو ہی کو دو ہی کہ دو ہی کو دو کہ کو دو کہ کہ دو ہی کہ دو ہی کہ کو دو کہ کو دا کہ اللہ ہے کہ کے دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کہ کہ اللہ کے دو کہ کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو ک

اذان ظهر ی بیدار دو تر تازه وضوفر مات اور مجد مین آخریف لے جا کر نماز ظهراد افر ماتے مجرکوئی ند کوئی کتاب شروع موجاتی حمد باری اتحالی ، فعت خوانی ، فز لیات ، اشعار برزگان و بن سنت شناتے مرآ ۱۶ العاد فین (حضرت امام حسین مشوی مولانا روم ، گلتال ، بیستال ( شخ سعدی ) زلیخا مولانا جای ، اور چانی کتب میں سے ابیا سے علی حید رد، بخ عنج محد بوقا، میروارث شاہ ، احس القصص (مولوی فلام رسول ) سیف الملوک، (میال

مي بغض ) اور مكوّبات عشق (حضرت شيريز داني سيٰدشير محركيلاني في يُوريّ) مِ آپ كوبهت عبور حاصل تعا-اور بميشه ان کتب کے معانی بھڑ تا کھیر ،توحیداو عشق عثی میں اسطرح بیان فرماتے کہ عاضرین جلس پر دفت طاری ہو جاتی۔اس دوران درویشوں سے حال حال بھی دریافت کرتے رہے۔ٹمازعصر قدرے دیر سے ادا کرتے ۔ پھر کھانا مینا بند ہوئی و نیاوی بات کرنا بند آپ کے فرزھ ا کبر حضور قبلہ عالم منگانوی کتاب ''فیض سجانی فتح الرباني" (مواعظ هنه سيدناغوث الاعظم على سامنے و كاكر يؤجة اور حفرت خواجه ايك ايك پيرا كي ساتھ ساتھ تشرح وتغيريان كرتے جاتے بدور مغرب كى نماز تك جارى رہتا اس دوران حاضرين د ناظرين ميں سے كوكى مجلس ے اُٹھ کر باہر ند جاسکتا ہے کتاب اُدووش مترجم بے شریعت ،طریقت ،هنیقت کا نزاند بے تمام خاص خاص احباب کواس کتاب کے مطالعہ رکھنے کی تاکیو فریاتے میر کتاب اور قرآن مجید ، لوٹا ، جائے فما زسفر وحضر میں ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ "فیض سجانی" کا درس سلسلتہ قا درید کے تمام مشائخ کی سنت دائی ہے۔ مفرت خواجہ جب اینے منفر دائدازي ارشادات ونوشيدي تشرح فرماتي توحاضرين مجلس يرايك سكوت كاعالم اور دحانيت طاري راتق یوں معلوم ہوتا سرکار بغداد ہرایک ڈرولیش کے دل کی بات أے بیان فرمارے بیں اور ہر ڈرولیش اِن ارشادات كى روشى يس ايل اصلاح كرليتا- بيده طرات قادر بيكافحصوص درس مغرب كى اذان تك جارى ربتا-اى كيفيت میں فما زمفرب ادا کرتے مجرو ہیں دو، دو کر کے چے رکعت اُوافل اوا بین ادا فرباتے ادر عشاء تک وظا نف میں مشنول رجے عشاء کی نماز شن د بڑشریف اور بلوآ نیشریف کنتی ہوتی تنی ہوتی تنی جو آ دی نمازے رہ جا تا اُسے نظرتیں لما قا فرازعشاه يرد كرجائي للكر كهائع ، آدام كرب ، پرأس آزادي ب عفرت خواندرات كو كهانا بهت كم كهات تتع كيا موادو جار لقر كهالي يائيك كاس دوده في ليتراس دوران صرف خاص خاص احباب الاقات و زیارت کے لیے حاضر ہوسکتے تھے۔آپ کا بستر بچھار ہتا لیکن دات گور جاتی آپ اُس پر در از ند ہوتے اکثر موسم سرما کی طویل اورمر وترین را تول پی مجلی این یا کال کوشندے یانی ہے بحرے ہوئے برتن بیس رکھ کرایک پیش عُرى بنوائي ہوئي تھي جس مر بينھ کرساري رات مجوب حقيقي کي يا دومعرفت ميں مُحزار ديتے حضور قبلہ عالم مذکا لو گُ فرمایا کرتے میری عمر بہت تھوڑی تھی کہ قبلہ والدصاحب جھے دات کو بیداد کروا کرایے یاس بکا لیتے اور فرماتے ''بیٹا بیدُ نیاد جہان مونے کے لیٹین ہے۔ یہاں ہم اپنے یارکومنا کیں، ایک معرفت عاصل کریں، اس سے بیار کریں اوراکل یادوں کے تصوراور دیدار ہے اپنے قلب کومنور کریں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو چنکہ تھے ہوئے ہوئے ،قبر ٹس آرام کریں گے۔وہاں آرام کریں کے یہاں نہیں' زیادہ ترقری احباب بھی آپ کے ساتھ سادی سادی رات جا گئے گز اردیتے لیکن عام دُرویشُوں کوسونے کی اجازت ہوتی هی اکثر دات کوید بیت پر ها کرتے

# جاگنا ہے تو جاگ لے اللاک کے سائے تلے حرر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے

رات بھی صلی پر گزرتی تو بھی کری پر شنڈ بائی کا برتن جس شن پاؤل ڈال کر بیٹھے وہ حرارت جم کی وجہ سے خشاندان رہتاتو مزید بائی ڈلو اتے ۔ دات کو ورو وسوڈ اور حشق تحقیق شن آبیں جرئے ۔ آپ کی ہر رگ وجان میں ' بُو بُو'' کا ذکر اسطرح سایا ہوا تھا کہ اعضاء کی ہر حرکت بلکہ جم میں چلے والے خون کا ہر قطرہ یا والی میں تزبتا رہتا اس وور ان حضور قبلہ عالم منگا فوگ ہے برگان وین کا ذوق وشوق ہے معمور عاد فاند کا اس سنتے رہے ۔ حضور قبلہ عالم منگا فوگ ہے جب آپ اپنی تضوص نے میں طرز کے ساتھ پڑھتے تو حضرت خضور قبلہ عالم کی آواز بڑی شیر میں اور یک سوڑتھی ۔ جب آپ اپنی تضوص نے میں طرز کے ساتھ پڑھتے تو حضرت خواجہ بہت سرور ہوتے ۔ حضور قبلہ عالم فر بایا کرتے اُن دول کچھی دات کو سڑک ہے اُون ہے اندے شہر جانے کے طلح میں گھنٹیاں باغد می ہوئی تھیں جگی آواڈ دور دور دکھ سنائی و بیا نے کے طلح میں گھنٹیاں باغد می ہوئی تھیں جگی آواڈ دور دور دکھ سنائی دیتا ہوئی طبیعت بڑی رقی آئی گھنٹیوں میں جسی کا ہے دائے دور دور تک سنائی اُس گھنٹیوں میں جسی کے اُس کھنٹیوں میں جسی کی اُس کھنٹیوں میں جسی کے اُس کھنٹیوں میں جسی کی اُس کھنٹیوں میں جسی کی اُس کھنٹیوں میں جسی کی اُس کھنٹیوں میں جسی کے اُس کو کھنٹیوں میں جسی کو میار دی کو دیا ہوئی کو اُس کے اُس کو کھنٹیوں میں جسی کی اُس کھنٹیوں میں کہ کی طبیعت بڑی رقی گھنٹیوں میں جسی کو کھنٹیوں میں جسی کی آئی گھنٹیوں میں جسی کہ کی کھنٹیوں میں کھنٹیوں میں کا کھنٹیوں میں جسی کھنٹیوں میں کو کھنٹیوں میں کو کھنٹیوں میں کھنٹیوں میں کو کھنٹیوں میں کھنٹیوں میں کو کھنٹیوں میں کھنٹیوں کی کھنٹیوں میں کھنٹیوں کھنٹیوں کھنٹیوں میں کھنٹیوں کی کھنٹیوں میں کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں کے کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں میں کھنٹیوں کے کھنٹیوں میں کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں کو کھنٹیوں کھنٹیوں کے کھنٹیوں کے کھنٹیوں کے کھنٹیوں کی کھنٹیوں کی کھنٹیوں کور کھنٹیوں کے کھنٹیوں کے کھنٹیوں کی کھنٹیوں کے کھنٹیوں کے کہ کو کھنٹیوں کے کھنٹیوں

ہر کسانے کہ ایزد پرتی کنند (دولوگ جو ضدایر تی کرتے ہیں وودولاب کو کئی کے ڈول) کی آواز پرمست ہوجاتے ہیں)

دربارشریف پرتبجد کی با قاعده اذان ہوتی تھی۔ جب پھیلی رات کا دقت ہوتا تو سب دُرویشوں کو بیدار کردیا جا تا بلکد اُن کے بستر لیسٹ کر رکھ دینے جاتے تا کہ سونے کا سوال بی پیدا نہ ہو تبجد کے دفت کوئی بشر تھی دربار شریعی دربار شریعی اگر ایک باہ کا بچہ تی ہوا ہے تھی جگائے رکھو۔ دہ بے شریف پرسوٹیس سکما تھا۔ آپ فرمائے ''مریکھر شی اگر کوئی آیک باہ کا بچہ تی ہوا ہے تھی جگائے رکھو۔ دہ بے میک روتا رہے گئی انعامات خداد ندی سے محروم ندر ہے' نما آئی تبجد دو، دو کر کے بارہ دکھت پڑھی جاتی ہر دکھت میں ویسے قبر مرکھت میں ویسے قولہ تعالیٰ فیافر باؤ والے مائی میں مورۃ قاتحہ کے بعد تین مرتبہ مورۃ اظامی برداشت کر سے اُن بڑھا جائے پر حالوا ہو النا کی باز کم مورۃ قاتحہ کے بعد تین مرتبہ مورۃ اظامی برداشت کر سے اُن بڑھا ہوا نظامی انتیا طبیعیت کے چونگہ بارہ درکوع جی بہر کوئٹ بھی ان کہ مورۃ بھی کے بعد خورہ تھی ذکر بالمجر کرتے اور دوریشوں کو بے چونگہ بار کہ کا سے درویشوں کی حاضری دکھ کے بیدار نہ بھی میں ہوتا ہے اور فردیش کی ہے درویشوں کی حاضری دکھا تھی میں بیدار نہ ہوتا ہے دور دوریش کی ہے درویشوں کی حاضری دکھا تھی بیدار نہ ہوتا ہے دور دوریش کی ہوتھ کے ذکر دکھر اور مراتبہ کا تھی کوئی کے کہ کہ کرکے دادان آبھر کے اور دوریش کی ہوتھ کے ذکر دیگر اور مراتبہ کا تھی کے کہ کہ کرکے دادان آبھر کے اور دوریش کی ہوتھ کے ذکر دیگر اور دوریش کی تجد کے ذکر دیگر اور مراتبہ کا تھی دورے دیش کی تجد کے ذکر دیگر اور مراتبہ کا تھی دیں جھوٹے کوئی کی شری میں ان المبارک میں تراتب کی کرکھ کے کہ کرکھر کی اذان ہو جوئی آبھر ارشاو فرمانے ''دوردیش پر چھن نے نہوری کے ذکر دیگر کا دان ہو جوئی آبھ اور ارشاو فرمانے دوروں پر چھوٹے کے کرکھر کی اذان ہو جوئی آبھ اور ارشاو فرم اور ان تروردیش پر چھوٹے کی کی کھر کی اذان ہو جوئی آبھ اور ارشاو فرم ان دوروں پر مسلم کی کھر کی دوروں کی جوئی کی کھر کی دان ان ہو جوئی آبھ اور ارشاو فرم ان کوئٹر کی کھر کی دوروں کی تھی کی دوروں کی کھر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھر کی دوروں کوئٹر کی دوروں کی کھر کی دوروں کی کھر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھر کی دوروں کی کھر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھر کی دوروں

الله حافظ الكرم

عیم خودصلی پر شایا کرتے جو می ایک باراس عاشق ربانی کے پیچے تر اور کی چھے تر اور کی جارے کی اور کے پیچے وہ لطف تدہ تا ہے ہیں بیشیشر آن جید خبر شمر کر اورا پی خاص نے میں پڑھا کرتے تو کی اسحاب مال پردوران نمازی وجد طاری ہوجا تا۔ آپ روزاند آور کی میں مواپارا قرآن پڑھتے اور بیشہ متندیوں کی رعایت مدِ نظر رکھتے تھے۔ حلیم مارک

139

كالزهر في طرف و البدر في شرف والبحر في كرم والنهر في همم

(خدوخال میں گلاب کے پھول کی مائند ،اعزاز وبلندی میں چائد کی طرح ، سخادت میں سندر کی مائند اور جمت وحوصلے میں زمانے کی مثال)

حفزت خواجه كاطابرو باطن منت نبوق مليات كيابيا ايك رنگ يش رنگا بوا تفايه آب كي صورت وسيرت كى براداش مجوب دوجهال الله كل كمل وروى نظر آتى تحى آب جوانى ش نهايت حسين اور رُكشش فوجوان تقي صفورقبله عالم منكانوي فرماياكرتين آب كے چرؤ انوركارنگ انتاسفيد اور چك دارتھا كريش مبارك كے عس کی جھک رخساروں پر پڑتی تھی'' پیشانی روژن اور بلند،ناک چیکتی ہوئی تلوار کی ماننداونی اور چیرے پر نہایت موزون، ابروباریک اور معمولی خمدار، لب مبارک پیول کی کلی کی مانندزم اور باریک، آنکھیں زیادہ بزی تو نتھیں لیکن بہت پُرکشش اور ان بیں خاص چک تھی ، وہن ورمیا نہ ، دیمان چھوٹے چھوٹے ، ایک دوسرے سے لخے ہوئے جب مجمعی مسکراتے تو دانتوں کی چیک کرنیں بھیرتی تھی۔ دیش مبارک نہ تو زیادہ مجنی تھی اور نہ ہی تہا بمقد ار قبنىدايش مبارك كواتے يعنى لب مبارك كے ينج جار الكليال ركھ كر نيچے سے كڑا ديتے ۔ كيسو كا نو ل كي كو كو چ منے تے ۔ تد كم اور سيد كان وقا \_ كرت تے \_ قد كم اورسيد كان وقا \_ كرت مجابدات كى باعث جهم يركوشت بهت كم تعار كرمضوط جهامت كے باعث كمز وراور ندهال وكھائى ندويتے تھے۔ جس طرف بھی دیکھنا ہوتا کھل چرومبارک اورگردن گھما کردیکھتے۔ ترچھی نگاہے بھی نہیں دیکھتے تنے عشق وستی ك باعث لكامول من يدى تا شير تلى براتير ( فك فين ) فرات اسدائ رنگ من رنگ ليت اوراس ك دين ودنياسنور جاتى - پا كال زم و مازك، يعلم اور لم تع جب آپ چلتو تو يول معلوم بوتا يسيح يرٌ صالَ (بلندي) ے نیچاتر رہے ہیں۔ آپ باتی لوگوں کی نسبت تیز چلتے ۔ ٹنی کہ دوران سز خدام آپ کے ساتھ دوڑا کرتے۔ تعفرت خوابیاتصویر فیل محنیجاتے تھے۔ ڈودیٹوں کے بار ہااصرار کے بادجودا پاس طرف راغب نہ ہوتے بلکہ فريال كرت" كابرى تصويركاكونى فاكده فيس اصل تصويرتوول عن اتارنى ب البذاكيان اليماب كصورت ياركو و في اتارو اوراكثرية عرية حاكرتـ

الله حافظ الكرم الله المحرم المحرم الله المحرم المحر

جب تصور کپ گیا تصویے کی حاجت نمیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں

فلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب اور میاں غلام قاور گجراتی نے تصویراً تار نے کے لیے بار ہا امرار کیا

سکین آپ ند مانے اکو فرمادیے '' میری طرف ہے کرم حین (حضور قبلہ عالم منگا توگا) کی تصویراً تار لو'' قاضی
میاں غلام رسول صاحب کوآپ کی تصویر کا اس قدر شوق تھا کہ اس زمانہ ش اپنا ذاتی کیمرہ فرید کرد و بار شریف پر
میاں غلام رسول صاحب کوآپ کی تصویر کا اس قدر شوق تھا کہ اس زمانہ بار کی جائے کیکرہ پڑا پڑا خراب ہو

ایا آپ نے تصویر شی پندنہ فرمائی ۔ البت حضرت خواجہ کے وصال پرائیک تصویراً تاری گئی جواب تک ایک تیمرک

وزشانی کے طور پر موجود ہے اور راقم الحروف کے مملوکے تیمرکات میں منگانی شریف مخفوظ ہے ۔ پہنچ عرصہ پہلے ججھ

میا تو الی سے فلیفہ ملک مجرخوان کے گھر ہے ایک گروپ فوٹو وسٹیاب ہواہے جس میں حضرت اقد می و بڑوی کے

میا تو الی سارے ور در بی موجود ہیں چگا چیر ٹور حسین صاحب نے وہ فوٹو دیکھی تو تصدیق کی کہ اس میں

حضرت اقد میں و بڑوی کے دائیں جانب حضرت خواجہ اور باکیں جانب حضرت قبلہ عالم موجود ہیں سے ایک

مردن جھکائے بیٹھے رہے ورنہ تصویرا تار نے کی اجازت نہیں و پیتے تھے۔ سینا درونایاب تصویر بھی جرہ میرکات

اندازيكلام

حضرت خواجہ کی آ واز مبارک پُر وقار بثیرین اور پُرسود تھی۔ آپ وعظ وقتر پریش روایق انداز کے برعس اپنے اندر جذب دستی اور رمو ذِعشق گاایسامنفر وانداز کے جبکی نظیر و رو وورتک نیس ملی تھی۔ جب وعظ فرمات تو تک اواپنے تن میں ، دھن کی خبر ندر ہتی محفل میں تخبر مفہر کر اور پست آ واز میں کلام کرتے مگر وعظ وتقریبے میں پُر جوش اور بلند آ واز میں کرتے ۔ عام گفتگو فرماتے تو جنگ کی زبان (لب وابچہ) میں او لتے لیکن وعظ میں پُر جوش انداز میں اپنی مادری میا نوالی کی سرائیکی و پوشو ہاری زبان او لتے ۔ انداز تھا ایسامنفر وتھا کہ آغاز میں ہی لوگوں پر بحرطاری کر دیے جبعی بھی سرمحفل بیباک انفاظ میں دیرانہ کشتار بھی الا کرتے بیسے حرفاء کے قطعے اس معروف ہیں۔

بلاۓ جاں ہے عالب اس کی ہر بات عبارت کیا ، اثارت کیا، ادا کیا

آپ کی زبان ش ایس تا همیتنی که منگلدل انسان مجمی چند بُتلے من کرموم ہوجا تا۔'' توحید'' آپ کا لینندیدہ مرضوع تما آپ کے مواعظ میں سر کار پنداد کے خطبات حشہ کا تئل آتا دیگر موضوعات میں سے'' وحدۃ الوجود،

ا آسان کال اور معرف تن " پہی آپ کے مواحظ لا جواب ہوتے ہرو عظ پہلے نے ذیاد دیگر جو آل اور پُر اثر ہوتا۔

حاتی غلام محمد قاوری سکند قل 461E اور اصاف والا ) نے اپنی مطبوعہ یا داشتوں میں آپ کے کئی مواحظ کا

وکر کیا ہے " ایک نا قابل فرامو آل حاض من " کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ " ایک موتد بر بر السله نور السموت و

ہوا۔ چہوتر بر پہلی پر پانی صفرت خواجہ وافظ کی فرصہ الشماع خطاب فریایا آپ خدگورہ آیہ ہے کئی گئی

الاد حن پر بیان ہوجائے" محفرت حافظ صاحب نے حسب الحکم خطاب فریایا آپ خدگورہ آیہ ہے کئی گئی

مطالب بیان فرماتے رہے جب بات پُد امرار محسن گھر میں بیٹی گئی تو جمین مخاطب کر کے فرمایا برے بیر

ہمائی اکم بیراس آتھ و سے دب ہو" اپنے اپنے تصبیال دی ہوتدی ایہ گل گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت وافظ صاحب کی گئی گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت حافظ صاحب کی گئی گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت حافظ صاحب بحر وصدت سے بقول میاں عبداللہ دور ایک " کا فیل گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت حافظ صاحب بحر وصدت سے بقول میاں عبداللہ دور ایک " کا فیل گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت حافظ صاحب بحر وصدت سے بقول میاں عبداللہ دور ایک " کا فیل گفتہ چرے کو کھے دہ ہے اور حضرت حافظ صاحب بحر وصدت سے بقول میاں عبداللہ دور ویش " کا فوط می بھی تھی اسے دور کئی اس کر کھی اس آن کر رکھال آن کو رکھی۔ اس کر ویش کر رہے ہے ۔ اب تو ایک مہارک بگوں کو کھی میں تی ہیں۔ ۔

ہزاروں سے سُنے وہ لقط لیکن لقط تھے خالی تمہاری بات کی شرقی تمہاری بی ڈباں تک ہے

حضور قبله عالم منگانوئی نے ایک دوز دوران میکس فرمایا تھا" سندیلیا نوالی شریف عرس پر ایک سرتب قبلہ والد صاحب نے خطاب فرمایا جو بہت شہور ہوا۔ شریکی اُس سوقع پر آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے قوحید پر کلا مفرماتے ہوئے جب بیشھر پڑھا تو شن نے دیکھا حضرت افدس د بڑوئی کی آتھوں سے آنسوائریوں کی طرح بہدر ہے۔ ... الله حافظ الكرم الله

يتيے' وەشعرىيەتھا۔

مهیست توحید آنکه از غیر ضدا فرد آئی در ظا و در الما

(توحید کیاہے؟ پیکر خداکے غیریا شریک ہے تو خلوت اور جلوت میں تنہارہے، دوررہے۔)

بھین کی ویہ سے اس خطاب کی مزیر تفصیل میں آپ سے دریافت نہ کر سکا حضور قبلہ عالم کے بعد از وصال جھے جس نے بھی اُس معروف خطاب کے متعلق بتایا بہت تحریف کی لیکن آپ نے وہاں کیافر مایا آگی کم ل تفصیل نهل سکی مسرف اس قدرمعلوم ہوا۔سند بلیانوالی شریف کاعرس اُن دنوں پنجاب کی سطح پر چند بزے اجناعات میں ہے ایک ہوتا تھا۔ ہروقت اوگوں کی بھیٹر لکی وتتی ۔قادر سیسلاسل کے مشامخ کے علاوہ ملک کے بڑے بڑے علاء بہاں خطاب فرماتے حضرت اقدس دہڑوئ کے ایماء پرحضرت خواہد کوخطاب کے لیے وقت دیا عميا بعض اصحاب دائے اور خلفاء نے دبلفظوں سے يہاں تك كهددياك في يرمردار شاه صاحب لوكوں كو آئ كيا و کھانا جا ہے ہیں؟' کین جیسے ہی جروثاء کے بعد حضرت خواجہ نے تو حید کے موضوع پر تہید باندھی تو حاضرین کی توجه كامركز بن محيح جوں جوں سلسلہ عظم بوحتا عميا آپ كى زبان پراسراروها أَنَّ كا دريا بهتا چلا كيا۔ آپ نے ابعض آیات مبارکہ سے ایسے، ایسے نکات اور توجیہ و براھین فی فرمائے کرماھین بردقت طاری موگی۔ برے برے علاء دیگ رہ گئے ڈرویشوں کے حق ہُو کے نعروں کا شور بر پا ہو گیا ۔بہت میں بھائیوں کو حال پڑا۔عارف ربانی حضرت پیرغلام مجرجلوآ نوی مخصل میں تشریف رکھتے تتے آپ کی اس قدر بیباک گفتگوس کروہ بہت مسرور ہوئے اور حضرت اقدس دہڑویؓ ہے کہا'' سائیں! بیشہباز کہال ہے پکڑا ہے'' آپ نے درہار تطبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا' انہوں نے پکڑا ہے اورا ٹی کا بھیجا ہواہے''مح یا حضرت قطب عالم پیرکلوی نے جس پہاڑی شہبازے شکارے لیے ابدال وقت مصرت فقیرمجدرمضان رحت اللہ علیے کو بھیجا تھا و تکمیل سلوک کے بعد آپ کے بى مبارك قدموں يش آپ كے دربار سے في موئي شرات كوليلو وتحديث فتت بيان كر رہاتھا۔حضرت خواجہ جذب ومت ك عالم بين كيا ب كيابولت بط مح الم معلوم موتا جيم حوب حقيق كى برصف اى أس صفات والمكو دل کی آنکھوں ہے دیکھ کربیان کردہے ہیں۔ پھرایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے اہلِ محفل ہے ہو چھا' نیا کو تم میں ہے کئی نے رب کو دیکھا ہے ''محفل ہے حصرت ویرجلوآ ٹوئ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور وجد کے عالم میں اُٹھ کر آپ کو سینے سے لگالیا اور فرمایا'' واہ حافظ صاحب واہ! تم جمارے سلسلہ کے شہباز ہو' حاضرین پر کیفیت طاری تھی ۔ حضرت خوادیہ نے فرمایا اب شن حمیمیں بتا تا ہوں کدرب کو کیسے ویکھا جا تا ہے۔ بس بیدالفاظ ا دا کرنے کی دیکھی کرحضرت اقد ک و ہڑ و گئے نے ہاتھ کے اشارہ ہے آپ کوروک ویا اور آپ خاموش ہو گئے۔

و حافظ الكرم ﴿

کویا چھزت اقد س و ہڑوئ کی مفتاء میادک تھی کدائی یا تھی موام الناس کے لئے نیس ہیں کسی مردِ عارف نے کیا خوب فرمایا ہے۔

143

حصرت خواجہ بی ہے اُئر آئے۔ وہڑ شریف والهی ہوئی تو ایک روز حصرت اقدس وہڑ وی نے تنہائی ہیں حصرت خواجہ کور دیارشریف کی مجدش یاوفر مایا ادرارشاد ہوا۔

سندیلیا نوانی شریف جہاں سے بیان چھوڑا تھا اب آگے شروع کرد۔ایس گفتگو صرف میری ، تیری ہونی چاہیے آپ نے شخ کال کی موجود گی شریب وحید کا ساز چیز اور مجیب جیتی کی مفاحت عالیہ کی خوشبو بھیری تو حضرت الدّس دبڑ دکی پُرگر پیافاری ہوگیا اور دونوں جی ومریدا سقدرروئے کہ دیش مبارک آنسوؤں سے تو ہوگی۔

پردة ستیء مو ہوم بنا لو پہلے مچر- جہاں چاہے دہاں یار کو دیکھا کرنا لہاسِ اقدس

مرکا دود جہال بھنگنگ کی سعید مہار کہ برش کرتے ہوئے ہیشہ سفیدلہا س بی پندفر مائے جب کی نفاست اور لظافت

قابل و ید ہوئی۔ لغے کی ہوئی چا در باعد سے ، موسم کے لحاظ سے شمایا الممل کا شاہور کی تین اور سفید لمل کی مائع کی

ہوئی و ستار باعد سے سے گئری نے اور تر بخاری تھے کے لوک دار گواہ پر بندگی ہوئی یا بھی گاہ ہے بغیر بھی اصلاح

ہائد سے کہ معلوم ہوتا ہیے گاہ و پر بندگی ہوئی ہے ، پگڑی کا شملہ ایک ہاتھ او نچا رکھتے یعن اوقات میز ، سیاہ اور

منظری در شاری کی دستار ہاند سے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ کہی بھی ایک عربی در سازہ کی سر پر بطور تیرک رکھ

منظری در کاری در بڑوگئی کی عطا کردہ تھی لیک وہ بھی کر در بار شریف ہے کہی باہر تیس گئے تحیین کے او پر

واسک یا جیک چیئے اور کے بھی ایک چی کورو مال شائوں پر انگار ہتا ہے بھی اوقات وجوب میں نگلتے تو تبکی رو مال

اگرگون بچ کاتخد چش کرتا تو بچددوذا استهال ش لاتے بجرد کودیے لینی بروقت ہاتھ میں تیج رکنا آپ کا معمول نیس تھا۔ کا گر گھوڑے پر سوادی فرماتے لین بعد اذال بھی بھی سمائیل پر بھی سواری فرمائیا کرتے۔ ہاتھ مبادک ش چلتے ہوئے مصام بھی اسکے محفل ش کھڑے، وکرفطاب کرتے اوا کم مصام مبادک کی فیک فکا کر کھڑے ہوئے مہم ماش ایک سیاوہ ملک کا لمہا کوٹ پہنا کرتے اور تر پر دُونی والی کم ماؤ پی پہنتے جو میس افسال مرکزے کا سے تروی کو تاہد فرمائی ایک بعض احباب نے آپ کو مندیکر نے کی سادہ کول اولی پہنتے ہی

الله حافظ الكرم الله

دیکھا ہے۔ بھیشہ صاف حقر ااورنٹیس لباس پہنتے ہروقت ایسے دہتے چیسے انجمی تیار ہوکر کہیں سنر پر جارہ ہیں۔ حضرت خواجہ کے لباس اور استعمال کی اکثر چیزیں شاٹا عمامہ شریف مع گلا ہ ،عربی دستار ، ملیوسات خاص کر آخری لباس ، واسک ، کوٹ ، کمبل ، تیجے ،عصا ، چاپی اور پٹک وغیرہ لیطور یا دگار ''ججرہ تیم کات ، آستانہ عالیہ منگانی شریف میں محفوظ ہیں ۔ جن کی زیارت سے دُرویشوں اور ہم عصر حضرات کی دوبارہ یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ شوراک

(8) 144

حضرت خواج كے كھانے ، يينے ، المنے ، بيٹينے ، چلنے ، پھرنے اور سونے ، جاكنے بي رسول خدا عليقة كانمونده کال نظر آنا تھا۔ اگر چہ آپ بہت کم کھاتے لیکن جو پچھ کھاتے اللہ کے محبوب ﷺ کی سنت کے مطابق کھاتے جمنود قبلہ عالم منگانویؓ فرمایا کرتے ''کی کی دن بلہ مہینے گزرجاتے گرآپ کھانے کے قریب نہ جاتے بیش اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا لینے اکثر روز ہ کی حالت میں رہنچ اور فر ہاتے جب تم کھاتے ہوتو گندگی سے اپنے پیٹ کوجر لیتے ہو پھرگندی ہوائس چھوٹرتے ہواور بول و براز کی شکل یں اے بد بودار بنا کرخارج کرتے ہوانیذا بہتر کی ہےاپنے سنے کواللہ قبالی کے وارے بھرواور مور کرو "حضرت خواجہ زندگی بحر کم کھانا ، کم مونا ، اور کم بولنا کے اُصول پر کار بندر ہے۔ حاضرِ خدمت رہنے والے بیان کرتے ہیں۔ تبهي ايك مفتد كعاليت تو آئنده مفتد وزير كتة تجمي دوتين روزمسلس رات كودوده في ليت تو فرماتي "اب میرادوده بند کردو کیونکہ دود در نیندلاتا ہے اور شب کو خافل کرتا ہے، جھے میاں مجد امیر خان دُردیش نے بتایا ایک مرتبد میری موجودگ بش آپ نے نو ماہ کھانا ندکھا یاصرف جائے کی ایک پیالی صح اور ایک شام کونوش فرماتے تھے۔ کوئی ڈرویش دعوت کرتا تو ہمیشہ قبول فرماتے خریب ہوتا یا امیر بلا تفریق اسکے تھریس تشریف لے جاتے اور جو کچھ ایکا ہوتا احباب کے ساتھ متناول فرباتے بہمی کسی کھانے پراعتر اس شفر باتے۔ میں نے اپنی داوی امال اور ديگراہلِ خاندے پوچھا كەھىزت نواجەكوكيا كياچزىن پىندىتىن توانبوں نے بتايا\_"مرديوں بيس ون كومولياں اور ا کے پتے شوق سے کھاتے ، مرفی کا کوشت اور پا لک مجی پندفر ماتے۔ پا لک کے علاوہ ساگ مجی شوق سے تاول فر ہاتے اور خوا طبق میں کہتے" ساگ" مواد" کیونکہ اُس زمانہ شی ساگ فریب دُرویشوں کی خوراک تھی پیٹھا میں علوہ پند فرماتے تھے۔ بوی پھوپھی صانبہ بتاتی ہیں آپ ہیشہ شک روٹی کھاتے جو یغیر تھی کے صرف آگ کے کوئلوں پر پکائی جاتی ہے۔ بسجم کی ضرورت کے پیش نظر پچو کھالیا کرتے ورندا کی غذاروحانی تھی۔ آپ نے ا پے جسم اطبر کومجوب عقیق کے عشق میں ایسا جلا رکھا تھا کہ بھول ملک مہر خان جب کوئی آپ کے سیند مبارک کے قریب بوتا تو أے اسطرح معلوم بوتا جیسے یہال گوشت معمنا جار ہاہے اورا کی خوشبو محسوس کرتا۔

حضرت خوادیک زماندیش انگر شریف علی جو کھ آتا آئی روز تشیم کرد یا جا تاگل کے لیے پہا کردر کھا جا تا بیٹی آپ کا سٹر ب و نجرہ اندوزی کے مُنائی تھا ٹی کہانات بھی بچ کر کے ٹیس رکھتے تھے۔ ایک دن آپ نوال

(میا نوالی) اپنے آبائی کھر ش آخر بیف رکھتے تھے۔ آپ کے دائد پر رگوار نے کہا تھاں سے گھر ش کیڑے بہت ہیں

مارا دن دانے و ہو کئے تیں۔ آپ نے فر مایا بابا احار سے گھر تو کیڑے ٹیس میں۔ انہوں نے تجب پہر پھاکیا

جھٹک ش کیڑے ٹیس ہوتے ؟ فر مایا جھٹک عمل تو کیڑے ہوئے تیں موف بھارے گھر میں ٹیس ہیں۔ انہوں نے

مجھٹک ش کیڑے ٹیس ہوتے ؟ فر مایا جھٹک عمل تو کیڑے دو تے بیل مرف بھارے گھر میں ٹیس ہیں۔ انہوں نے

مجھر بھٹ کی تو کئے جب امان تو گئیں ہوتا تو کیڑوں کا کیا کا م آپ کے دالد ماجد دونے گئے کہ اسکا مطلب

ہے میرے بھر کے جو کے دیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا ٹیس ابا تی ہم بھا کرٹیس دکھے جتنا آتا ہے پاؤ دیتے ہیں انائ

دربارشریف پر راوخداکے متلاشیوں کا آنا جانا گار بتا تھا۔ غربت کا زبانہ تھا۔ اُن دنوں دود تسکی رد اُن گھر بی مجی مشکل سے کمٹی تھی نیانیا پاکستان بنا تھا۔ کندم کی خت قلت تھی۔ کہا جا تا ہے اس زبانے بیں لوگ نیمنے ہوئے چے اور ہاجمدہ جوار کی رون کی کھایا کرتے تھے لئے شرشیف بیٹ مجی اُس قطاکا اُنر تھا۔ مائی صاباس (کنٹر کی ایک بزرگ خادمہ ) تنایا کرتی اگرون کودو بور کی آنا مجی کنٹر میں آتا توشام کور کھنے کی جمیں اجازت زبھی ایک وقت لنگر بیٹر کیا جا تا اور بقید ہاتا نیٹر یف سے فرینوں میں کشتم کردیا جا تا۔

ر حافظ الكرم ﴿ 146 ﴾

ومنياس باتوجهي

ونیا اور روپ پسیے سے بے رہنتی حضرت خواجہ کی ذات ربایرکات کا ایک نمایاں پہلوتھا۔ دنیا اور اکمی
آسائش سے خود بھی و در رہنے اور اسے و روپ نیس کے جو ایک والے ندر کے قاست میت ندر کرنے کا تیسیم و سے ۔ اگر کوئی و دویش
روپ بطور ہر بیٹی کرتا تو خود اُس رقم کو ہاتھ لگا تا بھی گوارا ند کرتے بلکہ صافر خدمت و دویش اٹھا کرنگر کے
افراجات میں مُرف کرد ھیتے۔ گھر ہیں کئی روپ نیم ندر کھتے الی صاباس ( انگر کی ایک بزرگ خادمہ) تنایا کرتی۔
ایک رات فرمانے گئے جھے نینڈیس آری کیا گھر ہیں آئ کوئی روپ نیو موجو دئیں ؟ میں نے عوش کی صرف چند
روپ جیں جو ایک و دویش نے شام کو نذر کیے تھے ابھی خرج ٹینیں کے فرمایا جب تک بدر پر پر میرے گھر ش موجو رد جیں کے جھے نینڈیس آئ گی انہذا وہ دوپ ای وقت گا ڈی میں رہنے والے لیعن غربیوں میں تھے میں کردیئے
موجو رد جیں کے جھے نینڈیس آئ گی انہذا وہ دوپ ای وقت گا ڈی میں رہنے والے لیعن غربیوں میں تھے میں کردیئے
سب آپ کو الممدیان ہوا۔ جو کچھ نگر میں آتا خرج کر دیا جاتا یا دہ ٹرشریف بھی و دیا جاتا حضو و قبلہ عالم مشکا تو تی فریا
میں نہیں ہو ماہ بعد گھر کا سما داسا مان یا رہنے دریا رہیں بطوریڈ دانہ چی کردیئے تھی کہ کھر کے باسا و اور بیتی اور بیا تا وہ تھرہ شریف بھی و دیے تو تجرہ شریف میں
کہ ان بچوڈ سے میں جو باتی جربی بابا ہے کہ کی اور شدکر کرا میں کو دیا رہے گور میں کہ کور بیا جا وہ تھرہ شریف بھی دیے دور کی تیں ہے ہو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو تیا جا وہ تگر میں بطور یک تیا رہ بھی کا میا ہے گھر کا سارہ مال و بھر شریف بھی دیے اور تھی کرا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو تیا جاتا وہ تگر میں بطور یک تیا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو تیا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو تیا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے کی در ان تکر میں کرا ہے اور تھی کرا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے میں کرا تھیں۔ کرا ہے میا وہ کرا تھی کرا ہے کو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے جو دیواد کرا تھیں۔ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کر کرا ہ

عدرانه چیش کردیتے۔

حضور قبله عالم منظا فوئ فرما یا کرتے "میاں فق محد کول نے نظر شریف میں ایک اچھی نسل کی گائے پیش کی ۔ جب ہر کی نے آس گائے کی آخریف کی قوفر مایا اسے بچھ دو تا کد ہر شریف کا کراید بن جائے فورا اسے جج دیا گیا اور وہ تمام روپے آپ نے د ہر شریف بلور ہر بیٹی کردیئے" بحثگ ججرت کا حم ہوا تو والدین کی طرف سے چو بچھ طلا وہ سارا اسپتے چھوٹے بھائی بابافتل الخی صاحب کو وے دیا ۔ اور ساتھ بچھ بھی نہ ہے کرآئے کہ بھی کی ہالداریا دیا وارضی کی وہوت قبول نہ کرتے اور نہ بی اُ لگا ناز دانہ لیتے۔ جمٹک کے ایک معروف جا گیر دار نے حاضری کے موقع پر بچھ روپے نزر کیے قوفر مایا "لے جا کا میٹر بیوں اور شیموں کا خون پسینہ ہے ش نہیں لوں گا" اور اسکے بار ہااصرار کے باوجود دور آم تول نیڈر مائی ۔ مدے پاک میں ہے اللہ نیا جیفیڈ و طالبھا کلاب (دنیام دار ہے اور اسکا جا والا کئے کی شل ہے)

ہن کوف بلوج مضافات منڈی بھا دالدین کے دُردیش نے کی باراصرار کیا کر حضور تمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ ہم زیمن کی جمردل و جان سے نظر شریف کے خد حکار میں گے اور وہاں ڈیرجہ ایکز زین میں بن اورے ہندودک کے دَور کے بزے خوبصورت مکان جن پر بعض جگہ سٹک مرمر لگا ہوا تھا کی چیکش کی ۔گرآپ اندائش ہوئے اور میاں ظلام قادر کجراتی نے فرمایا ' جم نے پہلے بڑی شکل ہے و نیا کے جہال سے نجات پائی اسے کیا تھا اندے کیا تم بھر میں اسکے کمروفریب میں گرفا کر کا جاتے ہو 'اور ہیشدونیا کی ہوچیکش کو مستو فرمایا۔

سے روزیب کی روز کی چھو اور محدوثا ن کارو سی و سرو ویا نے اپنے آپ کو بدلا گوڑی گوڑی اک المل عشق میں کہ جہاں تھے وہیں رہے

148

ہلا ایک مرتبہ توابہ اور کھر (م:26 دمبر 1997ء) نے حضرت خوابہ کی دموت کا اہتمام کیا۔ لیکن اُن کے گھر
میں کوئی روپیہ بیسہ ندتھا وُرویش کا شوق ہیشہ بے مثال ہوتا ہے آبوں نے اپنی ہیوی کے زیور ایک سوچیں
دوپے میں فروخت کر دینے اور بدروپے بطور پذرایہ متورکی خدمت میں بیٹی کیے واپسی پر صفور نے خوابہ لور ٹھکو
ملیمدہ بایا وُرویش سب اُٹھ کے تو آپ نے فرمایا فور گھرا در سے بیچ تجارے ہیں باہم ہے؟ آب ہو نے فرمایا فور گھرا در سے بیچ تجارے ہیں باہم ہے؟ آب کا ب فرمایا میں جانبوں تم نے اپنی ہیری کے ذیورات نے کھے نئر مانہ بیش عرض کی حضور! میر اسب پھرآپ کا ہے فرمایا میں جانا ہوں تم نے اپنی ہیری کے ذیورات نے کھر کھرانہ دانہ بیش کیا ہے۔ البذا میں تم پر داختی نہیں ۔ جاکہ بدو ہے اس آدی کو دے کرا ہے نو پردات واپس لے آکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زیمس تبہر اور دیتم میر سے مرید خوابہ لور گھر دونے گھڑ مائے تبہرارا نئر ماند دو جہاں میں تبول ہے گئی سے روپے میں نہیں لوں گا اور انہیں وہ دو بے واپس کر دیے اور کھا دی ' جا و بیٹا! خدا تبہراراعش ملامت رکھے۔ میں اُن میروں نے میں ہوں جو دنیا کا ان کی کیرا ہے خور بہر میروں کو متابہ کی استرارا میں استرار معرف کے۔ میں

> ہر کہ ہست از نقیہ و ویر و مرید و زیان آورانی پاک گئس چوں بدنیائے ووں فردو آند بہ عمل در بمائد ہچو تکس

(فتیدادر پیرومرید، نیز پاکنفس زیان آورول (خوش بیان ،شاعرول) میں سے جوکوئی بھی اس گھٹیا دنیا میں اتر تا ہے، دہ کھھی کی طرح صل ہی میں رہ جاتا ہے )

ہے۔ میاں اللہ دید انگاہ (م:31 کی 2009ء) نے بھے بتایا حضرت خواجہ امارے علاقہ یک دوسری مرتبہ
جب شور کوٹ سے والہی ہر حالی جو بکی تجریری وگوت ہر تشریف الانے قوضوں کی ہی سرتبہ الد پریش بیت او چکا تھا۔
یس نے کہیں سے بات کُن تھی کہ جب نقیر کے پاس جا کو خالی ہا تھہ نہوا کی کیکہ جو خالی ہا تھ جائے گا وہ خالی ہا تھ
یس نے گا اُنے فقیر سے کوئی فیض حاصل نہ ہوگا ہیں ایک ہفتہ پہلے ای مریدہ وا تھا دل شی بار بار خیال آتا اللہ تعالیٰ مورد دری چار آئے گئی اور کر ورا آدی کی مورود رکی اللہ تعالیٰ اللہ تھی اور کر ورا آدی کی مورود رکی اللہ تعالیٰ اللہ تھی اور کر ورا آدی کی مورود رکی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تھی اور کر ورا آدی کی مورود کی مورود کے اس نے سوچا کی سے ایک اور جاتے ہیں کہ وروا تے ہیں نے بھی ایک اس نے بھی ایک اس نے بھی ایک کی دور کے کہ اس نے سوچا کی بیار نے گئی اور کر ورکی آئے کہ کہ کہ جب صفور کی آئہ شی ایک دون باتی موروئی کی ایک کی دور کی کر دور کی کی موروئی کی ایک کی دور کے کی کر جب صفور کی آئہ شی ایک دون باتی دور شی خوالی مائی کھی بیش موری آئے میں ایک دور کی کر میں اللہ کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دوری کی کر دوری کو میں موری آئے دور کی کر دوری کر کر کے کہا مائی کھی کر دوری کر کے کہا مال کی کوری کوروئی کوروئی کی کر دوری کر کے کہا مائی کھی کر دوری کر کے کہا مائی کھی کھی کر دوری کر کے کہا مائی کھی کر دوری کر کے کہا کہا

رويدلوناووں گاساتھ ہي ميرے آنونكل آئے۔اُس نے كہاش نے بھی صفور كو ملنے جانا ہے تم تىلى ركھورات ميں منہیں ایک روپیدوے دول گا۔ دومرے دن جب سب ویر بھائی صنور کو طنے کے لیے عطے تو راستہ میں حاتی محمد پخش نے حسب وعدہ جھے ایک روپیدوے دیا۔ ہم لوگ نور کے کنارے کنارے پنڈی ککوانہ جارہ تے۔ نہریر ا یے کلؤی کی پل بی ہوئی تھی وہاں پہنچے تو حضرت خوابہ بھی تشریف لے آئے اور پھرا تنفے وہاں ہے حاتی محد کبیر ك إلى آئے آپ كافى ويروعظ وكل مفرماتے د بے ٹمازِ مغرب كے بعد بم نے اجازت ما كل آپ نے سب ك ليے دُعائے فير فرماني تو ميں نے وي روپيآپ كي خدمت ميں غرركيا حضور نے فرمايا ميں تمهاراروپينيس اول گاہیں نے سب یو چھاتو فر مایا اللہ وہ: تیرارو بید منظور کیا لیکن میں بیٹین لول گا۔ جب دوسرے دُرویش لے توانہوں نے بھی نذرونیاز پیٹی کی جوآپ نے تبول فریائی بیدد کچے کرشن رویز اادرعرض کی حضور! میرار دیبہ جناب قبول کیون ٹیس فرماتے ارشاد ہوا!اللہ دنہ! تیراروپید دنوں جہانوں ٹیںمنظور ہے لیکن ٹیں نے سنہیں لیما۔ بندہ روف لگاتو آپ فے بھے تلی دیے ہوئ فرمایا بٹا اروئیس کیونکہ شن وہ پڑٹین جواسے مریدوں کے سر برقرض چ ها كرا بى جيب مجرلول البذاتوبيد وپيد لے جا اور جس سے ليا ہے أے واپس كردے مجرمياں محمد شفح كو ژا (م:27 نومبر 2008ء) اورميرا چيونا بحائي ميال تن نواز (م:13 جون 2008ء) مريد ہوئے يصنور نے سب دُرويشوں كيليے دُعاكى اور بطورخاص فرمايا۔" بينا! من تمبارادين كائير (استاد) موں \_ جيمے ملتے رہا كرواگر تمہارے پاس کرابید ہوتو ریل گاڑی یا بس پر سوار ہو کر آ جایا کرو تہمیں رائے ش کوئی نہ یو چھے گالیکن واپسی کا کرار میں تہیں دوں گا۔ کیونکہ پیرکو ملنے ہے بی فیض حاصل ہوتا ہے۔ جس وقت تمہارا ول اداس ہوفو رأ میرے یاس آ جا یا کر قبهین کلٹ فریدئے کی خرورت نبیس پڑے گی "کسی نے کیا خوب کہاہے

یں میدے کی راہ ہے ہو کر گزر میا درنہ سزر حات کا کتا طویل تا اللہ پر توکل اور دنیاوی اسباب سے بے رغبتی

الله تعالى كى كبريائى كالجس كو بقناع قان نصيب بوظا ہے أى قد راس كے دل بين مشيب اللي كاسمندر موجز ن ہوتا ہے۔ تمام كائنات بيں سب سے بڑے عادف اور معرف اللي كے ابين محبوب رب العالمين تتے۔ اس ليے آ ہے بيائلتے كے قلب اطہر بيں الله تعالى كا جتنا خوف تما ،كوئى فرشته ،كوئى في اوركوئى بھى اولولعزم رسول اس مقام تك نہ بچھ كا۔

امام ترفد ی این مین مصرت ابودر رضی الله عند روایت كرتے يى-

إِنِّىٰ ٓ اَدِى مَساكَا وَرَوُنَ وَاسْمَعُ مَساكَا وَشِسَمُعُونَ .اَطُّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِطُ مَا فِيُهَامَوْضِعُ اَرْبُع اَصَابِحَ إِلَّا وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَهُهَهُ، صَاجِدً ا لِلَّهِ تعالىٰ. وَاللهِ لَوْتَعَلَّمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَ لَبَكِيْتُمْ كَيْدُواً ... وَلَحَرَجُتُم إِلَى الصُّهُدَاتِ تَجْتُرُ وْ نَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ.

" حضور عليه السلام في فرما يا شهر وه مجود مي ايول جوتم نيش و كه سكته بيش وه مي مشاه ابول جوتم نيش من سكته \_ آسان چيس چيس كر د با ب اور اسكو بير فن چين پان بيشاني ركه ايدا كار سكته بوك ته اسان پر چار انگشت كي مقدار محى ايمي جا يشين جهال كوني فرشته الشر تعالى كو تجده كرت اور تم باشده بالا راستول بر تعكل جات اور كوگر اكر الشاقعالى شي جان ايول تو تم بهت كم جنت اور بهت في و دوروت اور تم باشده بالا راستول بر تعكل جات اور كوگر اكر الشاقعالى كي جناب شين فرياد بي كرت "

رحمت عالم المنظنة رات كونوافل ك لي كفر به وقع استدرقيام وركون اور تودكرت كرآب ك مبارك قد مول اور تودكرت كرآب ك مبارك قد مول بروانها على المبارك قد مول بروانها على المبارك قد مول بروانها على المبارك قد مول في المبارك قد مول المبارك قد مول المبارك قد المبارك المب

الله تعالیٰ کے ولی جمی ای خشیب الی کے ایس ہوتے ہیں۔ بیسے بی انہیں اللہ تعالیٰ کاعرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو بیشت الی میں ہمیشہ وہ بے ہوئے و کھائی دیتے ہیں۔ اوراکی دگ وجان میں نہیئے والے ہر قطر و خون میں خمید الی جاگزیں ہوتی ہے۔
 میں خمید الی جاگزیں ہوتی ہے۔

حضرت نوابد مجی خشیب الی کی ایک جیتی جا گئی مثال سے ۔ چوف سے زائد قامت کا ایک کو بل جوان بحد عین خاب میں معرفت والی کی معانیاں کور بحد عین خاب میں جو جو فرق میں مورفت کیں سال کی عمر شدہ بیداری اور چاہد سے کہ حالیات سال سے قبل میں واڑھی شرسفیدی آگئی۔ اور چند میں سال سے قبل میں واڑھی شرسفیدی آگئی۔ اور چند برسوں شرب بیرک میں جوان ، لافرو بیار دکھائی ویے لگا۔ اللہ تعالی کی عبت اور خشیت میں اکثر آ کھول سے آنسو بیاری رہے ۔

الله میان مجر دمضان رکل سواده شین دربار حضرت پیر حامد شاه در تنه الند علیه موضع بحکوشور کوف نے جیحے بتایا ایک مرتبہ امارے قریب بی ڈیرہ برئیس حضور کی ذیارت سے فیش بیاب ہوا۔ ش جسی می دیر حاضر خدمت درہا آپ ک چشمان مہارک سے آنسوشک شہوے ۔ ش نے زندگی جو اپیار تی القلب اور صاحب و دروولی اللہ ٹیش و میاس جلا و رویش خادم کمسین چشتی سکت گڑھ موڑنے بتایا۔ ایک مرتبہ میں حاضر خدمت تفاحضور کی زبان مبارک سے عالم وجد میں بے ساختہ لکلا و "کی والے بال ہال کر جدے اوک کی جائے کم دا"

(جنہیں عشق نصیب مونا ہے دائ روئے ہیں آس پاس والے لوگوں کو کیا خبر ہے ) اور آپ کا جسم اطہر ماریا کی سے چند فٹ اور بائد موا۔

> شہرت کا سب ہوں گے یہ معلوم نہیں تنا کچھ دخم چھپائے ہوئے بیٹھے تھے یہاں ہم تواضع وانکساری

تواض اورا تصاری مرکار دو عالم الله کا طرئ انتیاز ب ام الموشین حضرت عائش صدیقة فر ماتی ہیں۔ ایک دوزنی اکر منطقی اپنے کا شاندہ اقدی سے باہر تشریف لے گئے۔ کندھے پر جوم ا ڈالی تھی اسکے دونوں طرفوں کوگر دوی ہوئی تھی ایک اعرابی نے عرض کی یارسول الشعقی ! آپ نے اسک عما کیوں پکن دھی ہے؟ فرمایا"

وَيُحَكَ إِنِّي لَبِسْتُ هَلَمًا لِهُ قُمَعَ بِهِ الْكِبْرَ '' ( عَلِمَ الهِدَلُ جَلِمُ قَمْمُ صَ55)

"میں نے اس کیے میں معمولی قبار پہنی ہے تاکہ میں کبرونخوت کی تخ کئی کر سکول'

رسول خد للطبطة كى شان تواضع ميان كرتے ہوئے حضرت الس فر ماتے بين "مركار دوعالم الطبطة و عمن پر بيند جايا كرتے ، و بين بيند كر كھانا تا ول فرياتے ، بكرى كا دودھ خود دوجے ، گلاھے پر سوارى بھى فرماليا كرتے ، اگر كوئى غلام دعوت ديتا تو قبول فرياتے ،كوئى طلاقات كے ليے آتا تو سلام عن بجل فرماتے ، سوارى پر اپنے يتيجے خاوم كو بنا لية \_ "

فق مکہ کے دن جب سرور کا کات فاتحانہ جاہ وجلال ہے کمہ بیس داخل ہوئے تو حضو ملطی ہے ۔ اپنی گردن جماک کی ہوئی تھی ، ریش مبارک پالان کے سامنے والی اکثریوں کو چھو رہتی تھی۔ اور چشمانِ مبارک سے بطور تو اشح افک روال تھے۔

حضرت خواجہ کی ساری زندگی سرکار دوعالم اللظافی کی قراض کا ایک مونہ نظر آتی تھی ، سر الور ہروقت سینہ پر تھ کا رہتا، گفتگو میں ہمیشہ آواز پست رکھتے اپنے آپ کوؤرویش اورفقیر کے لقب سے پکارتے مسکمین ورویشوں کے ساتھ ہمیشہ دلجوئی سے پٹی آتے اورائیس الیا محسوق ہوتا چیسے آپ صرف اٹمی کے بیں اکثر جب زیروست (ہمزمند) لوگ آتے تو آئیس بڑی مجب سے نواز کے اور پھر پڑھتے۔

> تھلا ہوا ہم کچ ہوئے تر کو کیا شلام ہے ہوتے گھر ادٹج کے مجمی نہ لما رام

جود صفور کے بین کا ایک دوست بایا تو دگایا تھا جو کھیل بھی مجی آپ کا ساتھی تھا حضور نے راوسلوک اختیار اُٹُو مَائَى آو جہاں دیگر ساتھیوں کو فراز اسان پر بھی تظر کرم فرما أنی اور حرید ہونے سے پہلے ہی قلب سے ذکر کی صدا اُس نے لگی انہوں نے مرید ہونے کے لیے جب اصراد کیا تو آپ نے دوتی کا خیال رکھتے ہوئے خودم بدنہ کیا اور و بڑھر یف لے جاکرا ہے چی و مرشد کا بیت کر وایا۔ پھی حمصان پر پڑا حال رہا۔ حضور کی جھٹ جرت کے بعد میر میانوالی کرمید جماعت علی شاہ جوالیک عالی فضل تھا۔ اس کے ہاتھ بچہ حکیا اور وی کیفیت جاتی رہی۔

حافظ عبدالنخورصا حب بتاتي إيب ش حافظ مندرك درس بين پر حتا تعاليك روزميال محمد امير وُرويش آیا اور بتایا حضور ' مسان' ریلوے اخیشن پرتشریف فرما ہیں اور جھے حافظ مندرے کھوڑی لانے کے لیے بھیجا ہے۔استادصاحب نے محورتی کے ساتھ بھے بھی اجازت دی ہم نے اکٹیٹن سے صفور کولیا اور نوال کی طرف رواند ہوئے رائے میں اور گایا کا ڈیرہ تھا۔ وہاں پراُسکے بارے میں بچ چھا تو معلوم ہوا وہ بھی نوال کیا ہوا ہے۔ وہال معودى دورآ كے بطے تے كددور عدوآ دى اسطرف آتے ہوئے معلوم ہوئے مضور نے فرما ايجي والا توثور گایا ہے۔ آ کے کون ہے؟ میں نے عرض کی "بدیر جماعت کی داہ ہے "حضور" مید" کا نام من کر کھوڑی ہے أثر آئے اور اتھ بائدھ كوكر ساو كے سيرصاحب قريب آئے وضور نے آگے بر ھراكى دست برى كى لين وهآپ كى نيازمندى د كيدكر ذرام فرور وك اوركها" حافظ صاحب! ش في تحصت تبارابير بيرچين لياب" آپ نے فرمایا " صرف دور گلایای کیون ش بھی آپ کا مرید ہوں " دولگا شوخی دکھانے اور بہاں تک کہد یا کہ " میں نے آج سے تہیں خالی کر دیا ہے اور جو کچو فعت تیرے سینے شن تھی چین لی ہے "جب وہ حَد سے بڑھا تو حضور مجى جلال عي آميك اورفر مايا "مير يرى عطاكروه فعت توكون موتاب جيسنے والا؟ عن في اين عيرك ذات بجمع ہوئے تیرااحرام کیالیکن تخیر دے دائن بیل آئی "ابال زین کو پکروش محوری پرموار ہور ہا ہول اگر تیرے پاس کچے ہے تو میدان ش آ کے سیدصاحب شرمندہ ہوئے آپ نے "الا الله" کہا اور گھوڑ کی پرموار مو كع ر رضت بون كاتونور كايات خاطب موكر فرايا" توند بدارى صبت كى تدرند يجيانى بخور سداول كى بات بجب يسيرها حب ايك اورت لے كرفر او موجائ كا چرجمين مارى قد رموكى اوروياكر كا " آب نوال آخريف لے محے تعوز ان عرصة را تا كر حضور كافر مان كى موااورا كي عورت لے كرسيد صاحب فرار مو كے مجرنور كلايارديا كرتا\_

اللج عافظ الكوم عليه

ہے۔ جن ہے گھر بَسائے گا ادر بھتی ہاڑی کرے گالہذا اور گایا کی ماں کا کہا پورا ہوا'' آخر میں نور گایا بھروائیں لوٹ آیا۔ جب حضور کے دافعات سُٹا تا تو آنکھوں ہے آنو بہتے گلتے یہاں منگانی شریف بھی آیا۔ نواں میں مجی جمیں ملتار ہا۔ حضور نے آسے تھم دیا تھا ہر جمعرات کو میری والدہ کی قبر پرحاضری دیا کرناوہ تا دم حیات اس پر قائم رہا ہر جمعرات کوڈیرہ سے گا دک مرف ائی صاحبہ کی حزار برحاضری کے لیے آیا کرتا۔

154

پائی جرن سہیلیاں، وکھو، وکھ گھڑے ہیں اس کا جائے جس کا اور جن کے ایک جران سہیلیاں، وکھو، وکھ گھڑے ہیں گھاتے ہے۔ جس کا اور جن ہے جہ حران ہیں بیٹے کر جیس کھاتے ہے۔ اس کے لیانگر آب کے جروہ میں لایا جاتا جو با قاعدہ کپڑے سے فرھا ہوتا بعض خلفا واور مقرین کو شک ہوا۔ ہمیں عام کھانا لما ہور خاومہ آب کے لیے شاید دستر سے اقد میں ہر وی کے کھانے سے دسہ آتا ہے۔ ایک مربد آپ مہیر میں ہے لنگر بر مامور خاومہ آپ کے کھانا تجرہ میں لائی۔ ایک خلیفہ صاحب می آپنچ اورائے کہا آپ کا کھانا رکھ کر چلی جاؤ میں یہاں ہوں آپ ایک کھانا تجرہ میں لائی۔ ایک خلیفہ صاحب می آپنچ اورائے کہا آپ کا کھانا رکھ کر چلی جاؤ میں یہاں ہوں آپ آپ کھانا ترکھ کر چلی جاؤ میں۔ ایک میں جہ ایک کھانا دیکہ کہا تا دیکہ کہا تا دیکہ کہا تا ویک میں اور ان آپ کہا کہا تہ جہ کہا تا دیکہ کہا تا ویک کہا تا تا کہا تا کہا تا جہ کہا کہ دو ہوئی گئی تو آم ہوں نے اپنا شک کے بیج کئو سے اور تھوڑ اسا بی اور اسانی تھا تب انہا میں حقیقت معلوم ہوئی کہ آپ جلیدہ کیوں کھانا کھاتے ہیں۔ بوئی اور معانی کھانے جیں۔ بوئی اور معانی کھانا کھاتے ہیں۔ بوئی اور معنوم ہوئی کر آب ایک کھانا کھاتے ہیں۔ بوئی اور معانی کھانا کھاتے ہیں۔ بوئی اور معانی کھانا کھاتے ہیں۔ بوئی اور معانی کھانا کھانا

منا دے اپنی ہتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے فقر وسکینی صفور کی افقیاری تھی سرنعی ہمیشیآ پ کا اقیار زمی ۔ اپنے میں بھائیوں کا شخ کی طرح اگر امرکرتے اور اکی تاز ہرداریاں اُٹھایا کرتے لہٰذا بارگاؤش میں جبکا کوئی اور سفارش ندیٹا آپ اکل سفارش فرمایا کرتے ۔ میں نام نیس لکھنا جا ہتا کی صفرات کوز مرف محافی بکٹر توز شفا فت بھی آپ کے ایکا مرعطا ہوا۔

### غيرمسلمول كى دلجو كى

صنوری بیاس میں اکثر فیرسلم بھی حاضر ہوتے رہے آپ بیشر بوی شفقت سے پٹن آتے۔ اور اُن

کی ولجو کی کھونو خاطر رکھتے ۔ ایے کئی واقعات ہیں۔ اختصار کے بٹن نظریمیاں ایک می واقد نقل کرتا ہوں۔ میاں

زرشید بکتہ ''بلو پتن بھی'' نے جھے بتایا ظیفہ میاں انشادہ آیا دگر اور میرے کھر کے دومیان ایک سکھوں کا کھر تھا۔

ایک مرتبہ حضور ہمارے کا کا آثار فیف ال کے ۔ جب اُن سکھوں کے کھرکے سامنے سے گزر نے گھا تو ن واقد اور اصرار کرنے گئی کہ پہلے میرے کھر قدم دفیر فرما میں۔ صفور اُس کے کھر نشر فیف

دور کر آ آپ کے سامنے آگئی۔ اور اصرار کرنے گئی کہ پہلے میرے کھر قدم دفیر فرما میں۔ صفور اُس کے کھر نشر فیف

لے گئے ۔ تو وہ دود دھا ایک محال الا کی تاکہ آپ ٹوش فرما نمیں۔ اگر چہ حضور نے دوز ورکھا ہوا تھا۔ کین اُس کی

و کھون کے بیش نظر صفور نے وہ دود دھ پی لیا۔ تاکہ دہ یہ نہ سیجھ کہ آپ فیر مسلموں کے کھرے پچھ کھا نے پیشے

و کھی جیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

ضدا کے بندے تو این ہزاروں بنوں میں چرتے میں مارے مارے میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو ضدا کے بندوں سے بیار ہوگا میکس فیض سیحاثی

میر کماب أدود ش مترجم ہے آپ قاص فاص احیاب کواس کے مطالعہ کی تاکیز فرماتے بجلس کے دوران حاضرین دناظرین شرے کوئی آٹھ کر باہر نہ جاسکا تھا۔ سٹو دعشر میں یہ کماب اپنے ساتھ رکھتے جہاں ہی عصر کا وقت ہوجا تا دہیں تھمرجاتے فماز ادا کرتے اور مغرب تک "فیض سجانی" کی مجلس جاری رہتی حضور قبلہ عالم منگالونی فرمایا کرتے" اس زمانہ شربیدل یا گھوڑ وں پر کیے جاتے شنے زیادہ آٹھی سواری سائیل شار ہونے

لگا تھا ایک مرتبہ ہم آپ کی معیت میں ' کیے کے چک' میاں رجب کل سکھا کی دعوت پر جارہ تھے۔ رائے میں عمر کا وقت ہو جارہ تھے۔ رائے میں عمر کا وقت ہو گیا۔ آپ تھا کہ کوئی کیونکہ سنرکی وجہ سے میاں رجب بھی اسکا بچہ بیچھے گھر میں چھوڈ آئے تھے۔ نمازے فراغ اخت کے بعد مجلس شروع ہوئی تو ایک وزائے ہے۔ آپ نے فراغ کوئی بنانہ بیس کی ہیں۔ آپ نے فراغ کوئی بنانہ بیس کی ہیں۔ کہا کہ کوئی کوئی سے میں کہ کرو۔ اپنے وظائف پورے کرو۔ تم رب کا کرو۔ وہ تہارا کرے گا اور مجلس شروع ہوگئی۔ اللہ کا فقیر جنگل میں بیشا ہے۔ سنرائی آو ما آگے کرنا ہے کین یرواؤیس۔

قریب بی ایک زمیندارد کیدر ہاتھ کہ لوگ نماز پڑھ دہ ہیں اورا کی گھوڑی چھوٹ کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس سے بیکا مرائی گھوڑی چھوٹ کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس سے بیکا کوئی دو گردی پر سوار ہوکر اسکے پیچھے لگ کیا گھوڑی ہے وائی گھرڑی پر سوار ہوکر اسکے پیچھے لگ کیا گھوڑی ہے وائی گھی سر بت مدو دو تری تھی اللہ تعالی کے اس نے بکر لی۔ ایمی آپ بجل فرمارہ ہے کہ دو وقتی بی ذین ولگام گھوڑی ہیں میں ان نے بکر فردی ہو تھا کہ اس نے بکر لی۔ ایمی آپ کھوڑی سنجال او جھود خان بلوج نے آٹھ کر کھڑی۔ دو کھوا آپ نے بحل میں جھوڑی سی قدر تماز و وطاکف کی بابندی فرماتے تھے۔ "مزید حضور تبلہ عالم منگا لوگ فرما کے کی فردائی ہیں ہیں ہیا کہ جس سے جس میں خال محدوں ہوئے ورائی بھل میں میں انسان میں میں خال محدوں ہوئے در اور این بھل میں میں اپنے تھی دو اور این بھل میں میں انسان میں بیان شری بانٹ ویا گیا الفرش بیا آبک میں میں انسان ہو اسے انسان ہیں بیاں پر اسے ذرائی میں انسان ہوں میں انسان ہوں جانسان ہیں وہاں پر قدم حول ہی کہی تھا''

در پارٹریف پر عصر کے بعد کی کو واپس جانے کی اجازت نہلتی۔اس دوران تشرکا کوئی کا م ٹیس ہوتا تھا۔سب دلیلس میں حاضری کی تاکیو تھی۔ مخرب تک کھانا، بینا، بولنا بٹر بھل میں اس فیض بیما فی کا درس ہوتا۔ جن تاریل حد رہ میں در السام جد جنٹ شان بینا مجلس میں افغا شان کی سات کے دور اس معرب میں است

حضور قبلہ عالم منظانوی اپنی مجانس میں حضور غوث الاعظم کا ارشاد تقل فرمایا کرتے کہ 'میرام پیوعمرے شام تک وظائف شیں رہے، رب، رب کرتا رہے، کچلس میں رہے، روزہ وار کی طرح کھائے ، پیچ ٹیس الشرقعاتی اسے تمام دن کے روزہ کا تو اب وسے گا' مورید فرمائے

'' نہارے بزرگ اِی طرح عصری نماز کے بعد نہ کوئی کا م کرتے ، نہ کھانا ہے، نہ بینا ہے، صرف مجلس اور مجلس فیش سبحائی حضور قوث پاک کے کھمات پڑھتے۔ اس میں ایسے ایسے بیان نگلتے۔ ایسے ایسے صالات نگلتے جو اس وقت اشد ضروری ہوتے مسائل فقوف کا ایسا بیان ہوتا کہ ہر طرف متی چھا جاتی کسی کو بولئے کی مجال نہ ہوتی۔''

حضرت خواجه كاحسن وجمال

الله جَمِيلٌ وَ يُعِحبُ الْجَمَالَ : يَ فَدَادِهِ كُمُ كَا فَا النَّلُ وَكُمْ بِهُ كَالَ السَّمَالُ إِلَّ الوار و بماليات كما تصالته طابرى خون صورت اور برهش مرايات الا مال تقديم انوالى اللى آب كى جمالى اور خويصورتى كى مثالس دى جاتى تعين \_ آب كرايا عن الكرام الكرام في كديره كى الماقت كم اليم آيا بحر ميشد \_ آب كاموره كما اور عربي الياد كالرواب استاد الوس في الخوب كها ب

ناوک اعماز جدهر دیدهٔ جانال ہول کے جم کبل کی ہوئے، کی بے جال ہوگئے حضور کی انگاولف اور شفقت بحری سراہت شام می ایک جب مشارتی بچھوں آو کیاجا سکا سیدیکن بیان

کرنا نامکن ہے۔

وہ خالمب بھی ایس قریب بھی ایس اُگو دیکھوں کہ اُن سے بات کروں جب کمی منطل میں موجود حاضر بن پرفیض بھری نگاہ ڈالتے تو بھن ڈرویش بٹائے ہیں''اُس انگاہ فیش کا میہ اثر ہوتا کہ مرد دیں میں کمی مادر سے جم سے بھن اوقات انتا بیٹ بہتا کرمف (چٹائی) گیلی (کر) ہوجاتی۔

> تيرا جلوه هو تيرک صورت هو ادر کيا چاہے نظر کے ليے

آپ کا ظر کرم نے فیض بیاب ہونے والے ابھی کچھ باتی بیں اورآپ کیا وش بھروت تڑ سپتے استے ہیں۔ بقول ایک عاض صادق (میان رجب علی سکھا) (م:28 جنوری) بروزی 2008ء)

جیہوے دو نیاں نے کل کیج ششیر دی حاجت نیں رکھدے جیہوے قیدی نے یار دیاں ڈافال دے نگیر دی حاجت نہیں رکھدے امیں ڈکی ہاں یار دیاں نازال دے مٹال کس ٹول ہوٹس ٹمازال دے جیہوے نظرال دے نال شہید ہوئے اُدہ تیر دی حاجت نہیں رکھدے

المجنى حافظ الكرم كيجي

158

خیمی باہندھے یار نوں کنڈ کرکے
تصویر دی حاجت خیبی رکھدے
کیمڑے رشتے آنہائدے جگ دے دی
تقدیر دی حاجت خیبی رکھدے
ادہ پیر دی حاجت خیبی رکھدے
حافظ بابی " توں جان خار ہوئیاں
حافظ بابی " توں جان خار ہوئیاں

**☆☆☆☆☆☆☆☆** 

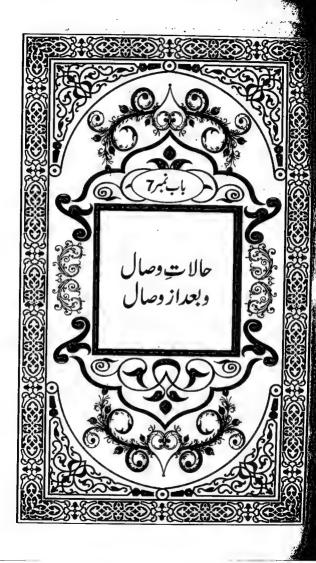

Marfat.com

ایک برس کی مبلت: - حضرت خواجہ کے دصال سے ایک سال آئل د بزشر بف یارہ رقع الاقال الاستالیا کیوس مارک بین سب شریک تھے۔

#### حضور كى علالت سے متعلق ايك خط

جھے شاہر سین مجرائی کے ذریعے ایک خط دستیاب ہوا۔ چوحضور کی علالت کے پیش نظر بابا خادم حسین دردیش نے کوٹ بلوچ شبع منڈی بہا والدین میاں غلام قادر ولدخان محسماعیا ندوکھا۔ بطوریادگار یہاں بھی نقل کہنا ہوں۔

444

از الوآنة شريف

23-02**-195**4

بخدمت جناب محاكى صاحب غلام قاوروام اقباله،

السلام عليكم ورحمة الله

خیریت طرفین مطلوب است دیگراحوال آگدیجب کے آپ مجلے ہیں کوئی خیریت نامٹییں بیجیا۔ حضور پُر نور کی طبیعت اُن دوائیں سے جو کہ مگھھیا ندے ڈاکٹر بھی اُفغل سے حضور کے واسطے لائے تھے۔ اُن سے

ا بی خیریت سے جلدی مطلع فر ما کمی اور سکین کی طرف سے سب میں جما نیول اور پیر بہنوں کورست بستہ سلام عرض کریں۔اور مکان وحقد مدکی بارے بھی تجریز کم انکیل اور سب خیریت سے شط کا جواب جلدی ویں۔

باارشاد حضور يرنوروالاشان حضرت خواجه حافظ صاحب

آپ کا تالادار مین عاج نیک در بار باق آنشریف ما در ماده و آشریف ما در ماده و آشریف مادم حسین کروری اور دیا گنت نیست و تو کراور پاس انعاس که دای خش نے صفرت خوابد کوخواب وخور سے دیا ذکر دیا تھا مسلسل بجاہدات اور کم خوابی کے باعث آپ کی طبی خریف دن بدن کر ور بوتی بائی سرار اسار را دن ایک می بیشے رہنے ہے دی آگر گئیں ) کا مرض مسلسل وضوی رہنے ہے ہوا تھا۔ جس کے باعث کھا تا ہے تا کہ کھاتے تھے اور جو تھوڑے بہت گئے تا دل فر ماتے دو اور محروف قول وضوی رہنے ہے ہوا تھا جہ کھی میں میں نامور کی سیسینا فوث الاقتلام کا مشہور و محروف قول دسمی نے چالیس سال عشاور کے وضو سے فر کی گزاز اداک بیان کرتے تو فر ماتے دسمی میں ایک مرتبہ مسلسل تین شہور دو ایک وضوی حالت میں دہا۔ جو تقریبا کی گزار داداک بیان کرتے تو فر ماتے دسمی میں ایک مرتبہ مسلسل تین میں دہا۔ جو تقریبا کی بیان می تو بیا کہ کو دو بار دوضو کی حالت میں دہا ہے جو تی مالی میا کہ کے دو بار دوضو کر والے کی مالی دور یا دوضو کر والے کی دور یا دوضو کر والے کی نام دور یا دوضو کر دائے کا میں گئی ہوئی نے بیاں میں دور ہون کے دور ار دوضو کر دائے کا میا کہ کا بیا کہ دور یا دوضو کر دائے کا کہ میں کہ دور یا دوضو کر دائے کا بیا کہ بیا ہی ہوئی سے دون کے دی کھو کہ کا بار کا دور یا دوضو کر دائے کی کر مالیا کر تا ہے۔ ایک بیا کہ کہ کے کہ بیار دونو کو کر دائے کا بیار دونو کر دائے کی کر دور ار دونو کر دائے کی کہ بیار کی کھوٹ کی کی کی کے کہ کے کہ دونو کی کی کی کھوٹ کے کہ کا بیار کی کھوٹ کی کھوٹ کی کی کے کہ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کہ کھوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کھوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کی کر کھوٹ کے کہ کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کی کھوٹ کے کہ کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ

الكرم الكرم

د ہڑ وی سر کار کا خط اور دہڑشر لیف کوآخری سفر :۔ مسلسل کزوری اور علالت کے باعث حضرت خواجہ كيمح محصدد بزشريف نه جاسكے ميلا دالتي تاتيك كاعرس مبارك قريب آيا توچدۇروليش بلوآنه شريف نے تشركا مال کے کرد ہزشر لیف حاضر ہوئے اور دہال موجو د پیر بھائیوں کو بتایا۔حضرت خواجہ کی طبیعت علیل ہےاورمکن ہے آپ عرس مبارک پر حاضری نہ دے سکیں ۔ دہڑ شریف کے پیر بھائی کافی دنوں ہے آپ کے منتظر تھے اور آپ کی ملا قات وزیارت کے لیے بے چین تھے جب انہیں علالت کامعلوم ہوا تو پریثان ہوئے اور ہر کمی کو پڑا صدمہ ہوا۔ آخرانہوں نے مل کر حضرت اقد می و ہڑوئ کی خدمت میں پیجر سنائی کہ حضرت حافظ صاحب کی حالت بہت کرور بے تنگر لے کرجوؤرولیش آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے شاید وہ عرس پر بھی حاضر نہ ہوسکیں حضرت اقدیں د ہڑوئ نے سُنا تو آپ بھی پریشان ہوئے اور چمرة انور بربے چینی کے آثار مودار ہو گئے لہذا أس وقت حصرت خواجدے نام ایک خطانکھوایا اور اپنے وُ رویش کو دے کر بلوآ نہ شریف روانہ کیا مضمون خط کے علاوہ اُس میں تا کید ك ساته يهى كلها تماكذ "أكر بين ين أنه أشه كحرب بول ادرا كر كفرے بين أو جل يدين جونبي د برشريف كا قاصد پہنچا۔آپ دیکھ کربڑے خوش ہوئے اوراً ٹھ کراس کا استقبال کیا گھرنامہ مشخ محولا ، چو ماء آتکھوں سے لگایا۔ فروا محبت میں آنسو بہنے <u>گئے</u> غلبہ مشوق میں علائت و مقتابت جاتی رہی اور چیش آنے والی جدائی کے سبب طبیعت يرايك خاص كيفيت طارى موكى في رأ صفور قبله ظالم منكانو كاكو بلوايا اورتيارى شروع مولى خليف ميال عمرحيات غان اور چندایک پیر بھائی حضور کی علالت کے پیشِ نظر ساتھ ہو گئے۔جب بیقا فلہ مشوق موجیوالہ میتال اڈا ہر پہنچا تو کوٹ بلوج شلع منڈی بہاؤ الدین ہےآئے والے ڈرویشوں کی جماعت بھی وہاں پہنچ گئی حضور نے ہائی نور فاطمہ زوجہ میاں اللہ جوایا سے فرمایا ہے بیسب ہارے ساتھ آئیں محے لہذا تورسے ان کے لیے روٹیاں لے لواس جماعت کے آنے سے کافی ورویش ہو گئے اور بذرید ریل گاڑی وہر شریف روائی ہوئی راہتے میں خانوال اميشن يربية فلدرات كي مح محض مرا فيفد ميال غلام على مجراتى كافيال يزحتار بالم جروبال سد كاثري ش سوار ہوکررینالہخورداُ ترے۔چونکدان دنو ل حضور زیادہ چل کچرنہ سکتے تصالبذا شادی بیاہ والی ایک ڈولی کرایہ پر حاصل کی منی جس میں حضور کوسوار کرے ڈرولیش دہڑ تریف کی طرف رواں وواں ہوئے۔ يوا الحكے دُعا كوئى نہ اپنا مدعا كوئى جئیں تو جاہ میں تیری، مریں تو راہ میں تیری خوشبوئے حاناں:۔ راقم الحروف کومیر عطاءاللہ لاہوری نے بتایا کہ میں اُن دنوں نوعمر تھا اور میلا د النی الله علی مبارک پر حاضری کے لیے آیا ہوا تھا۔اجا تک کیا دیکھتا ہوں کد حضرت اقدس و بڑوئ چند مقرین کے ساتھ در بارشریف سے باہر جارہ ہیں آپ کود کھ کرسب ڈرویش بھی اسطرف بھا گے۔ میں بھی دوڑ كرشامل بوكميا ادرميال محدامير توسلم سے يو جهاحضور كدهرجارب بين؟ انهوں نے كہا جھے بحى معلوم نيس بلى

تعنور کو باہر جاتے ہوئے دکھے کرساتھ شامل ہوگیا۔ دہڑ شریف سے باہر نظاتی ہمنے دیکھا ایک ڈول در بارشریف کی طرف آرمی ہے جسکے ساتھ کا فی آدی ہیں۔ جب نزدیک ہوئے تو دونوں طرف ڈردیشوں نے دکھے کر ذکر بلند کیا جب ہمیں معلوم ہوا کہ ڈولی ش مصرت حافظ صاحب کلائے ہیں۔

دردیشوں نے ڈولی زیٹن پر رکی حضرت خواجہ اپنے شخ کال کے قدموں سے لیٹ گئے صفور نے اپنے

ہاز دوس سے مہاراد کر کے لگا لگا لیا اور دیتک چیرم یہ پر گرید طاری رہا۔ پھر حضر سے اقدس دیڑوی کے حضور نے اپنے

ڈولی میں بھا کر آپ کو در بارشریف لایا گیا۔ ان دفول حضرت خواجہ انتہائی لائم اور کنز در ہو بچلے تھے گوجم اطهر

ہڑیوں کا ایک ڈھائی معلوم ہوتا تھا لیکن اللہ کے ولی کا چیرہ چیز ہویں کے جاند کی طرح چیک دیک رہا تھا۔ اللہ

آستانہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی ۔ دُرویش ایک دوسرے کو مبار کہا دوسیتے گئے یوں حب سابق عرس شریف کی

خوشیاں دو ہال ہوگئیں۔ مرد، عورتی، نیچ ، بوڈھے تمام یاران طریقت تی ہوئے اور ذوق وشوق کی تجاسیس گرم

ہوئیں۔ کی نے کیا خوب کہا تھا۔

بیرا مسلک ہی بجد ان مجد اللہ کا آنکشاف: در برشریف تیام کے دوران دُردیش اور پر بھائیں کا جہم کے دوران دُردیش اور پر بھائیں کا انجم بہت بھر اللہ بھر

و ہڑ شریف سے واپسی اور احباب سے الوداعی ملاقات عربی کی تقریبات خم ہوئیں تو دوسرے معزت فواجد نے الدران و نیاز کا سلسلد ہا معزت فواجد نے تیاری فرمائی حضرت القدس و ہڑوگئے آپ کو تبائی میں بلوایا اور کافی ویرداز و نیاز کا سلسلد ہا اور تا خریس بدی طویل و ما گیا اور پُرخی میں جیکس مرتبہ حضرت

اللي حافظ الكرم

خوابدات بخشرون و برشریف د بے حضرت اقد من و بڑوئی آپ کوتا تکدیش بٹھانے کے لیے خود تھر یف لائے۔
حضرت خوابد اپنے بنٹے کا لاک کسانے جکدوہ ساتھ مکر سے بتھ تا تکدیش بیٹھنا ہا د لی بجھتے تھے محرکھم بنٹے بڑیا چار
بیٹھنا پڑا۔ ہیستہ آنووں سے اور ذکر کی گوئی بش ہی تا بالدہ قوق آخری مرجد و بڑ شریف کی کہ نور فضاوں کو کرئم نگا ہوں
کی وصافر ہی تک بر حضرت خوابد نے اپنی تقدیدت و محبت کے مرکز و بڑ شریف کی کہ نور فضاوں کو کرئم نگا ہوں
سے آخری بارسلام کیا حضرت اقد من و بڑوی بھی اپنے چویارہ پرتشریف کے گئے اور حاضر خدمت دورویشوں نے
بتایا آپ کی مبارک آئمسی بھی کہ نم تیس سے تافیشوں رہائد خود در بلوے آئیش بہنچا کوٹ بلوچ سے میاں فلام
تاور کی ہمرائی بیش آئے ہوئے دی بارہ و رواش چان اپنے تھی انگی گاڑی آگی و دو تے دھوتے آپ کے
حضور نے آئیس دعا نمی و میں اور آخری تیستیں فرما کی ساتھ میں انگی گاڑی آگی و دو دو تے دھوتے آپ کے
مبارک قد موں پر گرتے ہو تھی قد موں سے گاڑی میں موار ہوئے ۔اسوت حضور اشیش پر موجو واکید ورخت کے
مبارک قد موں پر گرتے ہو تھی قد موں سے گاڑی میں موار ہوئے ۔اسوت حضور اشیش پر موجو واکید ورخت کے
مبارک قد موں پر گرتے ہو تھی قد موں سے گاڑی میں موار ہوئے ۔اسوت حضور اشیش پر موجو واکید ورخت کے
مبارک قد موں برگر ہے ہو تھی اور اس میں کوئی فرق نہیں گئی ہوئے درجو تے گاڑی میں موار ہونے مائی

164

جن وداع کر بیدیاں نیٹال چائے وین نہ رودو نیٹوں بھیٹر یو ویکھن دیونیئن میٹر میں اسلام کے جان درد اٹھائے بھیل میلے فیر محمداً خبر شیل کد اٹکن بعدازاں دہاں پر صفور نے بچھ بوک محمول کی خلیفہ حاتی محرکیر اور غلیفہ میاں ظہورا جمہ حب ارشاد پالک کاسالن اور دخیاں ایک موثل سے لائے حصفور نے وہیں اخیش میر چندا کی لیقے تناول فرمائے است میں گاڑی بھی آئی اور حضور والیسی کے لیے دوانہ ہوئے بوآنہ شریف پہنچھ قریری بری بی بھی محب ساتہ بتاتی ہیں ایک روز جھے فرمایا دیں میر میری بیوبھی صاحبہ بتاتی ہیں ایک روز جھے فرمایا دیں میرے دیڑ شریف نہ دو کچھ سکے دوائی جمرہ میں لے آئی میں ایک روز جھے فرمایا میں میں اسلام کی اور دیش اٹھائر لیا جاتے اور پھروالی جمرہ میں لے

خواب میں ابدالی تطبید کا فرمان:۔ دبڑ شریف ہے دائی پر مفرت خواجہ کی طبیعت اور ناساز ہوگئی۔ سواتے چند گھونٹ دودھ کے کھانا ،چنا بندہوگیا۔ چانا مجرنا پہلے ہی کال تھا اور آپ دن بدن کر ور ہوئے گئے۔ کئی ڈاکٹرز دربارشریف پر بکائے کے ادویات بھی تہدیل کی گئیں مگرافاقہ نہ ہوا۔ تو آپ نے بعض ا قارب کے مشورے پر علیم عبدالرجم خان سے ملان تے کے لیے میا اوالی جائے کا ادادہ بنایا میری بدی کھو پھی صاحبہ بتاتی ہیں

ا کے روز کھریں فرمایا ''جس نے بھے اس راہ پر ڈالا تھا آج لینے بھی وہی آیا ہے (حضرت فقیر محدر مضان رحمۃ اللہ علیہ) اور فرمایا اب میانوالی ندآ کہ آگے (عالم آخرت) کی تیار کی کر و''لپذا حضرت فقیر صاحب کے ارشاد پر آپ نے میانوالی جائے کا ارادہ ترک کردیا۔

رویائے صادقہ کی اہمیت کا اعدازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے رسول اکرم عظیم کا فرمان

اقدى ہے۔

- مع الله المصلى المنطقين مينَّة وَ أَوْعَيْنَ جُوْءً مِنَ النَّبُوةُ (رواه النَّاري وسلم)'' حياضاب نوت كا \* اَلَّوُوءُ لِمَا السَّسَالِ مَعَلَمِينَ مِينَّةٍ وَ أَوْعَيْنَ جُوْءً مِنَ النَّبُوةُ (رواه النَّاري وسلم)' جمياليسوال حصرب أنكي اورحديث بين مركا رودعالم عَلَيْثَ فِي أَمْرايا-

بهي من النبو ق إلا المُبَشِّراتِ قَالُواوَامَا الْمُبشَّرَاتُ قَالَ الرُّوءُ يَا الصَّالِحَةُ " (رواه النَّاريُّ تُن "لَمْ يَبْقِ مِن النَّبوَّ قِ إِلا المُبَشِّرَاتِ قَالُواوَامَا الْمُبشَّرَاتُ قَالَ الرُّوءُ يَا الصَّالِحَةَ"

''بٹارٹوں کسوائبوت کی کوئی چڑوائی ٹیمیں رہی۔ سحابہ کراغ نے دریافت کیا کہ بٹارٹوں سے کیا مراد ہے آپ سی سی اسلام انسی خواب'' بخاری شریف کی ایک اور صدیث شریے 'مُمنُ ڈانسی فسی السمنام فقد رانی فان الشبطان لا یعمل نی فی صورتی''

رائی قان التسطان لا یعمل کی قصوری رمول ضاع الله فی فرایا" جس نے بھے خواب ش و یکھا تحقیق بھے ہی دیکھا بے تک شیطان بری صورت ش خیر آ سکا" إن احادیث کی روثی ش إل خواب كے سچ ہونے ش ذرا بھی شبیش كونكداك طرف تو يكال وَلَ اللّٰهَ الْوَالِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي

بات یہ ہے کہ اس خواب کے راوی حضرت خواجہ کے بوے بھائی ہیں جن کی وُرویٹی اور صداقت کا اپنا پرایا محترف تھا۔

حضرت خواجہ نے ساری زندگی اپنی زبان ہے کمی ند فرمایا کہ 'جهادا مقام کیا ہے' لیکن اس خواب پراگر خور
کیا جائے تو جمیں اولیاء اللہ جس آپ سے مقام و مرتبہ کا پند چلا ہے۔ اولیاء اللہ کی تقی مغیر تھے۔ یو آپ نے
میں بتایا لیکن پول معلوم ہوتا ہے۔ بیسے دوئے زبین کے تمام اولیاء موجود ہوں جب تمام موجود تھے۔ تو ظاہر ہے
میں بتایا لیکن پول معلوم ہوتا ہے۔ بیسے دوئے زبین کے تمام اولیاء موجود ہوں جب تمام موجود تھے۔ تو ظاہر ہے
میں کھڑے ہوئے کین البدال وقت حضرت فقیر تحدر مضان جوآپ کا مقام و مرتبہ جائے تھے اور جنہوں نے خود
میں کھڑے ہوئے کین البدال وقت حضرت فقیر تحدر مضان جوآپ کا مقام و مرتبہ جائے تھے اور جنہوں نے خود
ولایت کی امانت آپ بحک مختام تھام تھام کی ورجس کی تربیت ہے آپ کا باض نبو ڈ علی نود ہوگیا تھا آپ کے بالشہہ
ان میں خوشہ برا کی اور نہ جائے کیا کیا ہوئے اور حضرت خواج ان شی دا کیں جانب موجود تھے۔ رسول
ان میں خوشہ نقلب ، ابدال ، اور نہ جائے کیا کیا ہوئے اور حضرت خواج ان شی دا کیں جانب موجود تھے۔ رسول
فدا مختلف نے دومر تبہ فرمایا '' صاحب کی برا کی جو برا برا تبرا را ہا تبرا را ہا تبرا را ہا تھے پکو کر کہ پکی صف میں جوآب نے مراتب
اور عظمتیں حاصل کی جین ہے اس ابدال کی بدولت میں اصل کی جین جو بار بار تبرا را ہا تبرا را ہوگی السلام کا مسمرا کر فرمان
اور عظمتیں حاصل کی جو سے الی دل ہی اندازہ دکا سکتے جین کر رسولی خدا مقاتے کی یا رکا ہوا اقدی میں مصرت فقیر
در بنا ہے۔ حضرت فقیر صاحب کا بیر عوش کر کا گذرہ معلوں خدا مقاتے کی کی رسانی کا مقاتم کہا تھی؟

معالیجین کی رائے:۔ بلوآ ٹوی کے وصال سے تین وروز قبل کا واقعہ ہے۔ یس اُن رٹون حضور کی علالت کے بیش نظر اکثر بلوآند شریف آتا جا تار ہتا تھا۔ جھنگ سے سول سرجن بکا یا گیا۔ اُس نے نبش دیکھی تو چرے زوہ ہو کر کہا''جان ہے۔ مگر حرکت کوئی مہیں' وُ اکثر عبد الرشید بھی ہمراہ تھا۔ اُس نے کہا'' دل اور وجود کام کرنا چھوڑ کے ہیں۔ بیصرف اللہ کی یادیس ہیں'' لہٰذاوہ مایوں ہوکر والہ سے لمے اور اس واقعہ کے تین دن بعد حضور واصل بھی ہوئے۔

ا یک او رخواب: ۔ صور قبلہ عالم منکا نوئی فربا پاکرتے۔ وصال سے چندروز قبل ایک روز تنہائی میں قبلہ والد صاحب نے جھے اپنا خواب منایا کہ آج رات تجد کے ابعد کی قدر میری آگونگ گئی میں نے خواب میں دیکھا یہاں جھنگ میں ہرطرف پانی ہی پائی ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نمیں آ رہا میں اکیلا تیج اموا ایک طرف جارہا ہوں اچا تک نیچ سے لینی پائی سے ایک فیض اور آیا اور بڑی عمیت سے معافقت کیا بچود پر ہم اسمنے تیرتے رہے بھروہ ایک طرف جلے کے اور میں دوسری طرف جلا گیا صفور قبلہ عالم فرماتے میں نے بوجھ اس ووسرے فیض کو جو آپ کے ساتھ

قلب کا چاری رہنا:۔
میاں شخ اسر الگری (م: کم مارج کا جارج کی مارج 2009ء) نے بھے تایا آخری روز
میں فراکٹر عبدالشید کو جو بھشہ ہے آپ کا معالی تھا چیک اب (معائد) کے لیے لایا۔ اُس نے طبیعت دیکھتے
ہوئے تلب اطہر کی کیفیت ملاحظہ کا تو عرض گزار ہوا جناب ایپول کچور پھٹی ٹیس سکا۔ لینی اس حال ہیں بھی اسم
ہوئے تلب اطہر کی کیفیت ملاحظہ کی تو قف ٹینیں بلکہ یونی جاری وسادی ہے۔ حضور نے قربایا ڈاکٹر صاحب بیہ معالمہ
ہمارے افقیارے باہر ہے اگر اسے بچھ دیر دوگیں تو بیدہ بھٹ جائے گا اُس نے کہا اگر بیہ معالمہ ہے تو بھر بھے
ہمارے افقیارے باہر ہے اگر اسے بچھ دیر دوگیں تو بیدہ بھٹ جائے گا اُس نے کہا اگر بیہ معالمہ ہے تو بھر بھے
ہمارے معالمہ بیری بچھ ہے داوڑی ہے اور اُس شہور واصل میں ہوئے ہمری بڑی پھوپھی صاحبہ بناتی
ہیں۔ عالم سے کہا میں بھر ہوئی کو رونگ میں قطب ، قطب ، قطب ، نظر اُس خوری تقلب عالم ہی گھڑی گئا ۔
ہی بہاؤی شہباز کے شکارے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُقادہ دزیدگی کے ترقی کھات میں میں
میں کا ترقی کا رہے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُقادہ دزیدگی کے ترقی کھات میں میں
میں کا تو تھی گارے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُقادہ دزیدگی کے ترقی کھات میں میں
میں کہانے میں میں کھارے کے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُقادہ دزیدگی کے ترقی کھات میں میں
میں کھانے میں کھارے کے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُتھادہ در دگی گئارے کے لیے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُتھادہ در دیگر کے ترقی کھانے کے اپنے اہدال حضرے تھر تھر در مضان کو بھی اُتھا تھر کھر در گئارے کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر تھر در مضان کو بھی تھی تھر کھر کے گئارے کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر تھر در مضان کو بھی تھا تھی کھر کے گئار کے لیے اپنے اور اُس کے کھر کے لیے اہدال حضر نے تھر کھر در مضان کو بھی کھر کے کا کے کے کہر کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر کھر در کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر کھر در کھر کھر کے کہر کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر کھر کے کہر کے کے کہر کے لیے اپنے اہدال حضر نے تھر کھر کھر کے کہر کے کے کہر کے کہر کے کے کہر کے کہر کی کر کے کہر کے کہر کے کے کہر کے کہر کے کہر کے کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کر کے کہر کے کہر

الله حافظ الكرم

168

ہے۔ تدری بوتو پرمنزل فافی الله اب بتائیں وفقیری کہال گئی پینیس اُس نے طنز آیا فدا ما بات کی حضور نے سر انورآ ہتہ آہتداویراغیایااورسنجل کربیٹے گئے۔ پھرفرمایا تو دُرویش موکر دُرویشوں پرطنزیہ باتیں کرتا ہے۔اب میں آٹھ بیٹھا ہوں اور سب کچھ جوتو کہتا ہے وہ ہول جو کام جھے سے کروانا ہے کروالے اور جوٹن میں اینے بازوے تمین چھے ہٹا کر بیٹھ گئے اور وہ راز ونیاز کی گفتگوفر مائی کہ ٹیں نے دیکھا میاں صاحب خوش ہو گئے اور اُٹھ کر زمین ادب کا بوسد لیا اورآ واب و نیاز کے بعد وین نیجے چٹائی پرآپ کے سامنے دوزانو ہوکر پیٹے گئے۔عرض کی حضوراغلام کوکیے یاوفرمایا؟ کیے مہر پانی فرمائی؟ کیا تھم ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو باہر جانے کا تھم دیا صرف آیک میں (حضور قبلہ عالم) اور سلطان محمود کشوڑی والارہ کئے۔آپ نے فرمایا۔ بین آج دنیا سے جار ہا ہوں۔ امارا تھم آگیا ہے۔ یہ مولوی لوگ بچھے ہاتھ ندلگا کیں یہ ہمارے حال ہے واقف ٹبین ہوتے (جسطرح رسول خدا علیا کوحفرت علی الرتضی اور چندخاص خاص ابلیب کے افراد نے خسل دیا تھا ای طرح آپ نے فرمایا) آج میری تیاری ہے کوئی عام مولوی میرا جنازہ خراب مذکر جائے اس لیے تھیں بلایا ہے۔ میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ تجنے ا بل جميز وتلفين كے ليے بلايا ہے۔ استے بيس ائي صابال كھانا كے آئى مياں صاحب نے كہا يس اس وقت كھانا نیں کھاؤں گاجب تک آپ میرے ساتھ ل کرنہیں کھائیں گے۔حضور نے فرمایا جھے تو مہینہ ہوگیا ہے۔غذا اندر نیں جاتی سانس بزی مشکل سے لے رہا ہول وَ مدكی وجہ سے بھیموٹ سے بند ہو ميكے جيں ۔ نيكو كار و نقير مون ميں آگيا اوركيا پحريش حرام زاده مواجوايك لقمه مى كھاؤں \_ يا تو مقامات فنا في لله ، بقا بالله سے توبركري ياروني کھائیں۔آپ نے اس کے ساتھ دل کر کھانا شروع کیا۔ تو آھی روٹی وہ کھا گیا اور آھی آپ نے کھائی۔ بھلا دمہ کا مریس ساگ اوروٹی کیے کھا سکتا ہے۔ مجروبریک رازونیازی مفتکو ہوتی ربی میاں صاحب نے کہااتی جلدی ندكرين صاجزادے ابھي چھوٹے بين فرمايانيس جھے بلي (يار) كا تھم آگيا ہے۔ تم آج رات " كوبڑى دى جھوک'' طلے جاؤ۔ یمال گھروالوں اور ڈرویشوں کے رونے ہے تہیں تکلیف ہوگی۔کل میرا جناز ہ پڑھا کر ملے جانا میاں صاحب رو بڑے اور بحیل حکم کے لیے " کو بڑی دی جھوک" چلے گئے۔ اُسی شب رات کے پچھلے پہر حعرت خواجه كاوصال موكميا ..

حضور قبله عالم منگا تو ی کو بانشین مقرر قرمانا: حضرت خوابد نے اپنے دسال سے کچور مد پہلے جب کہ حضور قبلہ عالم منگا تو ی تھویں جماعت کا استحان دے رہے تھے میاں اللہ دنہ تقیر کو بیجی کر باد الیا اور فرمایا" اب بس کردو۔ ہمارا دقت آخر قریب آگیا ہے۔ تبذا ہماری موجود کی شرمصلی پر بینے کر سلسلہ شریف ک خدمت کردا حضور قبلہ عالم نے سکول کو نیم یاد کہدیا اور آخری ایام حضور کے حب ارشاد خدمتِ عالیہ شریب کے کرایک روز حضور نے تمام ہملی خالواد وادور دور فون کو طلب فرمایا اور سب کی موجود کی شریب کی و حتار مبارک

حضور قبلہ عالم کے سر انور ہر یا تھی انہا وہ ال آپ کے ہاتھ میں پکڑا یا اور اسے مصلی پر بھا کرفرہا یا" بیٹا آئ سے جم جہاں کے پیر ہو۔ اب ہمارا آور فر ہا یا ہوں ان ور مر یا تھی میں ہو ابار کے جہاں کے پیر ہو۔ اب ہمارا آور ختم ہوا" اور بعض امور پر وسیتیں فرما کرنا بنا جاشیں مقروفر ہا کرا ہے لا جائی سلسلہ فیض کو قیامت تک کے لیے جادی وساری کردیا۔ حضرت خواجہ کی فتید الشائل ہجا وہ فتی جس انداؤ تقر ہے تھو وقیار ما کہ انداؤ تھر سے حضور قبلہ عالم نے خدمت سرانجام دی اس کی مثال وہ تی وہا تک تا تم رہے گی۔ حضرت خواجہ نے ہوتت جائیں جواد قعات آپ ہورا آتر ہے بلکہ جائین کا تو اور اور ایست کی شخص کو ایست کی خشے و کھو کہ آپ کو انہا جائیں اور جہان کا چیر بنایا وہ جشے آپ کی ذات با برکات سے وجود مسود میں جو والے سے کو ڈات با برکات سے اسلم کے کو ذات با برکات سے اسلم کے کو یہ نے اور افراد ووالے سے کا برسلملہ فیش کا ایک لا شنائی سلملہ بن گیا۔ بقول اقبال "

ین اور جرام کھا بیٹ ہے دو ہیں۔ بواں کا حرید ہے دوں چراہے جونائی سی او بیات خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر پرردہ بہ گوہر شاس (جہانوں کے خدائے لیے ہزاروں شکر، کہ گوہر (موتی) اے دیا گیاہے جوموتی کی قد رجاناہے) حضرت خواجہ کی آخری مثب: حضرت خواجہ کے ایک ایک عمل اور بندوبت سے طاہر ہوتا تھا کہ آپ ندمرف اپنے آخری وقت ہے ممل آگاہ ہیں۔ بلکہ بعد میں چیش آنے والے کئی مسائل ومعا لمات کو محی تظر ولایت ے دکھورے ہیں۔

منور قبل عالم مظافری نے فرمایا کہ جس رات آپ کا وصال ہوااس وقت کم از کم چالیس آدی عاضر ضرمت سے تصوری بھوڈی دیر بعد آپ وقت ہوچھت تا کہ معمولات میں فرق ند آئے ۔ پھر آپ نے چار

دُرويشُوں کو تُلَمُ ويا كه آستانه عاليہ كے بركونے بركھڑے ہوجا كيں اور سات سات اذا نيں ديں جب ايك دُرويش اذان ختم كرنا تو دومرا شروع كرناجب دومرافتم كرنا تو تيسرا كجرج قااسطرت جارول دُرويشوں نے ايك، ايك كر ك بهات بهات اذا نين دي جب اذا عن ختم موكي أواسية اللي خانه كوبلوا يا اور فرمايا "اس جكر سي ين شیطان کو بھگا دیا ہے۔ ان شاء اللہ قیامت تک اس حدود کے اعدر شیطان نہ آسکے گا یم بہاں امن سے ر ہو کے میری بڈیال حمیس دود ہوری گی کرنہ کرنا "مجر بطور خاص حضور قبلہ عالم منظانوی کو بعض گھریلو أمور برتنها كی میں وسیتیں فرمائیں پھرمیاں شہامندخان بلوچ کو کما بھیجا۔ بابا شہامند حضور کا پیر بھائی اور یباں پر لانے کا ذریعیہ تھا۔ دربارشریف والی زبین بھی ای نے بطور نذر پیش کی تھی ۔حضور نے اسکی موجود کی بیں اپنے نو اسے تی حسین اور ان کی والدہ جوآب کے یاس بی مقیمتھیں اُن کی محبودات مے متعلق حضرت قبلہ عالم سے فرمایا مجر باباشہامندے فرمايا" بحصيمين فن كرمًا كيونكه اس جكر مير حضّ في جمع بنمايا تعاركل قيامت كروز جب ميراث عجمة واز د سے تو جہاں پر انہوں نے بھایا تھاویں ہے جواب دے کر اُٹھول۔ اگر میرے عزیز وا قارب مجھے میا نوالی واپس لے گئے تو جیسے اپنے چھاز او بھائی کی لاش کو قبرے نکال کرلائے تھے جھے بھی وہاں سے لے آیا'' پھر بقول بھر بھی صادية خرى بارحضور قبله عالم عظيفة قاضى ميال غلام رسول صاحب كى يدكافى ساعت فرماكى:

وہموں نے تھے کو تھے سے کیوں کر دیا بیانہ وو روٹیوں کے بدلے دیا ہے بیا خز انہ دیا چیوژ من وسلوئی لیا مانگ گھاس دانہ أن كا خُدا، خُداب ، تيراخُدا زمانه تما إنك أغسله كا تؤمطلب رمانه چھنا ہے تھے ہے کس نے بیر مرتبہ ثابانہ جب ٹو بن ٹو نہ ہوتو پھرٹو ہے سب زمانہ جائے تعظیم آخر ہے غلام میر خانہ وصال با كمال: وحرت خاجه الى طرف عام تارى كمل فرماكر وصال يارك لي بالب تعد زندگی کے آخری لمحات بھی ذکر وفکر شی بسر مورب تھے۔ دُرویشوں سے دریافت کرتے ویکھورات دُحل کئی ہے وہ

اے کاش ہوش ش آ۔ اے ہوش مند دیوانہ وص وموا كي بندے لافقة الله عجم خواہش نے اندھاکر کے گدھا بنایا ایے اے زابد و خشک ملا ل کیا جائے صوفیا کو يكى، بدى سے فارغ الساب فيون والے مجود اور جرال تے اجسمیں ملالک اے ناب خدائی، اے فر ذات الی و او او او او المودود الله المواود الله المواود الله كُلّ ، كُلّ مُمات ثابت ، كُلّ دُعوتْ عُلْ كُولْل سے عرض كرت حضورا محى نين آخر جب دُرويشول نے دات دُھلنے كي نويد مُناكى كداب تجد كا وقت بركيا ب بقول

### Marfat.com

معنور قبله عالم منكانوي آپ نے فرمایا جمعے جار پائی سے بیچھ صلی پر بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ نے بار ورکعت

مولیٰ کو بہارے ہوگئے۔

نماز تہد اشاروں سے اوا قربائی سید سارا منظر ش اپنی آتھوں سے و کیور ہا تھا گھر فربایا جھے آٹھا کر باہر لے جاؤے میاں القد جوایا ۔ نے آپ کو آٹھا کیا اور دو میں دو چار ذرو لیٹن موجود تے دات کا پچھا کی ہراور درمبر کی تخت مردی میں ۔ اوان کا وقت قریب تھا جو تی دروان و جائے گھا ان پچھے کر داور چھرہ تھی ۔ اوان کا وقت قریب تھا اشارہ و بڑشریف کی طرف ایسا کی اشارہ سے فربایا میری ٹائٹیں پچھے کر داور چھرہ ایسا نے آپ کو اشارہ و بڑشریف کی طرف کی اس کے اس کے اس کی دروان و چھر کی اس کی خوف کی طرف مندکر کے کہا گیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ماتھے پر کھا اورا پیٹر کو جھکا لیا گئی اپنے شخ کال کی طرف مندکر کے عشق دشوق جرا آخری سلام پیش کیا گھر ہاتھ کی کھران اور کھر جہٹر پر لٹا دو۔ جب پٹک مبارک پر لٹایا گیا تو گئی اس کے ناموں رہے ۔ اس کے ابعد آپ لا رہنی کھر اشارہ فربایا جھے ابتر پر لٹا دو۔ جب پٹک مبارک پر لٹایا گیا تو گئی اس کے ناموں رہنے کی اس کے ناموں رہنی کھر اس کے نیوں کے ناموں کے بھر کہا کہ کھر اور کے بھر کے دوروں کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے سہارے پر چھوڑ کر جوار ہے ہیں۔ میری جمران روان اللہ کھی مسارے پر چھوڑ کر جوار ہے ہیں ایس کی سارے پر چھوڑ کر جوار ہے ہیں۔ میری جمران کھا کہ میارے کر چھوڑ کر جوار ہو ہی کہی تا کہا گئی انہاں ہوتی ہے سیان اللہ کھی میں ہو جو سے میان کا جھوٹ کی سارے پر چھوڑ کر جوار ہو ہی سے اور پٹر کر جارے اور کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے سیان اللہ کھی میں ہورے کی سے تاری اور کی دروروں کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے ۔ لیکن ہاتھ کی میارت آگی کی ہوروں کے دروروں کی میارت آگی ہوروں کے دوروں کی میارت آگی ہوروں کی میار کی اوروں کی جوار کی کیفیت نمایاں ہوتی ہورائی کی کہی ہوروں کھی کھی ہورے کی کیفیت نمایاں کو دی کیوروں کی کھوروں کی کھوروں کے دوروں کی کھور کی کھوروں کھوروں کے دوروں کی کھوروں کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کی کھوروں کے دوروں کی کھوروں کھور کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھور کھوروں کھوروں کھور کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھوروں کھور

172

صورت از بے صورتی آمد برون باز شد انا الیہ راجعون (حقیق بمیں اس خدا کی طرف اوٹنا ہے) (صورت ایک بابرآئی، گبر چل کی ''انالیدراجعون' (حقیق بمیں اس خدا کی طرف اوٹنا ہے) صورت از پردهٔ آمد عمیان باز اندر پردهٔ خوابد شد نهان (ایک صورت پردے سے نکا برمود کی ، دہ گھر پردے شل جیب جائے گی)

(ایک سورے پر ایک ماریک کو ایک میں اور کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کا کہ کا بیات کا دو کا کا کہ کا کہ ک بَدَیْنَکُ اللّٰهُ فُسُ الْسُمُ طَلَمَیْنَا اور اللّٰ مِیانِ اور کی جان ایٹے دب کی طرف والل ہو ایول کدتو اس سے راضی وہ تھے سے راضی کے میرے خاص بندوں میں واضی ہوجا اور میرکی جنت میں آ''

ميان الشرجوايا (م: 6 جمان 1989 ه) أوراكل بيوكا ما أن أورقا علمه (م: 3 نومبر 2010 ه) بيدد تون صفور سكة مسائد أور بروقت خدمت شي ما ضرر بينج والسابق أيقين وديش تقيد

کم پوه بروز جسمرات ۱۸ رق ال فی سنت الدی بطائی ۱۵ دمبر 1954 می تمن بجآ مان والایت کابید روش سند کا به دوش سند کا به دوش سنده جارت کا ایک ایدا چشد جس سینتگون ولوگ سیراب بهور به شعر آن فی دنیا والول سے رُنْ تبدیل کرایا - قادر پیسلسله کا نامود میکن اور شخ طریقت واش مفاوقت و در شاروت و کی تاثیر و دان به بیشتر و بان بهیشد که کر داجما بنایا و در تشکل و لی مشرد داو کی ما که دکھا کر داجما بنایا و در تشکل و لی مشرد داو کی ما که دکھا کر داجما بنایا و در تشکل و لی مشرد داو کی ما که دکھا کر داجما بنایا و در تشکل و لی مشرد داو کی ما که دکھا کر داجما بنایا و در تشکل و لی مشرد داو کی ما که دکھا کر داجما بنایا و

معن من مرد مرد الرف جها تكرسمنا في رحة الشعليه كيا خوب فرمات بين مماتی نيست گر ديدار با شد حيات جاددال از يار باشد
(الم موت نيس جه ديدار الهي) هو كيا دا كي زندگي مرف درست سه لحي )
زم مقتول تنظ في غزه دوست شيدال را ب سالار باشد
(آفرين مجودوست كي غزه كي كوارت آل هوا، دو تو شيد دل كامر دار هو كا)
معن الله المي المي المي القراق قادرى في درن ذيل الشعار كي مورت شي رقم كيا
آوا شيراغنياء فرقت عي أن كي دل في طال هو گيا
ساسي الله و گيا

صد بڑارال کیا حق آفرید کیائے ہم چو مبر آدم ندید (خدافتائی نے بڑاروں، لاکھول کیا پیدا کیے ہیں لیکن مجرجیدا کیا انسان نے ٹیس دیکھا (مبرسب سے بڑا کیاہے)

اُس ذ ماندش جمنگ، فیعل آباد براستر موجود الدیمیتال صرف ایک بس چلی تحق زیاده تر لوگ جمنگ تا کیے مه آیا جایا کرتے تصلیف اجر طرف بینیا م رسال بیسید کے دیڑ شریف قالباً میاں اللہ جویا یا کیا۔ میانوال سلطان محود

الله حافظ الكرم

کھوڑی بھیجا گیا اور منڈی بہا دالدین بابا خادم حسین وُرویش اطلاع کے لیے رواند ہوا۔ مزید کی متعلقین ومتولمین حضرت صاحب وصال کی روحانی کشش کے باعث اور کی رویائے صادقہ کے ذریعے شرکت نماز جنازہ کی سعادت سے بہرہ وَرہوئے۔ اُسی اور دُگریٹ چندخواص نے حضور کوآخری عشل دیا۔

174

میاں نی بخش سندیلہ 1 نے بھے بتایا جس وقت آپ کوشسل و سے سے بھی بھی حاضرتھا۔ صفور قبلہ عالم مدکا نوی آپ ہے چہرو آنور کے سامنے نقر حال حالت میں بیٹھے سنے ، اور حضرت خواجہ نے اللہ ووجہ جو آخری اشارہ فرمایا تھا کہ '' تبہارے لیے اللہ کافی ہے ' بیٹی نظر رکھتے ہوئے شعرت غم کی وجہ سے اپنا ہاتھ ہلاتے اور بھی الفاظ زبان ہے کہتے'' بس بھی بس وجا اللہ وے در کی الفاظ نازبان ہے کہتے'' بس بھی بس وجا اللہ وی کہتے ہوئے شعرت بھی حسل کے بعد حسب وحیت آپ کی کہلی نماز جنازہ میاں غلام رسول صاحب نیکو کارہ نے پڑھائی اور لوگوں میں اعلان کیا خبر دارثیت کرتے ہوئے وہ بھیشہ زندہ ور سے جہان کی جہوع کہتے ہیں گھی کہتا '' وعاواسط اس سید ( بمعنی سردار) کے'' اللہ تعالیٰ کے عاش بھی اس سید ( بمعنی سردار) کے'' اللہ تعالیٰ کے عاش بھی سارت جہان کے مردارہ ہے جہاں۔

ہر کہ عاشق شد جمالِ ذات را ، اوست سیّد نصُله موجودات را (جوبمی جمالِ غداد تُدکر یم کاعا**تق ہے**، وی تمام موجودات عالم کاسردار ہے)

بعض پر بھائیوں اور طفاء حضرات نے کہا آج جھرات ہے للبذا حضرت خواجد کی مد فین آج ای کردی علاقتی میں اس اللہذا جمیرو اسے لیکن ایجی تک نہ میں آج ای کردی اور طفاء حضرات نے للبذا جمیرو تعلق میں اور میان ایمی تلف نہ جھڑو تعلق میں کئی دن لگ کے دوسرے دوز تکدولان نہ والے ورویش میاں جمال اور میان محمد بنش نے جھٹک سے دیار کرویشوں کی جماعتیں بھی آھے بیچنا شروع ہوئیں۔ ابنذا جھرات، جمد اور ہفتہ کے روز بھی آپ کا جمید انور باہر رہا۔ ہر دوز کی جنانے پڑھے ہوئے میں اس کا جمید انور باہر رہا۔ ہر دوز کی جنانے پڑھے جمال جاتے جہ بھورات ، جمد اور ہفتہ کے روز بھی آپ کا جمید انور باہر رہا۔ ہر دوز کی جنانے پڑھے جمال جمال جمال کے معانی حضرت باباطی کی صاحب نے ایک بیرسید بہا درشاہ کیا نی (دادابر رگوار سیدا انتخا حسین شاہ ) نے بھی پڑھی جمال کرتے رہے۔

یر مارا گھراند حضور کا مرید تھا۔ان کے بڑے بھائی حافظ قادر پخش صاحب بدم فیصفور کے گھرے دوست نتے بلکہ شاگرد کی تحق" کریما فاریّا" حضور نے فورائیس پڑھائی تھی مانبول نے بیت کے لیے اسمراد کیا تو اپنے ساتھ لے جا کرھفرت اقدّی دبڑوئی کا مریدکروایا حضور قبلہ عالمونگاؤنی کھی اس خاندان پڑا حیات میں ان اسہ

دربارشریف کے اطراف کی مرکس اوگوں کے دق ہے جری رئیس کوئی آدہا ہے اورکوئی جارہا ہے۔ دربارشریف پر مجی تلوق خدا کا جم خفیر بدستورد ہا۔ دن کو صفود کا پٹک مبارک بابررکھا جا تا اورشب کو گھر لا با جا تا بیاؤ انہ کے بڑے پوڑھے اب بھی بتاتے ایس کر حضرت خواہد کے چرہ الور پر جمد وقت الوار المبایہ کی برکھا سائیگس وہی لوگ دوز اند کہتے آج فورانیت آپ کے چہرہ مبارک پڑگل سے مجل زیادہ ہے۔ صبر وکھل کا میکیر حضور قبلہ عالم مدکما تو کئ

حضور قبله عالم اپنے وقلہ ماجد کے بہت الاؤلے سے بحضرت خواجستر وحضر میں بیشہ آپ کو ساتھ ساتھ ارکھے اورآ ب کی تعلیم و تربیت پر خصوصی اقد و حیے و بیستو والدین کو اپنی ساری اولا و خزیز ہوتی ہے کین قد رتی طور پر کئی نہ کی کہ پیارہ مجبت کا وافر حصہ شرور لما ہے۔ بیعیہ حضرت خواجر کو اپنی اولا و شری سے بورے فرز ند حضور قبلہ عالم اور برق ہے کہ اور کیشے والے والدین اللی سے مجلی اور برق بی میں اور کیشے والے والدین اللی سے مجلی وصال ہوائو حضور قبلہ عالم کے نازک ول پر کیا کہونہ میں کو گئی تا ہے گئی تاہدی کو بار بارٹی بخش کی کھی سے مجلی وصورت میں فوراد ہوا گئی ہوئی گئی ہے مجلی میں اور کی تعلیم کی اور کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی اور کی تعلیم کو بار بارٹی بخش کا کما سے مجرو میں تو کہ ہوئی گئی ہوئی گیا ہوئی کی تعلیم کی اور کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی اور کی تعلیم کی تعلیم

ولى الله و مروعة على سعة م يادوده في المستدى بيودو به بين سيد الراوي و بالدور التا يا كرت حضرت خواجد عد وصال پر جب بم ميانوالى عدوانده و يتوش و فورغ كى وجد عدود با تما الم كرية كا و يت بول صفرت خواجد مير مسامئة كافرى ش بظا برآ كر ميه و عداو فرمايا "غلام دول ! كيا تو في مجد ليا به كم يش مركم يا مول فور سي شو اوليا والله والشرح فين وهو زعده بوح بين " كهر جب ش بلواته شريف بي مجد ليا به تقريمون مواتوش في ديكما آپ في بيزى آ بمثل ساجى ايك آ تكدم ادك كول كر جميد و يكما اور بهر بندكر لى حق به أولياء المليد الأيكو تون بل يتقليلون من خاو إلى خاو أخوى (اولياء الله مرح فين بلاك بالراس المدال

> دل الله دے مُردے نائیں کردے پردہ پٹی کی بویا ہے دُنیا الوں اُو کے نال خاموثی

الله حافظ الكرم الله المحاسبة

176

تصویر مبارک اُ تا رنا: ۔ حضرت خواجہ کی تصویر تین تھی کیونکہ آپ تصویر کھنچا نا لیند نہیں فرماتے ہے۔ دُرویشوں اور پیر بھا کیوں کے اصرار پرمیاں اللہ جوایا ایک فوٹو گرافر جھنگ سے لیا آیا لِلغاوصال کے تیمر سے دون عصر کے بعد حضرت خواجہ کا پلنگ مبارک محق میں جہاں غروب آ فاب سے پہلے دھوپ پڑ رہی تھی وہاں رکھ دیا گیا اور ایک تصویر اُ تاری گئی جواب تک ایک تیمرک و فشانی کے طور پر موجود ہے اور میرے مملوکہ تیمرکات میں مشکل فی شریف محفوظ ہے۔

آخری زیارت و تدفین ... ۱۱ رئیج الآنی تا ۱۳ اید بطابق 18 دمبر 1954 و برد اتوار کوهشرت فواید کا اگر بین اورد در اتوار کوهشرت فواید کا اکثریت در بارشریف پر پینی چکی تھی اورد بزشریف ہے بھی صاحبزادہ سید غلام اصفر شاہ صاحب آگئے تھے۔ تب سیاں اجمد شاہ صاحب کیدکارہ نے سیستعلقین و متوسلین سے ناطب ہوکراعلان کیا اب تمام لوگ حضرت خواجد کی زیارت ہے مستنفین ہو چکے ہیں و یسے بھی آج چو تھا دن ہے لیڈا فقیر کواور تکلیف شددیں پھرائی روزسب کوآخری زیارت کے دائی گئی اور بوت عمرات کی آج کی تھی ہوئی۔ کروائی گئی اور بوت عمرات کی تدفین ہوئی۔

حضور کے متوسلین اورعشاق واغ مفارقت کے صدیات آج می ہرواشت کررہے ہیں اورآپ کی مبارک یا دول کی خوات کو کی مبارک یا دول کی خوشوں ہو ہوں کا کے بیٹنے ہیں۔ میں عمر سیرور بیٹوں کے جہا ہوں کا کے بیٹنے ہیں۔ میں عمر سیرور بیٹوں کی ہے جہ بی آئی ہیں اور آئی ہے تاب نگاہیں جمالی یار کے تعالی میں اس بی جہ سیرکرواں ہیں۔

کے تعاقب میں آج بھی سرکرواں ہیں۔

رنجش عی کی دل بی جلانے کے لیے آ آ پھر سے کھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ

اب بجو آ ووزاری اور لطنب یادگاری کے باقی میختیں ہے جس سے بھی پوچھا اُس نے بھی کہا کہ بس اَب تو ون زندگی کے گزاررے ہیں انھی کی یا دول کے مہارے جیئے جارہے ہیں

یہ آرزد فہیں ہے کہ قائم بیشر رہے میری وَعا تو ہے کہ تیرا سکب وَر رہے اے ساق تیری فیرا منگ وَر رہے اے ساق تیری فیرہ نیر رہے اس کا فقہ عمر مجر رہے بیش نظر رہے بہ شررہے ،رہے نہ رہے تو محر رہے صورت صنور کی میرے پیش نظر رہے حضور قبلہ عالم کی و بر شریف حاضری ۔ حضور قبلہ عالم کی و بر شریف حاضرہ و یہ حضور قبلہ عالم کی و بر شریف حاضرہ و یہ دوال کا عاصل کیا جات کی معیت میں و بر شریف حاضرہ و یہ دوال کیا عاصل کیا جات کی معیت میں و بر شریف حاضرہ و یہ دوال کیا عاصل کیا جات کی معیت ای معیت میں و بر شریف حاضرہ و یہ دوال کیا حق کی اور آئی کی کہ دو کے معرف اور آئی کی اس کھول سے اور آئی سے ایٹ کیٹ کردو کے دوال کیا جات کی دوائی سے ایٹ کیٹ کردو کے دعشرے القرائ و آئی کی اس کھول سے ایک کردو کے دعشرے القرائی و آئی کھول سے ایک کیٹ کردو کے دعشرے القرائی کی اس کو دوائی کی اس کی دوائی کی کردو کے دعشرے القرائی کی دوائی کی کردو کے دعشرے القرائی کی دوائی کی

حافظ الكرم ع

بعي أنوبن كيمام عاضرين بركربيكاعالم طارى تحا-

أج دن او بين او و الى المرد و المرك و كالم و من المرد كالم و من المرد المراد المرد المرد

کیدد پر بعد قدر سامون ہواتو صفرت القدال دہڑوئ نے آپ سے تمام امور پھنسی گفتگو فر بائی اور دیر

تک آپ سے پیار وعیت اور دلچوئی فر ماتے رہے دختو وقبلہ عالم فر مایا کرتے " بحرے والد صاحب کے وصال

کے بعد حضرت القد ال و ہڑوئی تھے پر دلی ای عجت وشفقت فر ماتے جب بھی شما صافر ہوتا آپ بھے پار کر اپنی کو د

میں بھی الیتے اور بہت پیار کر " ' حضرت خواجہ کے وصال کے بعد پہلی حاضری کی روداد آپ کے ایک بیر بھائی

حاتی ظام مجھ صاحب ( سکتہ طاقہ 46/1 ہے ما بھوال) راقم الحروف کے نام ایک خطش لگھتے ہیں۔ ' ممری کم بھائی

آتھوں نے ووسنظر بھی دیکھا جب حضرت حافظ پاک وصال فر ماسے اور صفور قبلہ عالم اوال عمری میں ساکیں

صفور دہڑوئی کے سامنے کھڑے ہیں۔' پھر سید مہاری کر باتھ دکھ کر تبرادوں کے جمع شی فر مایا کہ '' ہم جو موجود

ہیں ہم نے جیس بھی بناویہ کے جمع اور مرکار فر مارے سے کہ '' بٹراوں کے جمع شی فر مایا کہ '' ہم جو موجود

ہیں ہم نے جیس بھی بناویا ہے گھرانا ٹیس ہم حال میں تبدارے ساتھ ہیں'' بندوم ہو داکس جمع میں موجود تھا

آخر میں صفرے افذیں و ہڑوی نے خود مصفرے خواجہ کے چہلم شریف کی تاریخ مقروفر مائی اور بیہمی فرمایا کہ میں مجمی شھولیت کروں گا۔

الله حافظ الكرم عليه

آپ کو حضرت والد صاحب سجما گئے ہیں وہ چھے مجی ارشاد فرمائیں تو آپ نے صرف ایک سطر دوقین بحالیٰ " سے پران رہ گیا حالانکہ ہم نے فود حضرت خواجہ پڑھی اور آپ کے خود حضرت خواجہ سے بھی تقریرات کی گئی اور قالے بھی اپنے آپ کو حضو وقبلہ عالم کے سامنے طفل اکمت بجھنے لگا بخدا اسکانی کی تقریراتی ہیں ہے جھنے لگا بخدا اسکانی کی سے بہدر ہا ہے بہاں پر بھرتے مجمانے کی حاجت ثبین البخدا بیں نے بچھوں کا مہر نے کا اراوہ ترک کر یا اور شاداں وخیراں وومرے دوڑ والب چاآ ہے۔
کر دیا اور شاداں وخیراں وومرے دوڑ والبس چاآ ہے۔

178

از صدیخے عیرم یک کت مرایاد است عالم ند شود دیاں تا میکدہ آباد است (جھے اپنے پیرومرشد کے سیکاول الوال میں سے ایک کتر (بیان)یادے کسیعالم اس وقت تک ویان

نہیں ہوگا جب تک بید میکدہ (علم وحرفان) کا مرکز) قائم ہے)

حضرت اقدس دہروئی کائی سارے ورویشوں کی معیت عمل تشریف لائے۔ اس موقع پر حاضرات کے جیروم شد

حضرت اقدس دہروئی کائی سارے ورویشوں کی معیت عمل تشریف لائے۔ اس موقع پر حاضرات ہتا ہے ہیں

حضرت اقدس دہروئی آجب اپنے مرید کائل کے مزار پر قاتحہ خوانی کے لیے آئے تو کچھ فاصلہ پر ہی اپنے تعلین

مہارک آنارہ ہو گئے تنے ہرطرف ہے آبوں اورسکیوں کی آوازی آئے لیکس فاتحہ خوانی کے لید حضرت اقدس دہروئی اسے خطین

تازہ ہو گئے تنے ہرطرف ہے آبوں اورسکیوں کی آوازی آئے لیکس فاتحہ خوانی کے لید حضرت اقدس دہروئی اپنی اپنی ہوروئی البیام رید میرون کو بھی مردوئی افران سے ایک دوئی کی مقدم خوانی کے اور حضرت خوانیہ کے این اور حضرت خوانیہ کے اپنی ہوروئی کی خدمت میں لائے ۔ آپ بیچ کو دیکھ کرمسرا کے اور خوار کی الم فیان والی ایس میں ہوروئی کی خدمت میں لائے ۔ آپ بیچ کو دیکھ کرمسرا سے اور کہا کی اور خوار کیا ۔

دات پر ابورے نے آخی کرحضرت اقدس دہروئی کی خدمت میں لائے ۔ آپ بیچ کو دیکھ کرمسرا نے اور فرایا کی مند کے دیکھ کرمسرا نے اور فرایا کی مندس انہرا سے دیکھ و دیکھ کرمسرا نے اور فرایا کا کانام ہیں 'ڈکٹر فردون ' رکھتے ہیں اور اہلی خاند کی دیکھ واجھیں بدل کراس صورت میں گھرآئی ہے ۔ لہذا ہم اس

دومرے روزختم شریف پڑھا گیا۔ دُرویشوں ، پی بھائیوں اورخلق خدا کا ایک جم غفرمحفل میں حاضر تھا۔ آخری دُھاسے پہلے معفرت اقدی د بڑوئ کی آ واز میارک باند بود کی اورائی محفل سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ' مخاص دُرویش ، پیر بھائی ، دواغلن اورائلِ علاقہ بیٹھے ہیں اب میں پیر کرم جسین کوحافظ صاحبؓ بنا کرجا رہا ہوں۔ جو پیر کرم جسین کوحافظ صاحبؓ نہ جانے گا وہ ہمارا کوئی مرید ہیں اورا بی وہتارمیارک حضور قبلہ عالم منگا نوک سے سرید انور پر بازی اوراعلان فرمایا ' تمام خلفا وہ مرید ہیں اورلوا تھیں جو پہلے حافظ صاحبؓ سے مرید تھے اب بیر کرم حسین

179

ا من المراق تجدید بیعت کرین مسب بیلے طفاه میں سے طلیقہ واکبر صفرت قاضی میاں غلام رسول صاحب
المجھیا خان بھیاں فیض اجر ، حامل پر کر پڑے اور وسب اداوت دراز کیا مجر دیگر طفاه میاں عمر حیات خان ، میاں
ماجھیا خان بھیاں فیض اجر ، حاتی تحریر میال بیک رسول بھیاں ظبورا جداور میاں اللہ و و فیر وہا ری باری اشحاور
حضور قبلہ عالم کے قد موں پر گر کر دوبارہ بیعت ہوئے مجر قبر ہونے سے صدق ادادت کی آواز پر پاہوئی اور اتمام
مریدان وطالبان کے بعد دیگرے وست بیعت سے مشرف ہونے گئے اور بیکام حضرت اقد من دہڑوئی کی
موجود کی شن انجام پڑ بر ہوا۔ اختقام محفل پر حضرت اقد من و بڑ دی جب اُسطح تو خوش کے عالم من فرباتے
جاتے "مہلے ہم واڑھی والوں کو ظیفہ بنایا کرتے تھاتی ہی مرح سین کوجس کی واڑھی ایک فیمیں آتری اپنا
جاتے "مہلے ہم واڑھی والوں کو ظیفہ بنایا کرتے تھاتی ہی ہوئے دی مرح سین کوجس کی واڑھی ایک فیمیں آتری اپنا
خلید بنایا ہے۔ اور صفور قبلہ عالم کے حال پر پار بارخصوصی شفقت فرباتے ۔ گوشنو وقبلہ عالم اس نے قبل اپنے والد
ماجد کی طرف سے بھی جا تشین مقرر ہو بیکے تھے لین میں افز از اسلیار قسوف میں ایک منفر دشان کا حال ہے کہ
ماجد کی طرف سے بھی جا تشین مقر وہو بیکے تھے لین میں افز از اسلیار قسوف میں ایک منفر دشان کا حال ہے کہ
دولوں باپ، بیٹا ایک بی ش ظریافت کے دست بیت بھی ہوے اور احداز ال طیفید و بھاؤ تھی تھی میں میں اور میں شور ہو ہوں کے دست بیت بھی ہوے اور احداز ال طیفید و بھاؤ تھی تھی میں میں ہوئے اور احداز ال طیفید و بھاؤ تھی تھیں۔ بیا کی دور سے جی

ي سعادت بزوړ پازو فيت تا نه بخشنر خداۓ بخشنره

(پیسعادت ہاز دے زورے ماصل نہیں ہو کتی جب تک کہ انشر تارک و تعالیٰ خودعطا نیفر ہائے) حضرت واعلیٰ و ہڑ وکئے کے ایما پر سائنس جیون سلطان کی نواز شات:۔

حضرت قبلہ عالم منگا نوگا بیک وقت تمن اولیائے کا ملین کی نگامول کی توجہ اور شفقت کا مرکز ہے اور ان عظیم ہستیوں کی طرف سے خلافت عظامونے کا اندیا ذی وقار کھی آپ ہی کو ملا۔

چپا حافظ عبدالفتور صاحب كی زبانی روایت ہے كہ حضرت خوابد بلوآ لوی كے بعد از وصال بلوآ ندش نف ایک مرجہ حضرت الله و بروی اللہ و مال بلوآ ندش نبرک ایک مرجہ حضرت الله و بروی اللہ اللہ و بروی اللہ و

الله حافظ الكرم الله

تمہارے باپ اور پیرنے تو خلافت میں دستاریں دی چیں کیمن میری بیٹو پی ہے جو ہر دفت تم پر سامیہ کرے گی اور بہت شفقت فر مانی۔

180 3

تا بوت کی برآ کدگی اور زیارت: در دبر شریف سے اجازت طنے پر حضور قبلہ عالم نے تا بوت شریف ان لئے کا پر و آبلہ عالم نے تا بوت شریف ان کا بروگرام بنایا اور اس کام کے لیے بطور خاص اپنے خلیفہ میاں غلام رسول مستری کی بوادالید کا را کیک شب بعض خافاء اور خواص کی موجود گی میں مزاد شریف کھولی گئی ۔ اس وقت پہلے روضے کی تمارت بن چکی تھی اکثریت کو روضے کا ندر تبد عزاد کھولی گئی تو میاں خلام رسول مستری نے کہا آیک رضا تی ایمی صندوق پر ڈال دو تا کدکئڑی پر باہر کی ہوا بیکدم ند پڑے جو تی مزاد کھولی گئی ہم طرف خوشیوہ پیل گئی۔ تا بوت لگالنے والے و رویش بتایا کرتے حضور کی پہلی لید اسطر سر بنائی گئی تھی کہ طروب خوشیوں پر باہر کی موزی کہا گئی اسطر سر بنائی گئی تھی کہ جاروب خوشیوں پر میں کہ خوار بڑے بڑے دھیوں پر جاروب کی ایمی اور فیا اور اور پر سے ڈاٹ کی کو ڈر نے بی براوفت صرف تا برت رکھی کو ڈر نے بیل براوفت صرف

موا آخرتا بدت کو پہلی حوارے نکال کر باہر رکھ دیا گیا اور حوار کو کٹی فیٹ تک کٹی روڑے سے مجر دیا گیا۔ پھر کٹے زیمن پر با قاعدہ فرش بنا کروہال تا بدت رکھا گیا اور اسکے اردگرد پہلے سے تیار شدہ سینٹ کی سلیوں کو چاروں طرف سے جوڑو یا گیا۔

181

امانت کی طرح رکھا زش نے روز محشر تک ہوا اِک موئے تن میلا نہ اک تار کفن مگزا رات مجرسب اوگ حضرت خواجہ کے پاک شخول ذکر وگھر رہے آخر طلوع مج سے قبل کینی رات کے آخری جنے میں تا بوٹ شریف بریکر دیا کیا اور دوبارہ قدیفین کمل ہوئی۔

قبر وی فرق ع جانزال ایبه خاصال دات عامال دا کم عامال دا کفن میلا وی دبین موزال محمد علی کشت دے غلمال دا

ودمرے دونہ پیر بھائیوں کا ایک بیم شفرور بادشریف پر اُنْدا آیا کین حضور قبلہ عالم نے مزیز زیارت کروانے
سے منع فرما دیا ۔ فیلید حاتی تھ کیر بتایا کرتے تا و دومرے دونہ حاضر ہوا تو زیارت سے وی کا انسوں اور استدر
صد مدہوا کہ بہت ودیا اور حاضر خدمت ہی بھائیوں سے کہا تھے کیوں نہ تایا گیا آخر خودہ کا دادہ کرلیا جب رات کو
سب موجا کی گے تو بم دوجار دوریش جیپ کرتا ہوت کھول لیں کے اور زیارت کرلیں گے۔ رات کواس خیال باب
جب ہم دربار شریف میں حاضر ہوئے تو جا گئی آ تھوں سے و یکھا حضرت الدس و بڑوی ہاتھ میں رائفل
(بندوق) لیے آپ کے مربانے کھڑے ہیں۔ ہم پر حضوری ہیت جھائی اور خوف کے مارے والی آب کے ۔
روضہ حالا کی تعیم ز۔

حضرت فواجہ کے بعد از وصال ایک عارضی چھیر مزار کہ اور اور براری نے بنایا
روضہ حالا کی تھیم ز۔

شریف بیغام بیجا که اپر کرم حسین سے کہنا بھنا جلدی ہو سکے ابھی ایک چھوٹا سار دضر تعمیر کروالیں'' معفرت اقد می د ہزوئ کے حسب تھم فو رار د ضده الال کی اقدیم شروع ہوئی خلیفہ میال غلام رسول مستری نے حزار شریف پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر اوپر گذید بھیر دیا جسکی تل بلندی تقریباً جس فٹ (20 feet) تھی پھرا سکے چاروں طرف بوی مہارت سے خوبصورت برآئد ہ تھیر کیا گیا۔

موجودہ روضہ کی تغییر :۔
حضرت خواج کے موجودہ روضہ کی تغییر دیسر 1964ء میں شروع ہوئی ہید
روضہ مبارک بھی حسب سابق خلیفہ میاں غلام رمواقی مستری کی عدرت تغییر کا شاہ کار ہے۔ اس بلندی تقریباً پہا س
ف (50 feet) رکھی گئی اس کی بہلی مغزل باہر ہے چوراس اور اعمر ہے اشخاس ہے۔ اس بیس صرف ڈالوں اور
گئید کی ایشیش سینٹ سے گئی ہیں باتی تمام روضہ کا تغییر اینٹ اور گارا (مٹی ) سے ہوئی ہے۔ بڑے برے برے
کار مگروں نے جب آئی تغییر کا مشاہدہ کیا تو دھے رہ گئے ساہیوال شہر (شلع سر گودھا) کا مشہورہ معروف کار مگر
ما ذکتر کر رفتی مینگ فی شریف روضہ مبادک تغییر کر دہا تھا ہم نے اسے حضرت خواجہ کا روضہ اور کام کی تفصیل
بیائی تو وہ جران رہ کیا اور اعمر آف کیا اینٹ گارے سے استقدر شارت تغییر کرتا بیان کے فن کا کمال ہے۔ موجودہ
روضہ رک بیس ابھی اندر سے بیٹ دغیرہ نہیں ہوا تھا کہ کھر پلواختا قات کی بنا پر حضور تبلہ عالم جولائی 1976ء

گھر کانی عرصہ پیکام بھیل کو نہ بڑنی سکا۔ آخر وقت گزرنے کے ساتھ روضہ مبادک کی حفاظت کے بیش نظر اکتو پر 1997ء میں چھاپیرز ادو بھی ایداد حسین صاحب نے خصوصی توجد دی اور اندرون روضہ پلستر کے علاوہ باہر سے بھی جہاں مرمت کی ضرورت تھی اپنی ذاتی گرہ سے کام کروایا اور وضہ شریف کو مزید ایک زماند کے لیے حفوظ بنا دیا۔

گروضہ مہارک پرکندہ اشعار:۔ حضور قبلہ عالم منگا تو با نے جب روضہ مبارک تغیر کردایا تو ہیرونی افغاس (دوسری منزل) پر آٹھ اشعار شخ محمد شخع ہوری اور ماسڑعبر الفقور کے ہاتھوں بڑے خوشخط انداز میں کھوائے وقت گزرنے کے ساتھ دومٹ کے میں نے ایک مرجبدہ اشعار ڈائزی میں لکھ لیے بتھے بطوریا دگار مہاں محم لکھ دینا ہوں تا کہ بھشہ کے لیے مخوظ ہوجا کیں۔

يها ن عدوا الله نصراً عَندا وادَّعُ عِبَاد الله يَا سوامَددُا وَادْعُ عِبَاد الله يَا سوامَددُا وَادْعُ عِبَاد الله يَا سوامَددُا (الكيمالي رمول عَلَيْهُ كَاشَمِ)

(رمول خدا عَلِيَّةً ہے نصرے طلب کر چمپیں ضرور طے گی۔اللہ تعاقی کے بندوں کو پکارودہ ضرور تبہاری مدد کریں بریم

2. مُسرِيُسِدِيُ لاَ تَدَخَفُ وَاشِ فَسَانِي عَسَرُومٌ فَسَاتِسلٌ عِسَٰدَالُـ قِغَسَالٍ 2 مُسْرِيُسِدِيُ وَشِيكا اللهِ عَسَالِهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ

(اے میرے مریدا کے بدیاطن نخالف سے ندؤر کیونکدش اُڑ اکی ش نہایت اثابت قدم اورد شمن کو ہلاک کرنے والا موں)

3۔ ہرکہ آلہ ہرورت خالی نہ دفت گرچہ محوم آست از دوئے الست

(جۇلوكى آپ كەرىر آيا، خالى باتھە تەلوئا۔ جابدە محروم روز الست سەن كول نەتھا)

4\_ اولياء الله ، الله اولياء

ي فرق ورميان نو د زوا

(الشركة ولى الشركة ما تنديه وحية بين اورالشاقيا في أنجى ترجما في كرتا ب يجيك يهال آكر خالق وتلوق كا فرق محمدنا حائزة مي تعرير ربية )

> 5- برگز نميرو آکله دلش زعره شد بعض فيت است برجريدة عالم دوام ما

(جس كادل عشق نده وكميا موده بركزنيل مرتار دنيا كعيف پر مارى بقاء مارادوام ثبت ب

6 يا جناب غوث الشم رتكير" ووير ما طفل في من تند

از طفیل محمل محمد عنو کن تتنفیر ما

.. (اے جناب فوٹ اعظم! میرے پیرود تھیر ، (خوابیر حافظ) گل مجدّے کلفیل میرا قصور معاف کردے)

ي حافظ الكرم

184

7- تادري ايم نعرة يا فوث اعظم عي زيم دمر مافظ گل محمد قلب عالم ي زيم

(بم قادری بین اور نوری یا فوش اعظم لگاتے بین اور قطب عالم (خوابد) حافظ كل محمد كاشعار بلندكرتے بین ) 8 مگ دربار بيران شوچ خوابی گر سب ربانی

ک سب دربار بران عو پیو وای کرب ربان که بر شیران شرف دارد سک درگاه جیلانی

(اگر قرب الی چاہتاہے تو حقور فوٹ پاک کے دربار کامگ بن جا۔ کیونکہ آپ کے ڈرکامگ شیروں پر بھی نضیات رکھتا ہے)

تغميرروضه كےموقع پر چند كرامات

نظر کا تھیک ہونا ۔۔ روضہ شریف کی تغییر نے بل طیفه میاں غلام رسول مستری کی نظر کانی کمزور ہود چکی تھی۔ انہوں نے آخر ایک روز حضور قبلہ عالم منگانویؒ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم قبلہ والد صاحب کا روضہ مبارک شروع کروان شاہ اللہ تمہاری نظر تھیک ہوجائے گی۔ لہٰذانہوں نے روضہ مبارک کی تغییر شروع کی تو بیٹائی خود بخو د ہرجے تھی۔ جب روضہ شریف کھل ہوائو آگی نظر تھی یا لکل ٹھیک ہوگئے۔

روضہ سے گرنا اور خراش نیر آنا:۔ طلیق میں ظام رسول مستری جب روضہ شریف کا گنبر بنارہ منتے تو ا چا تک نیچ کر پڑے۔ سب لوگ دوڑ کرنے کہ زخی ہو بچے ہوئے کین وہ نعرہ مارکراُٹھ مینٹے کیونکہ هنوٹ خواجد کا کرامت ہے اُئیس ٹراش بھی نیا آئی تھی۔

حضور کا مزار سے باہر آتا: فلفہ میاں غلام رمول مستری نے جب روضہ شریف تیمر کیا توان کے دل میں خواہش بیمر کیا توان کے دل میں خواہش بیما ہوئے تھا ہوں کے دل میں خواہش بیما ہوئی کہ آج آگر حضرت خواہش بی مزارے باہر آکر بیمے بیش تو کیا بات ہے۔ ای خیال کے بیش نظر وہ تو کیا دیکھ میں مواہش ہوئی اور حضرت خواہد نے این موصوصی نظر تو لیف لیے صفرت خواہد نے این پرضوصی نظر فر ایف لیے صفرت خواہد نے این پرضوصی نظر فر ایف لیے صفرت خواہد نے این پرخصوصی نظر فر ایف کیے صفرت خواہد نے این پرخصوصی نظر شریف ہے باہر آئے مضور تبلہ عالم منط او تی این جو دلی ہوئی۔ اور می کی اور میں کے میں مور تبلہ عالم منط او تی این جو والم میں مورت کی مورت میں کردویشوں کے پاس جلوہ افروز فر سے باہر آئے میاں مستری کی حالت دیکھی تو سراے جاتے اور اگی طرف اشارہ کرکے درویشوں سے فرمائے '' آج پرچھے صاحب! کیا حال ہے۔ اب مجذوب ہوگئے'' درویش میاں مستری کو کیکو کر آپ کے پاس لا کے ۔ آپ نے فرمائی اور میل مستری کو کیکو کر آپ کے پاس حذر بالی کیفیت دروہوگئی اور میاں مستری ای پی اسلم صاحب کیا تھوے میں میں میں اور بورے کا میا لیے بین البتدا آئیس ساسے بھا کر توجوفر مائی تو وہ میں کے بین البتدا آئیس ساسے بھا کر توجوفر مائی تو وہ میں کیا تینے بین البتدا آئیس ساسے بھا کر توجوفر مائی تھی۔ حدود کیا کیفیت کے۔

حافظ الكرم ﴿ لَهُ عَلَيْهِ الْكُرِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكُرِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكُرِمِ اللَّهِ الْكَارِمِ

السلام عكيك يا ولى الله: ورضة شريف كي تعير كم بعدا يك روز حضرت خواجه كے خليفه مياں عمر حيات خان موارم بارک پر حاضر ہوئے اور عرض كيا السلام عليك يا ولى الله قد حزاز شريف سے حضرت خواجه نے جواب ديا وعليم المئل م قرترحة الله وَكَدُ كائد برياں صاحب في حضور كي آ وازم بارک تن تو خش كھا كركر پڑے اور دير تك أن روحد كى كيفت طارى ردى -

تغميرمساجد دربار شريف

حضرت جاتی نے کیاخوب فرمایا تھا۔

خوشا مدرس ، مجد و خافتاب که دروے بود قبل و قال محم (وە مدرسه وهم مجداور خانقا كقى مبارك ب-جهال (حضور ني كريم) مجد (عظف ) كاذكرونذ كاركاغلغله باندمو) ا مہلی مسجد:۔ حضرت خوادیے بہال برا قامت اختیار فرانے کے ابعد ایک مسجد تعیر فرمائی جو دسائل کے پیش نظراس وقت من گارائے تغییر ہوئی اور آپ کی زعد گی شریعیلی نماز و برماعت اور مجل ' فیض سجانی'' ہوا کر آب۔ حضور قبله عالم منكانوي نے معزت خواجہ كے بعد از وصال جب پہلا روضه مبارك 1956ء میں بنوایا قویرُ انی مجر بھی شیمید کروا کر روضہ شریف کے بائیں جانب تین درواز وں پرمشتل ایک پٹنتہ خوبصورت مجد تغیر کردائی۔ اس کی تصاویر راقم الحروف کے پاس موجود میں چھوٹی می خوبصورت مجد تھی۔ اسکی کمڑ کیاں ،دروازے اور حجیت کا سارا سامان کوٹ بلوج ضلع منڈ می بہا ڈالدین سے ڈرویش لائے تتھے چونکہ حيت چمر (كلزي) كافتى للذا كيوم صربعد سيوى (ديمك) كي وجه اے كافى نقصان كافيا-حضور قبله عالم منظ توي نے جب موجود وروض مبارك 1964 ويل شروع كياتو اكل تغيير تھل ہوجانے کے بعد حضور نے سابقہ مجر کو بھی شہید کروادیا ادر محن حزید بروحانے کے لیے اسے مغر لی جانب هزیدتوسیع دی اورایک نژه محرفتمبر کروائی جس کی حیت مضبو دلینشرے بنائی گئی تا که سیوی ( دیمک ) کا اندیشہ بی ندرے۔اور یمانی مجروسیع کے دقت نی مجر کے محن میں آئی حضور قبلہ عالم نے مجد کے ساتھ اٹی رہائش کے ليے جرو بھی تقير كرواياجس يل عرصه وقيام بلوآند ثريف حضور فروكش رہے۔اى جروش آپ كى لائبريك بھى تھی۔جس میں مختلف علوم وفنون مرشتمل کمایوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔مجدادر تجرہ کے درمیان ایک کفر ک ر کی گئی جس کے ذریعے حضور قبلہ عالم مجد ش آشریف لایا کرتے تھے بیم جدجولائی 2003 و تک موجود رہی۔ مددد بارشريف يرتمير مونے والى يوقى اورسب سے عاليشان مجدب جون 2003ء میں اس کی تغییر کا آغاز ہوا۔ اورا گلے سال 2004ء ش آگی پخیل ہوئی۔ اس پر پندرہ بڑار پونڈ خرچہ آیا بیرجد بدطرز ر تھیری کی اوراس کے ساتھ ایک بینار جسکی بائدی کم ویش 120 فٹ ہے بنایا گیا جو گنبد خصر کی شریف کے ساتھ

والے بینار کی تصویر کئی ہے۔ بیر مجد پچا پیرزادہ محد انداد حسین صاحب کے ڈربعہ سے برطانیہ کے رہنے والے ایک میر شخص نے تغیر کروائی۔

# كافى درفراق حضرت خواجه رحمة الله عليه

آمين تتزوى دايار وكمراع اجروب كهامجئ

جدری ماعری یک ترساعدی رنگ سک بیان عیش نه بهاعدی روون نال ويار ود روون يار كها مح غم يرموندا ظالم چور اے بد تج كالے ، ماس ند چيوڑے ظلم کرے ہر وار وی جمہورا عمران دا لا گئے یاد تیری دی عمر محسال کیتے قولاں نوں توڑ چھسال جھلنے درد ہزار وک جانی سبق ردھا گئے کیوں بخال ما لائیا دیری بے دس جان جلائیا میری آن لليس كب وار ود " يكديان سال وم سيح واه واه قسمت ساذی آی ولڑی لے گیا حافظ مائی دے گیا غم نے ساڑ وی واہ واہ سود چکا گے وار كرن نگليه جيماتي جاون ئین ممولے کاتی لاون شاندی کبل دی دھار وہ سویٹے رگ رگ دھا گئے گل محرّ ورد پکیسال مک دربار دی بن کے رسال تھی کے " چوکیدار وہ ، کلاے یار دے نھا ، گئے خْاك پَيرا ندى خُم اكھياں لاويں عشق غلام مرام كما وي جیں تے نظم بعنوا کے جان درد بزار وو

"أزخليفة قاضى ميال غلام رسول صاحب"

(مصنف 'گُلِ توحید'')

**\*\*\*\*\*\*\*\*** 



Marfat.com

هي حافظ الكرم علي

188

حضرت خواجه اورتا لیف و تصنیف: .. آپ کی طبیعت بھی تالیف و تصنیف کی طرف ماکل ند ہوئی مالا کد آپ کی طبیعت بھی تالیف و تصنیف کی طرف ماکل ند ہوئی مالا کد آپ کے مشائح اور کئی ہیں ہے ہو کہ متوسلین آتانہ ایس بارے میں عرض کرتے تو فرماتے ''میرے ہرورویش کے سید پرائیک کما بسکتھی ہے۔ میں نے اپنا کلام بجائے کا غذ کے ان کے دلوں پرشیت کردیا ہے'' بیجان اللہ کی مروعارف نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بعد از وفات تربت با در زش مجود در سید باع مردم عادف مزار با ست

(مرنے کے بعد میرے مزار کوزمین میں تلاش ندگر ، وہ تو در مقیقت عارفوں کے سینے میں ہے ) ' ممکن ہے اگر بھی پچھ کھیا بھی ہوتو ضائع کر دیا گیا ہمیں کوئی آپ کا رسالہ یا مضمون دستیاب ندہوں کا۔ گا

گل ہائے گران مائید:۔ وجدانی کیفیت اور واردائی بیبی کی وجد سے ٹی البدیہ آپ کی زبان خوش بیان پر جاری ہوا۔ حضرت خواجہ کوئی با قاعدہ شاعر نہ سے اور نہ بی آپ کا شاعر انہ مزائ تھا۔ اپنے دور کے نامور تقرر ہونے کے باوجو تقریوں ہیں تھی بہت کم شعر پڑھتے سے لیکن بھی بھی غلبہ عال کی وجہ سے قوحید کا توراشعار کی صورت میں جھکے لگا۔ آپ کا ہم مل چونک مرحبہ کر بھی اجاع میں ہوتا تھا ہوں معلوم ہوتا ہے جسے میتھوڑ اساکلام تھی آپ نے اجاع شی مل اظام فرایا۔

کن فیکون الاون توں پہلے، اسال باسے کول شاؤے بعید قریب ند باسے، اسال ند ستوے ند جاگے ذات صفات ند بائی اساؤی تے ندین ایہ تقاضے حافظ بمن مجھ دیاں ماراں اہل ان کیوں دور دراؤے

کن فیکون جدوں فرمایا تدوں کیتیاں زورے وریاں در پردےوچ آک آپ آپ تے پاویں بحریاں اُن اِنس ظلوم جبول کہاویں، کہیاں رنج مصیعاں بخریاں عاقبٰ، اللہ گُل کھیل جاتا علق جاتی سب کلیاں

سمن وے دیلے بھید منایا آج بھید ڈھم ایہہ جہانے واوانسانے ہر ہر جائی وسدامائل ایہاادب دی ترمز نہانے واو انسانے ذات بنال بیا کھور شرک کی ہے بچھ متیوں نسیانے واوانسانے حافظ رب نول توب بچھانا ایہا جگ جہان رحانے واوانسانے

م عض لگا عدیار میرے توں پھر ولیں وہ کرآیا باطن وے وچوں ظاہر ہویا آئے کم تھ پا کر آیا ظاہر ہو پھر باطن بنیاں آئے عاماں مجید نہ پایا طاقع عشق دی آئش ڈاؤھی جس بے شل کوں میش بنایا

م بحمد من بای جمروا آیا ولی و نا اس حم خداات لوکان دم مجداون کارن تاجی گونند چا کوت باات م خداات بازوان بشری چال رحمانی کوئی مجمی یار دانا اس حم خدا اس حافظ عاشقان خوب چچها مظهر ذات خدا اس حم خدا اس

ن\_ نصیب عجیب تنهائدے جہاں پائے راز نہائی راز نہائی ور معائی ہن وہ جگ وی المائی ور معائی ہر وی جائی پڑھ ویکھ ثبوت قرآئی حافظ کال مرشد ہاجوں تک خلقت کوڑ کہائی بلوآرشریف ایک مناظرہ کے موقع برٹی الدیر بہر کھا شعار موزوں فرمائے جن ش سے بیدو شعریارالنِ

طريقت كويادر ب-

رب اکبر ہے سب تھیں بواند پردیاں وی سادے ج اوہ پردیاں وی ساوے وڈا کیویں سدادے لکھ جہا مے تئے مافق عمیں بھی، مگیں مگیں کردے عمیں بھیں دے وی دائن بھیشہ مگیں بھی دے وی مردے

پعض اوقات فرمائے گئے دومزید شعر

علم کتابال دُور وساون یار دیے ہر جائی نی کست کلادے مائی جلیا جَد عِشْ دِی کھائی لائی نی علم کتابال بہتیاں پڑھیاں کچھ استھے ند آیا کب نشطہ کائٹ میر پڑھایا سب کچھ دل درج آیا

(نوٹ): 1990ء کی بات ہے مندرجہ بالا کلام میں نے حضور قبلہ عالم منگانو گی کی مختلف ڈائریوں نے قل کرکے ایک سر تبہ جتاب کی خدمت میں پیش کیا تو نصرف حضور نے پڑھا بلکہ بعض مقامات پر اپنے تلم سے جم بھی فرمائی ۔ اس وقت بھی بید کلام کچھ حضرت خوابی کے دسب انور سے کچھ حضور قبلہ عالم کے دسب مبارک ہے اور کچھ ضلیفہ خاص قاضی میاں غلام رسول صاحب کے تلم سے تکھا ہوا میرے پاس موجود ہے جواس کی صحت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

ہلا خوابد لو جمد دُرویش اور خلیفہ ڈاکٹر امیرالدین نے بتایا حضرت خوابد کی زبان مبارک سے بیہ بیت ہم نے کی ہار سنامز بدمیر کی بود بھی صاحب نے بھی تا کیدی \_

> م۔ ندہب دی لوڑ نہ مینوں بک کوڑاں یار بیارا دین ایمان دی لوڑ نہ مینوں سدا بخشیں یار نظارا میں ہاں تیری ، توں ہیں، میرا روز ازل وا کارا حافظہ کمل مائی وے ہاتجھوں سراوا تن بہن سارا

ہ ہے "در دی انسی رہنے والد ایک ورویش صوفی محمد من ولد مجھ حیات جنوعہ نے ایک مرتبہ خودا پی کا پی سے جھے یہ کام منایا کہ شرے والد ایک بیافت کی بار آند شریف کام منایا کہ شرے نے ایک کی بار کی کام منایا کہ شرے نے در شریف سے دہر شریف ہے۔ دہر شریف سے دہر شریف سے دہر شریف سے کیا۔

لجهال ہم راز کئی ناز دکھاکے اساڈی دلای مائدی منفی اساڈی درج سے تھیں درج سے تھیں دل مائول لھی اساڈے بخت عردج سے تھیں دری درج سے تھار دی درج ایسی گھٹ تقاربر دی درجی

نی الحال حافظ سنر یں آسیس اساؤی بینگھ کارایوں کرنی ال آل الحق میران میرا التی التحق میران میران میرا کی وقع میری الاش مودے الوں دوز نظیم خاعان تیرا در تیرے تے خاک در خاک مودال بیخ سب ایہ لتش نظان میرا مافظ مُو کے مودال فیر زعم جدول الوں نظیس مان تران میرا علی عابد سداون دی نہ کائی اور میروں ہے دل صاف نہ مودے بدکار کولوں مستق ناروا اوہ فریدار موریا جیرا اس جادے میں یار کولوں واجب رکھ تصوریا ر والا سنے ڈریئے نہ دورخ دی فار کولوں حافظ یار عبادت تھیس کے جنت رب ملدا ہے یار دے بیار کولوں شرے شوت تے ذوت تو س کر کیل میرا طلب گار ناہیں شرے وعد یول ہے دک جوراً ہیں ش جموراً ہی میں جوراً میرا طلب گار ناہیں شرے وعد یول ہے دک جوراً ہیں ش جموراً میرا طلب گار ناہیں شرے وعد یول ہے دک جوراً ہیں ش جموراً میرا طلب گار ناہیں حرا والا سے خیرے وعد یول ہے دک میرا وسارناہیں میرا والی سے کار ناہیں عالیہ

حضرت خواید است اور حقیدت مندول کے وقا باؤ قا کونی دالے خطوط کے جوابات ہروقت ارسال فرمایا کرتے ہوئی است ہو است ارسال فرمایا کرتے ہوئی ہوئی است کے دور ان خطوط کو جوابات ہو گئے ماتھ وہ کا موائے کے دور ان خطوط محفوظ شدر کے اور وقت کے ساتھ ساتھ صالحے ہوگئے راتم الحروف کو خضور سے متعلق تحقیق وجتی کے دور ان صرف چار خطوط کی سے جو خوائے میں مور تا ہوئی المرک سے کھی ہوئی ایس موجود ہیں انہا تھی آپ کی تحریراتی کی طرح سے بچات امول سے بہلے تین خطومیال میارک سے کھی ہوئی طرح سے بچات امول سے بہلے تین خطومیال میارک سے کھی ہوئی اندر است میں موجود ہیں انہا تھی آپ کی تحریراتی کی طرح سے بچات امول سے بہلے تین خطومیال میارک سے کھی اور چوق اخط عزیز کی شاہر حسین مجراتی نے مجمل المردیا جنہیں بطور نمونہ سے بال کھی تحریر کی تاہر میں میں کہ است میں میں کہ است میں کہ است میں کہ است میں میں کہ است میں کہ است میں کہ است میں کہ میں کھی در کے است کی کھی ہوئی ہیں۔

يبلاثط

ZAY

ازبلوآنه

15.5.52

برخودار بمجلِ گلزار بحب پروردگار ،عاشقِ زارميال جان محدزادالله شوقه،

السلام علیم!

این گھر لے آ۔ اور گھر لے آ کر ایک و فعد دونو س ل کر یہاں آ جا کہ ای ہوئی صورت احوال آ تک اپنی ہوی کو

این گھر لے آ۔ اور گھر لے آ کر ایک و فعد دونو س ل کر یہاں آ جا کہ اور گھرا و یں ٹیس کیو تک بیر معاطے اللہ کی طرف

ہوتے ہیں۔ قضا ء اور قدر پر داختی رہ وہ جس طرح وہ ذات پاک کر ہے تہاں اکا م ہے آ بین کرنا ۔ کونکہ ہم اس کی اقتر اگر نے والے ہیں۔ اس مسلکہ کوقلب کے فور ہے بھیس اور اس پر ٹیل کر سے باتی سب خیر ہت ہے۔ لئی

المبات یا جاتی ، پاس انشاس تنی ، قصور شخ انفی کرتے کرتے وہم فائی ہے گزر کرفہم باتی کی بچھ پا جا کیں اور نما نے تہوں کو ضرور کی مدر نما مدر کے مداول کے سروج کہ آج کی گھڑی ہے کل خدا جانے مولو کی کوشر در کی مدر ل کہ ہار اور دیگر جو مطلب رکھنے والے ہیں سب کودعا کیں دیں۔

سب الارشادها فظ سائير فل محمه الراقم كرم حسين بقلم خود

<sup>(1)</sup> میاں جان مجما کیے فقیرصفت ڈرویش تھا ہے مجرات میں حضور کا دوسراسر پیرتھا پاپ نبسر 5 شں ان کا پا قاعدہ اعزو فیقر میں ہے۔ - اس

<sup>(2)</sup> بدولما نف قادر برجي حضور برخط ش اپ مريدين كوان ولما نف كالنفس الم اتح مته

<sup>(3)</sup> کالودالی مضافات منڈ کی بہاؤالدین عمیر نے دالے حضور کے ایک ڈرویش کال جنمیں بعدازاں آپ نے خرقہ مضافت مجسی عطا فرمایا۔ کے ایعن صالات باب نمبر 11 عمیء تمیں گے۔

<sup>(4)</sup> کوٹ بلوج ضلع منڈی بہا ڈالدین کارینے والاحضور کا ایک صادق ایکٹین ڈرویش ہیاورمولوی سلطان انجروفوں ا کھنے بلوآنہ شریف حاض ہو کرم مدیوئے۔

دومراقط

ازبلوآ نهثريف

بخدمت نقيرميان بدُهاخان زادالله شوته

15.5.52

السلام علیم! کے بعد دائتے ہو یہاں پر غیریت ہادہ تبادی غیرے بدرگاؤ فو فیرے نیک خواہ

ہوں صورت احوال سے کہ محبت کی بیعث کا دہاں اقرار کر۔ افکار شہو۔ باتی جو تبارے کے آمر کیا

ہائے آس کو آمر اللہ بحد کر فیڈ افظر کھاور یہاں آ جا جمہیں تکشیہ اصدے ، وصدت ، وصدیت بھیا یا جائے

گا۔ اور آس پر ابقان کرایا جائے گا۔ بہتے بوردوں میں پکوٹیئل مکتہ ایک ہی کافی ہے۔ وہ تھو کہ بھیا یا جائے

گے۔ میاں سید رسول کی بیوی بچول کو شفی قو قتام براوری کو ملام ڈھا۔ میاں سید رسول واللہ دین دونوں

میر میاں سید رسول کی بیوی بچول کو گوٹ فیڈ قتام براوری کو ملام ڈھا۔ میاں سید رسول واللہ دین دونوں

اس جگا ہے تھے۔ ووٹیں وزیر مراوالی چلے گئے ہیں۔ ماہ جیٹھ کی ووٹین کو تاریخ کے جین کہ لڑکوں کی

مئدت بھی کریں گے۔ اور ہجولوکوں کو بھی ہے جین کہ مضرور کے آدیں آن کی طرف خطائیس کہ ماہ جیٹھ

مئدت بھی کریں گے۔ اور ہجولوکوں کو بھی ہے آر بم کو لے جانا ہے تو اس طرح کریں نئی اثبات باجتی ،

ہاس افعائی بھورٹی آختی کرتے کو انی ہے گزرکہ تی کی طرف دور کریا کر کریں نئی اثبات باجتی ،

ہاس افعائی بھورٹی آختی کرتے کو انی ہے گزرکہ تی کی طرف دور کرکا کر کریا تی کی طرف دور کریا کرے سین حسب المار شادر ما کی گھی کھو صاحد

<sup>(1)</sup> میاں بڑھا خان حضور کے مجرات میں پہلے مرینداور خلیفہ مجازمیال سیدرسول کا والد تھا۔

<sup>(2)</sup> میاں بڑھا فان کومجت کی بیعت کے یادے میں چھاشکال متے جن کو ڈور کرنے کے کیے حضور نے آسے بلایا تھا۔

<sup>(3)</sup> محر شفع بحى صفوركام يداور ظيفه ميال ميدرسول كاساله تعاـ

تيرانط

YAL

از چک نمبر 183

20.2.53

### برخوردارميال جان محدخادم مجدسلامت باشد

السلام علیم! کے بعد واضح ہو کہ یہاں پر تیریت ہے اور تیریت تہاری بدرگاہ ایز دی سے مدام مطلوب ہوں کارڈ تمہارا الما عال ہے آ گائی ہوئی اور نیاروں کے لیے دُعا کی گئی ہے کہ اللہ رخم کرے اور سُید رسول پر بیچھے نارافشکی ہے کہ اُس نے ہمارا کہنائیوں مانا اپنی رائے پڑکل کیا اگرتم مب ل کر کو سکو معافی دوں گا ورزئیس سے افظ فیش رسول وظام رسول ولد شاہو، مرزا چھے تمام ووست یار عیم ظلام رسول اور تمام دُرویشوں، مریدوں کو بہت بہت بیار مسلام مؤعا۔

اس کیے سب کے نام ٹیس ککھے گئے کہ کارڈ کم ہے اور سب کے دل جائے ہیں کہ ہماری کتی جب ہے۔ اور خان گر کو کہنا کہ وقد سلے تو دس ، ہارہ دن کے اعراقہ کر کے اور خلام کر یکی ، میاں بڈھے کو گی ڈھا ویٹا اور تمام کی خیر کا جواب جلدی ویٹا مضروری ہے۔ اور تا در کو کہنا کہ مید گھر اپنا نہ سمجے ہمارا سمجھے۔ ایچی طرح رہے۔ فقا الراقم حافظ کی محدفات مالفقراء

(1) اس زمانہ علی محکمہ ڈاک کی طرف سے ہوسٹ کارڈ ہواکر تے تتے جن پرخطوط کیسے جاتے تھے۔

(2) ميان ئيدرمول مريد مونة سے تل ككسال عن پندارى تھے۔ بعد عن جب حضور نے أے قرقه وظافت سے لواز اقرير طازمت

ترك كردية كاسم دياليكن اسف الى خاند كے امراد پر لماؤمت بند چوڑى جنكى ديد بے حضور كو عرصة اراض د ب

(3) يدتمام معزات جن كرنام لكيم مح بي كوف بلوي كرد بنوال تصاور صفوركي وست بيت سيمشرف تق

حافظ الكرم

#### پوس مط برخوردار فی گزار، ئب بروردگارمیان غلام قادر

الملام عليم! ك بعد واضح بوكدال جكد فيريت باور تبارى فيريت بفداو مركم عنك عابتا

موں۔ موری احوال کر خداتم اراط حال ہے آگا ہی ہوئی۔ جب بیخط پنتے اگر قد بیغا ہے تو کھڑا ہوجا۔ اور اگر کھڑا ا ہے قدیماں چلا آخروری تاکید ہے۔ باقی میں بیمار ہوں اس لیے ظام رسول کم جار کو کہدویں کہ لی لی کمہاری اور ظام حدود کم جاتی ہاں رہتا ہے۔ تمام جر بھائیوں اور چربیوں کو عالور سلام و لیویں۔

فقلاالراتم حافظ كمحمة خادم الفقراء

#### فرمودات وملفوظات

حضرت خواندی حیات مبارکیش اور بعد از دصال بھی کی نے آپ کے احوال واقوال قامیند ندیے۔ اب میں نے ایک طویل واقوال قامیند ندیے۔ اب میں نے ایک طویل عرصہ بعد جب تحقیق وجہو کا آغاز کیا تو کمی کوحضور کا ایک فرمان یا د تعا اور کمی کو میان فرمود میں ہے دکا ہے ، اولیا ء اللہ و یہ کی کو کی استعداد پیش نظر رکھتے ہوئے کلام فرماتے ہیں۔ حکست الی کا دستور ہیں ہے ارشا و باری تعالی ہے۔ کہ لِنہ کو النامی علی قلب خقو لیہ " کوگول ہے ان کی عقل کے مطابق بات کرو" اب الزور کا میں میں کی عقل کے مطابق بات کرو" اب الزور کا بات ہے میں میں کہ میں میں میں میں میں کہ استعمال کی کوشش فرماتے ہوئے گئے میں مادہ کور ویٹول کو صرف حکا ہے یا درہ کی صفور کی فرمانی ہوئی تحرر کے استفادہ کے کہا تھا گئی ہوئی تحرر کے استفادہ کے یہال نقل کر دہا ہوں۔

میں میں میں میں میں میں بتانے سے قاصر سے ابدا اس نے یہ بعض فرمودات و حکا بات اپنی کئی سے بی میں کی کوشش کے اور اب یا ران طریعت کے استفادہ کے لیے یہال نقل کر دہا ہوں۔

جہٰۃ ایک خطاب میں بیان فرم و دہ آیات واحادیث اور آقو الی بزرگان دین میاں خان محد درویش سخنہ چک بمبر 172 نے ایک مرتبہ حضرت اٹی تیلہ پیرجمہ مظہر سین صاحب کی موجود گل میں اپنی بیاض کے چند اور آل بطور خاص راتم اگر وف کو دکھائے اور بتایا۔ حضرت خواجہ بلوآنو گئے نے ایک مرتبہ موجودالہ سپتال میں خطاب فرمایا۔ حضرت بحل بلوچؒ نے آپ کی اجازت سے اسے خلیفہ مجبوب صاحب (تھانیدار) کوفر مایا۔ دوران خطاب حضرت حافظ صاحب جو آیات واحادیث اور آقوالی بزرگان دین ارشاوفر ماکیں آئیس کھے لینالہذا انہوں نے بیاناص خاص چیزیں بطور تیمرک تلمیند کیس اور اُن کی بیاض سے میں نے ارشاوفر ماکیں آئیس کھے لینالہذا انہوں نے بیاناص خاص چیزیں بطور تیمرک تلمیند کیس اور اُن کی بیاض سے میں نے

آيات مباركد: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنَّى جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً طَ قَالُواۤ اَ تَجْعَلُ الْمِيْفَا مَنْ يُفْسِدُ فِيفَةً وَيَسُونَ الْمَالَئِكَةِ إِنَّى جَاعِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيُفَةً طَ قَالُواۤ اَ تَجْعَلُ فِيهُا مَنْ يُفْسِدُ فِيهُا وَيُشْفِرُ لَكَ طَ قَالَ إِنِّي اَعْلَمُ مَالاً تَعْلَمُونَ (بِ ا: عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الله

تیری پاک ذات کو، کہا مجھ کومعلوم ہے جوم کیس جائے '' اذْقَالَ رَبُّکَ لِلْمَلْنِکَ إِنَّى خَالِقُ بَشُواً مِنْ طِينِ.

ادى رېك بىمىنىدە بىلى ھىنى جىسىر، بىن سىيىر. "جبكهاتىرىدىب نىرشتون كوشى بناتا بون ايك انسان كى كا" فادا سەر ئىنە، فىقفىنى فىيە مىن رۇرچى قىقفو الدا ئىساجدىين.

والله الكرم الله

" پُرجب ُ فِيك بنا چَون اور پُوتُون آن شن أيك إني جان ثم كريُّواس كَ آ كَ بَدِ عِينَ " فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُم أَجْمَعُونَ وَالْآ الْبِلْيْسَ.

" محرمجده کیا فرشتوں نے سارے اسمنے بھر اہلیں نے"

وَ اسْتُكْمَوُوْ كَانَ مِنَ الْكَالِحِينَ 0 وَقَالَ يَا إِنْلِيْسُ مَا مَعِكَ أَنْ تَسْجُدَ 0 اورغروركيااورفقاه محرول ش ہے۔ فرما اِلسابليس تُحدُكيا الكارمواكريم، منرك

، ورودي، وعرود. لِمَاحَلَقُتُ بِيَدَى إِسْتَكُمُو كَ أَمْ كُنتَ مِنَ العَالِينَ. قَالَ آنَا خَيْرٌ مَنَهُ.خَلَقَتَنِى مِنْ نَادٍؤُ خَلَقَتَهُ مِنْ لِمَاحَلَقُتُ بِيَدَى إِلَى اللَّهِ عَلَى مَا الْعَالِمُنَ رَجِيمٍ ٥ طِيْنِ قَالَ فَاحُرُحُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمٍ ٥

"اس چیز کوجوش نے بنائی اپندونوں ہاتھوں سے بیو نے غرور کیا۔ یا تو بڑا تھا درجے میں۔ بولا میں بہتر موں اس سے، محکو بنایا تونے آگ سے اور اس کو بنایا ٹی سے، فر مایا تو نکل یمبال سے کہ تو مرد دو موا۔ اور تجھ پریمری چنگار ہے اس بڑا کے دن تک'

، من الله تعالى فرماتا ب كلاً في هلاة أعنى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ (سوره بْنَ اسرائيل آيت فبرا ٤) وموض (الله كوريكيف ) الدونيا بي الدومات بيل ده آخرت شريحي الدهاء وكان

احاديث ماركه

'' رسول الله مطلقة نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے ُورکو پیدا کیا اور ہرشے کو میرے ُورسے پیدا کما''

المُكُنُكُ كَنُواْ مَخْفِياً فَآحَبَبُكُ أَنْ أَعْرَفَ فَعَلَقْتُ الْحَلْقَ (مارج الدوق الدووم 617)

الله خَلَقَ ادْمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (صحيم ملم تماب البرواصلة والآواب باب الصى عن شرب الديد) المندول في الله خلق ادمَ على صورت بربيداكيا"

. المناف علم المنطقة عنى صدّوى و خُلِقتِ السَّادَاتُ من صليلي وَ خُلِقَتِ الفُقَرآءُ مِنْ نُودِ الله

مسي . "علما مر سين سي سه ما دات مرى پيغ ساد وقترا وقو والحال سيداكي ك ـ" المنطق اللهُ تعالىٰ كُلُّ هَيءِ مِنْ طِيْنِ الْآرُ هِي وَ خُلِقَتِ الفُقَواءُ مِن طِئْنِ المَحَمَنَةِ لِـ "اللهِ تعالى في تمام چيز دل كوز عن كي كل سے بيداكيا كيل تقراء كوبيث كي كس بيداكيا"

وللح حافظ الكوم الله 198 الله

الله مَنْ أَحَبُ قُوماً عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ حُشِرَ يَومَ القِيامةِ فِي زُمْرَتِهِمُ فَحُو سِبَ بِحِسَابِهِمْ وَاءِن لُم

'' جوکوئی عمیت رکھتا ہے کی قوم کے لیے اس کے اعمال کے سب آدوہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ای گردہ میں سے ادر حساب اس کا 19گا ان کے ساتھ اگر چیدا سکانل آن جیسیائیںں۔

اللهُ الرُّ فيقَ ثُمُّ الطرِّيقَ

"اوّل رفق بنا پررائے برجل"

المُ اللَّهُ عَلَيْ فِي فَوْمِهِ كَا لِنِينَى فِي أُمِّيِّهِ. (كَثَفَ النَّفَاءِ وَمَهُ لِي الأَلْإِس اساعيل بن مُوالْتَجُولِي)

"شَخْ ا پِل قوم مِن اليه بوتاب هيه ني اپن امت مِن"

الشيطان لم يَكُن لَه شيخٌ فَشَيْخُه الشَّيطان

"جس كاكونى شيخ (بير) نيين پس اس كاش شيطان ب

( بحواله حضرت بايزيد بسطا مي رحمة الله عليدازشر خ تصيده برده شريف خريوتي )

\* حُبُّ الفقرآءِ والمَّمَسَاكِينَ مِنْ اَخُلاقِي المُوسَلِيْنَ وَ مَجُلِسُهُمُ مِنُ اخلاقِ المُّتَقِينَ وَالفِواوُ مِنْهُمُ مِنْ اخلاق المعنافقين.

'' فقیرول اورسکینول سے مجت کرنا مرطین کا اخلاق ہے اور ان کا ہمشین بنامتعیول کا کام ہے اور ان سے بھا گنا منافقول کا فعل ہے''

الله و (تقير الم يُعُونُونَ وَلَكِنْ يَنْقِلُونَ مِنْ دَادِ الى دادِ (تقير الم مُخْرَالدين رازيٌ)

''ب شک اولیا والله مرت نیش بلکه و ایک مکان سے دومرے مکان میں خفل ہوجاتے ہیں۔''

جهُ إِنَّ الله تعالىٰ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَدٍ كُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُوُ إِلَىٰ فَلُوبِكُمْ وَيَبَّلِكُمْ (تَغيرروح العائى ذامام ايرافضل محودًا لوق)

''بِ ثِنَكَ اللَّهِ تَعَالَىٰ آمَهارى شَكُول اورا عَمَالَ فَي المِنْ فِي فِي اللَّهِ وَمِهَا لِهِ اللَّهِ وَكُمَا لِهِ اللَّهِ وَمُعَلِّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خَطِيفَةَ (الْكُمَ العطائمةِ لا بَن عطاء اللهُ) ''دُنيا كُوچُهورُ وينا تمام عَادِق فَي أصل بِ اورونيا في عجب برئي الَّي في بُوبِ بِ

المُ لِسَانُ الفُقَرآءِ سَيْفُ الرَّحْمَنُ

"فقيرون كى زبان ،الله تعالى كى تكوار ہے"

اللَّهُ اللَّهُ قِيرُ لاَ يَلْتَفْتُ إِلَى الدَّنْيا وَلاَ مَرى بِالعُقبىٰ بَل يَحْفِي بِالمَوْلَىٰ إِلَىٰ الْمَوْلَىٰ

حافظ الكرم ﴿ 199 ﴾

"فقروه فض بي جود نيا كاطرف متوفيين مونا اورعاتيت كاطرف أَن يُسْ مونا بلكم وفي عدم لى موكان كالله محمدات مولى عن كوكان محمدات "

﴿ طَالِبُ اللَّهُ المُعَامُّ فَعَلَ وَطَالِبُ الْعَقْبَىٰ مُؤنَّتُ وَ طَالِبُ الْمَولَىٰ مُذَّكَّرٌ

'' دنیا کاطالب بخنث (تیجوا) ہے آخرے کاطالب مونٹ (حورت) ہےادراللہ تعاثیٰ کاطالب فیکر (حرد ) ہے'' \* آخر شیں دوران دُعاصفرے خواجہ نے بطور تو سل بیالقا ظرمائے

وَقَالَ رَبِّ بِعَقِي مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ و الْحُسَيْنِ اِغْفِوْلَى وَتَعَبَّلُ تَوْبَعَى "السالله الجَنِّ مُرِمُعِظِنَةً عَلَيْكُ وَفَى الرِيْفَةُ وَقَالَمِهِ الرَّمْ أُوسِنَّ وَسِنْ الدَّى الْبِيرِل المنذ المن الله المن محمد المنظفة الله على المنظفة والمراقبة الرم أوسن وسين المارى البيول في المراقبة المناس

بن ایک شعر اور دیا گی کے مصرع کی تقریق:- حضرت خوابد کالی مرتبہ جب" حو کی لمثل 'مناظر و کے سلسلہ ش آخر بفسالا نے قو مناظر و کے بعد کچھ لوگ دسیت بیت سے شرف ہوئے تو میاں طہور احمد ولد پہلوان ہرائ نے موش کی حضور ایر ایمی ایک موال ہے اگر اس کا جماب آپ نے بچھے مجما دیا تو ش مجمی مرید ہوجا داں گا۔ حضور نے فرمالے تم مرید ہوئے ہے تھا ہے ہو چواب نہوں نے علاصا آپال کا میڈھر پڑھا۔

مریدہ جادی گا حضور نے فرایاتم مریدہ یا نہ ہوتہ ہو چہا ہے ہو چہوں انہوں نے طاسہ آقبال کا بیشتر پڑھا۔

کیا شان احمد کی کا مجن میں ظبور ہے ہر گل میں ہر شجر شن تحر کی گو در ہے

میاں صاحب چونکہ ساوہ ورج دیہائی آ دی تھا حضور نے فربایا ہم اس شعر کا مطلب جہیں آ تحوں سے

دکھا دیے ہیں۔ یو کئی مینیے اسون ، کا تک کے دن شے برطرف جوار تی جادی تھی حضور نے فربایا بہاں اردگرہ

می چیز کی اگور کی بیدا بورج ہو اور اس حدالت سے بودا نکال کر لے آ کا در کوئی بھی جاز میں ہو یا جائے تو

دوداند سے جب نکال سے ہود انکال ایا بے حضور نے

فربایا اب دیکھو بیا کی داند ہے۔ اس کوز عمن ش بویا گیا اور فزو کی بی سے جوار کا آپ بی وز نکا تو پھراس کا ظہور ہوا۔

دیکھو اس نے کوئی شکل افتیار کر ئی ہے۔ عرض کیا۔ انہوں کی شکل افتیار کی ہے ہو سیار اس کا خور کیا افتیار کر سے گا اور ایک

اب بھی جود میم " کا گھیڈ مارے ہوئے ہواں ہو کہ اللہ ہو کہ الذہ ن کی شکل افتیار کر سے گا اور ایک

جوارگا گیا کہا کہا ہو نے بی جود روز تھے ہواں پر ساتھ گا اور اس بوا شی ایک دانہ کے بڑا اردانے بن

جوارگا گیا کہا کہا ہی برچری محققت بھی جود دی ہوں ادران بوا شی گا اور اس بوا شی ایک دانہ کے بڑا اردانے بن

المُحنَّفُ كَنُو اَمْخُفِيافَا حَبَيْتُ أَنَّ أَعُوفَ "(ش الكي تِعبا اواخزانه قا يُحيمت اوكَّى كه ش بِجانا واقل) الو الإجارك وقالى في من فرما كرصورت وهم كي ش البي قور كا الحيار فرما يا اور مجرهم عَلَيْكُ كور ساما راجهان في على مريخ جوكرة فيا ش موجود ب الكاظهور فو وصطنى عَلِيْكُ مع اوا بريخ جب الله جان ش آتى بوق بِها

''میم'' کی شکل میں پیدا ہوتی ہے گویا تمام اشیاء کا ظاہر ہوتا''میم'' کی شکل وصورت سے وجود میں آتا ہے گھر بعد میں یہ خور میں انتا کا ہم ہمرے ادکار اہما احضرت کید سرداد علی شاہ فرماتے ہیں از سرح میں خور میں گئی سے میرے باعث اللی کہیا گئی سے ذات صفات ہوئی جویں و تر دے زور تھیں خوج آگے ہیلے خوج تے گھر نباتات ہوئی ذات ، خوب منت یارا، ایبا بات انو کھڑی گھات ہوئی شات ، خوب میں خوب کوئی کی جانے گل بات ہوئی شات ہوئی گئی میاں ظہورا حمد نے حضرت سلطان با ہورجمۃ اللہ علی کا آخری معرع پڑھا کہ اس کا مطلب میری سجھ میں ٹیس آبا

" مرشد بالبوأس نول پير يجوآپ كرے، جك تارے بُو"

حضرت خواجہ نے فرمایا تہمارا خیال ہوگا کہ مرشد ایسا ہوتا چاہیے جوخود تھی ولی کائل ہواور جہان کو بھی اولیاء
ہنادے عرض کی تی ہاں۔ ارشاد ہواتو حضرت سلطان یا ہوگو ولی الشسليم کرتا ہے؟ عرض کی حضور وہ تو سلطان
العارفین (عارفوں کے یادشاہ ) تنے۔ فرمایا ۔ کیا حضرت سلطان یا ہو گئے کہ دور ش ہیے جہان ٹیس تھا؟ کہنے لگا
۔ تفافر یا پھر وہ تن سب کو تارے جائے (و کی الشرکھیاتے)؟ ہمیں تکلیف شرکرتا پوٹی ۔ تو وہیران روگیا اور عرض
کی پھر انہوں نے بید کون کھا ہے؟ فرمایا وہ خود تر سے ہوئے تنے ، ولی الشریقے۔ اکی نظریس فیرٹیس تھا۔ آئی نظریس فیرٹیس تھا۔ آئیس سارا
جہان صاف سرح الشریق ہوتا تھا۔ جبکا آئیندول صاف ہوا ہے سارا جہان صاف ستھر انظر تا ہے۔ مدے قدی میں
ہمان مورا اُہ الوحمٰن (انسان الشرکہ) کا شیشہ ہے) اولیاء الشرکو جہان میں کوئی فیرنظر ٹیس آتا ہر طرف
ذاست بی کے آغاز نظر آتے ہیں۔

جو اکٹ حقیقت ہی ہے دل میں تمام شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ اُس کے جلووں کا نام عالم اُس کو دیکھو اگر نظرہے حضور کی باتیں انکی بچھیش آگئیں قدموں پر گریز ااور آپ کے دسید افور پرتائب ہو کر حلقہ وارادت میں شامل ہوگیا۔

ملفوظ:3

کمکر حضور ّنے فرمایا'' آو حید کاعلم بھینے کے لیے ہوتا ہے۔ بولئے کے لیے ٹیس'' (ایک روز ش نے حضرت تبلہ عالم منگا نوئی ّے سُنا کہ اللّٰ تو حید کی زبانوں پر تالے گھے ہوتے ہیں جنگی نظروں ش غیری ٹیس دہ کلام کس سے کریں مجوب بی نافی سیدنا شخ می الدین عبرالقادر جیلا ن فرماتے ہیں' مرار عارفین

یں ہے ایک عارف کلام کرتا ہے اوراً ہے جمی آت بھاندوتھائی کلام پر مامود فرما تا ہے تب وہ بدل ہے ' اکثر عارفین خاموثی کوئی ترجی وسے بیل شخص معدی فرماتے ہیں۔

ایں مد عمیان در طلبش بے خمرا ند کال را کہ خبر شد خبرش باز نیا مہ (جواکل طلب کے مدی ہیں وہ خبر ٹین دیتے (خاموش رہتے ہیں)) کے اکو خبر ماہ وقی ہے مگر اکی خبر خابر ٹیس تے)

مست حضرت خواجہ نے فر مایا ' فقیر جودل کی آ گھے۔ و کھے دہا ہوتا ہے دوزبان سے بیان ٹبٹی کرسکا'' بقول حضرت جائی

ایں مدرسہ غیت آواز از مینہ بہ سینہ سے رسد راز (بدوه خاموش مدرسہ بہار اٹھتی ٹیس کوئی آواز۔ بلکہ میدنہ میشنظی ہوتا ہے راز)

پی سے موہوں کا روہ سے سے جہ ہو ہوں کا رہے۔ رم دنیا کے جہ فاشی ہے خاشی ہناری شریف ش ہے۔ وَاِذَاعَوْفَ وَبُنْهُ كُلُّ لِسَالُهُ (جب انسان صَالَو بِجِهِان لِيَا ہِوَاكَی زبان گل موجاتی ہے)

### ملفوظ:4

حفزت خواجد نے فرمایا۔ توحید کی اقسام تمن میں۔ 1- عالم اوگوں کی توحید ہیے کہ خداد عرکریم کے سواکر کی معیود ٹیس اوروہ کیک ہے۔

2۔ غاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ انہیں ہر نیجز ہے اُس کا جلوہ نظر آتا ہے۔

3\_اخص الخواص وه لوگ بين جنهيس اس كي ذات كے علاوه كجمه اور نظر عي نيس آتا \_ لاموجود الاالله

حضرت خواجہ کے ذاتی احوال پر اگر نظر کی جائے تو آپ کا شار بھی ای تیسرے گردہ میں ہوتا ہے۔ میں نے اس بارے اپ قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منگا نو گئے ہے آپ کے گی واقعات سئے جیں جو گئ اور ڈرویشوں نے بھی سئے ہونے کے مقصد بیان کرنائیس مرف بات سمجمانا ہے۔

ع. عيم غير تو در كعبه و دي

( میں نے کعبدو تریش تیری ذات کے سواکس اور کوئیں دیکھا)

بهر رنگے که خود، عی جامه در پیش کن از رفتار بایت می شاسم

( توجس رنگ کا بھی لہاس پہننا چاہتا ہے۔ بہن لے۔ ہیں تو تیری دفآریا ہے کتھے پیچان اول گا ) حضرت خاہدے فرمایا '' ہو جو دسفیہ اوکل کی مانشر ہے۔ اس میں جو دنگ ڈالو گے وہی نظرآنے گا مہز ، بیلا ،

ئر ٹ سیاہ جو بھی ذالو کے دہی طاہر ہوگا۔ بہتر ہے اس میں تو حید کا رنگ ڈالو۔ جس دل میں تو حید کا رنگ چھایا تو زبان بھی تو حید یو لیے گئ"

چیست توحید آگله از غیر ځدا فرد آئی در خلا و در ملا (توحیدکیا ہے؟ بیکرځداکے غیریا شریک ستوخلوت دمبلوت ش تبارم، دوررہ) ملفوظ:5

آیک دن حضرت خواجہ نے قربایا "فقیر پر موت نیس آئی ، أے آگ نیس جلاکی ، فقیر کوتوارٹیس کا ف کئی،

نداس کوکوئی پکڑسکتا ہے اور دندی اس کے وجود کا گھیرا کا کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فربا تا ہے۔ وَلا بُد بحیہ علوق ) بنشی ع مِن عِلْمِهِ إِلاَّ بِهَاهَا ءَ (آیت الکری) "اس کے حلم کا کوئی ہیز اصافی ٹیس کرسٹی کر چینا وہ جاہے" اور جوانسان اللہ کی صفات سے مصف ہوتا ہے اس کے وجود کا بھی کوئی ہیز اصافی ٹیس کرسٹی" آپ نے یہ می فربایا "فقیر کا کوئی حماب و کتاب ٹیس ۔ وہ بلا صاب و کتاب جنت میں جائے گا بلکہ اسکے وہن مریدوں پر حماب و کتاب لازی ہوگا۔ انہیں می اپنی خفاصت سے بلا حماب و کتاب جنت میں ہے جائے گا۔" کھرآپ نے یہ دکات بیان فربائی

203

تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دُنیا نہ وہ دُنیا یہاں مُرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی \* چھے ملک عبدالرطمن ٹانی(م:7درمضان المبادک1997ء) نے بتایا کہ ایک سرتیہ معفرت خواجہ نے اپنی کلم سے میرک ڈائری پریشعر تحریم فرائر کا با

ملفوظ:6

حضرت خواجه ایک مرجه حضرت اقد من د بڑوئ کی بھی مبارک شن ' کورایاں دیاں جموکان' (ایک جگہ کا نام) خطاب فرمار ہے تھے۔ کی نے اپر تھا'' عارف کا توحید شن کیا مقام ہے' فرمایا تھے تو اس انفا ہے می شرک کی نا آروں ہے مقام کیا بتا دیں۔ عارف کا متن ہے'' پہلے نے والا'' جب کوئی کی کی پیچان کرتا ہے تو یک و کُنیس رہ تن بلکدو و کی آ جاتی ہے کہ کھک ایک وہے بھک کی پیچان کردہا ہے اوردو مراوہ ہے جو پیچانا جارہا ہے۔ اب عارف اور پیکل دو و کی آج بی کو کیکی اور توحید جو تی کی بیچان کردہا ہے اوردو مراوہ ہے جو پیچانا جارہا ہے۔ اب عارف اور

جب نمر ہے تب ہم خیمی جب ہم بیں نمر ماں پہم گل نگ آئی جو دو سادے ماں لہذا میری نظر ش عارف دہ ہے جو بیکورو کیا اور کورون کا کوری کا ایک ہے۔ لہذا میری نظر ش عارف دہ ہے جو بیکسودیکا اور کر فود تکا کو پیچا نا ہے۔ صدے شدی میں ہے۔ من عوف

﴿ حَافظَ الْكُومُ ﴿ الْكُومُ الْمُؤْمِ

نفسه، فقد عرف ربه، (جس ناچ آپ کو پچپانا أس نا شدا کو پچپان لا)

ست از پس پده این صداع من وقو چل پده پر افتد نه تو مانی و نه من

(''بیش اورو'' کی صدا پر دے کے چیچے ہے آری ہے۔ جب یہ پردہ اُٹھ گیا تو نیڈو رہے گا اور نہیں .

ر ہوں گا)

حضرت اقدس دہڑوی و جدمیں آ گئے اورا تھ کر آپ کوسینے لگالیا۔

آپ لگانا آپ میں آپ ہی ڈھونڈن ہار اور ہووے تو پاوے سے تو آپ ای آپ ملفوظ:7

جھے دا کمڑعلی مجرسندھی (م:16 جولائی 2006ء) نے بتایا حضرت خواجہ نے ایک مرحبہ مولینا غلام رسول عالم پوری کی تا ب' اخسن انقصص'' کے بیا شعار ہوے ئے سوزا نداز میں پڑھے۔

کون رہندا کھے بیدا کس ہے کس ڈال کسے پیا کشوں گھیا ہیں سر چاہڑ لوہرا کون کون کہیں کی کیر کہاں زبانوں بھی اس وانگ فرشتیاں اندر نہ شنے وقی آیا وَشُن وے اوہ لیکھے والیال ڈب گیاں خود وہیاں جدوں ا چانک آئھ وڑیا دل ہیں ہیں اس کون کھڑیا ہوی جس ویج رہے سایا جو کہاں نقادال تھاں اُوہداوی ولدے جو کھڑی کہاں نقادال تھاں اُوہداوی ولدے وہی کی گیا ہموں اُن وا بین مرمداد انایں مت کو وہم کرے اوہ ناہیں جائل ہے بَدُ تیت میں محقول ختی ویج سائی برزخ عالم ویج مثالی میں محقول ختی ویج خانی اوہ عموں عیانی شرمدا کا اوہ محموں عیانی شرمداد اوہ معنانی معلق اوہ محموں عیانی شرمداد اوہ معنانی اوہ معنانی اوہ معنانی اور معنانی معلق اوہ معنانی شرے در کانان

#### ىلقوظ:8

جھے میاں جمال دُرویش سکتہ نکد دوآ کہ نے نتایا ایک دو فرصنرت خواجہ نے فر مایا ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے

ایک بار جشن شاہندگا اعلان کیا برحم کی اشیاء ہے بہا منگوا کی اور تھا دیا جس چیز پر چھٹھ ہاتھ ہاتھ کا وہ اُن کا کو

میل خلیفہ کا تھم سکتے ہی چھٹس اپنی ایسند کے موافق چیزوں پر دوٹر پڑا۔ خلیفہ کی ایک کینر تھی اس نے دوبارہ پو چھا
حضور اجس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ مل جائے گی۔ خلیفہ نے کہا '' ہال' اُس نے فوراً خلیفہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا تھر
اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف کیوں جا کا ۔ خلیفہ اس کی ڈہائٹ پر بڑا خوش ہوا اور کہا تو نے ہر چیز چھوڑ کر ہمیں
اختیار کیا اب بیتمام سلطنت تمہاری ہے۔

ر میر ریاب بین م سعب من م م رو ندا ن شخ انگشت یکسال نه کرد (ندتو هر گورت ، گورت ہے اور نه هر مرو، مرو ہے مغدانے پانچول الگیال ایک جیسی تیس منائم میں) حضور نے بید حکامت بیان فرما کر اپنے مخصوص ہنجانی اب وابحد شمر فرمایا ''الفذا کی ڈھیری تے ہو تھور کھیا ہے - ہر شے تہاڈی اے''مین ان تمام اشیاء کا جو مالت ہے اُس پر ہاتھ و کھو کچھ ہر چیز تم ادی ہے۔

حاتی ظام محمد قادری (معنف" میری ذعری کے نظیب و فراز") اپنی تلی یا د واشتول میں لکتے اپن میرے دل میں ایک خلاص تھی کہ فقیرے پاس مال و دولت کا کہا کا محم؟ کیکی مرتبد و برشر لف حاضر ہوا تو در دیثول کی مجلس پر پانٹی حضورے اقد میں و بڑوی حسب معمول صفی پر کھید لگائے تشریف فرما ہے اور حضرت خواجہ حافظ کی محمد قادری رحمۃ الشد علیہ صفور کے حسب فرمان آخر مے فرمارے ہے ور دیش وست بستہ شیضے میں رہے ہے "موضوں آلیک اولی اللہ بادشاہ کا و کر تھا جے آزمانے کے لیے کوئی دُرویش آ با مصفا باطن بادشاہ نے اس کی اعمد و نی کیفیت طاحظہ کر سے ہوئے فرمایا "مجمومی اپنا شیرو کھا تھی ؟" موش کیا" تھی بال " اب جے احتراض تھا کہ بادشاہ ی اور فقیری کی سرکر آ و گرفتر دار میدود دھ دگر سے صف ہم تواریم اور میاں کا اس ایک اور دھ گرے تو اور اس کا اسر تھیم کی سرکر آ و گرفتر دار میدود دھ دگر سے صف ہم تواریم دار سیاسی گاہ دیا کہ اگر دود ھاگرے توار سے اس کا سر تھیم دیا نے آما میم کی کر کو اگر دار میں طروات بار شواہ ہے تھا تھا مارا میں کہ اس کی کی شرکو خوال دیکھی دور دھ دور اور ان میں کی طرف در بارے خوف تھا کہ دید کر گیا تھا را جادی گاہ تھی تو کیا کہ دیکھو کی شرکو خوال دیکھی دور کا سے اور کوئی شرخار نے تھیا۔

اللج حافظ الكرم

آئی۔ بادشاہ نے کہا نہی بات بادشان اور نقیری کی ہے۔ تم ہر جوایک ساعت گزری ہے، ہمارا ہروقت بھی حال رہتا ہے جب پرسش اعمال اور اللہ کے صفور جوابدی کا خوف دہے تو بادشانی میں عیش وعشرت سے کیا سروکار۔'' اس تھے بھی اسے سوال کا جواب لگ کیا۔

206

مال پاکال را تیال از خود مکم گرچه مای در نوشتن شیر و شیر (پاک او کول کواپ میساند بچه، اگرچه کشینه شمل شیر (جانود) ادر شیر (دوده) ایک جیسے بیر) حضور قبله عالم منگانو کی فرمایا کرتے" دنیا کودل نے تکال دے پھر میرے پاس آ" جیست دنیا از خُدا نافل بودن نے قباش و نور و فرزیم و آن

(ونیا کیا ہے جو چیز رب سے عافل کروے تا کہ کھر پلوساز دسامان، مال ودولت اور یوی، نیچے) جو چیز بندے کو خدا سے عافل کرے خواہ نماز پڑھ در ہاہو۔ مجدے ٹیں ہو، رزق حلال کمار ہاہولیکن خدا سے عافل ہو یکی وُنیا

نی کویم کہ از عالم بُندا باش بہر کار کہ باشی یا طُدا باش (شن پُرِیْن کَبِتا کرعالم ہے بُندا وجاد کِلکہ پیکر جان جی ربوطُد ائے ساتھ رہو)

اکش فرمائے" سب سے عمدہ وقت وہ ہے جب کدول میں کوئی وسوساور منیال شہواور لوگوں سے رہائی ماصل ہو۔ ایک بزدگ کا قول ہے ۔ جی محبت دنگ گئی اسے نظر ووشٹ دنگ گئی تاکد ئیم نیار فریش ہوں دنیا میں مول خربیدار فہیں ہوں ملفوظ: 10

حضرت خواجد نے فرمایا'' جب تم کھاتے ہوتو کندگی سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہو، گندی ہوا کیں چھوڑتے ہو اور بول و براز کی شکل ش بد بودار بنا کرانے خارج کرتے ہو۔ لہذا بہتر یمی ہے کہ اپنے سینے کو اللہ کے ٹو رہے بھرو اور در ش کرو' راتم الحروف عرض رسال ہے کی بزدگ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اندروں از طعام خالی دار تا ذروں ثور معرفت بنی (اپنے باطن(اندرکوکھانے)طعام سے خالی رکھ ات کیواں میں ٹورمعرفت دیکھے)

حضور تبله عالم مثکا نوی فر با اگرتے'' کی گی دن بلکہ ہفتے گور جاتے میرے تبلہ والد صاحب کھانے کے قریب مجی نہ جاتے محر بعض ادقات لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا لیتے۔ اکثر روز ہ کی حالت میں بر سے''

حصرت خواجد فرمایا د جواج محاور لذید کھانوں کا عادی ہے وہ اپنے گھر بی میں رہے أسے مارے پاس

آئے کی خرورت نیں۔ جس نے رب دب او چھا ہوا درایا باطن آئر یا گئی سے مورکرنا ہود وہ ہارے پا آئے '' حرید فرمایا ''دلنس کے لیے بڑا جہاد اس کی روثی بھرکرنا ہے میں آیک پُدیا (دوا) اس کے لیے کا ف ہے'' بیٹن آگر تیرانس خواہشات تعمانی کی طرف آئل ہوتو اس کی روثی (غذا) بند کردے۔اسے مرفوب چڑیں دیکھا ہے خود بخود خود کے چوڑو سے گائیڈائش کی اصلاح کے لئے تقدید طعام والا اُختر مردی ہے۔

منور قبلہ عالم منگا فوق قربا یا کرتے" احتّام مجی ایک قبر (عذاب) ہے جوشم سری کے نتیبہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شم سری چیز (6) اور ٹرائیوں کو کئی تنم ویتی ہے۔ اوّل: عبادت میں دل زیگانہ

اڈل: عمادت کھی ول ندگشا۔ دوم: حکست کی یا تمل یا وندوجنا۔ سوم: شفقت کرنے سے حوام ہوجانا۔ چہادم: عمادت کا یادخاطرین جانا۔ پٹیم: فقسائی خواہشات شک اضافہ ہوجانا۔

عشم: بإخانساتن مهلت ندلمنا جومجدش جاكرعبادت كرسك

گماس، پھوس جو کمادت ہے اس کی رائے رام گماس، پھوس جو کمادت ہے اس کی رائے رام ملٹورڈ:11

حفزت خواجہ نے ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم منگا نوی سے فرمایا'' بیٹا اید زیابیہ جہان سونے کے لیے ٹیمل ہے۔ یہاں پرہم اپنے یا دکومنا ٹیں۔ اس کی معرفت حاصل کریں اس سے بیار کریں اوراً می کی یا دو تقور اور ویدار سے اپنے سینے کومنور کریں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کا وقت آئے گا تر چونکہ تھتے ہوئے ہوئے قبے رش آرام کریں گے۔ وہاں آ مام کریں گے یہاں ٹیمل''۔

حضرت خواجہ دہب ہیداری کی بہت تا کید فرائے حضور قبلہ عالم دنگا او گڑ فرایا کرتے'' (رات کو آپ کا اسر بچیار ہتا گیں آپ اس پر دواڈ شہوتے موسم سرماش تو اپنے پاؤں کو شخشے پانی ہے مجرے برتن ش رکھ کرایک پیش کری جوائی ہوئی تھی پر چنٹے کرسا ری ساری رات مجوب چنٹی کی یا دو معرفت میں گڑا دوجے نے یادو تر ترجی احباب مجی آپ کے ساتھ ساری سادی رات جاگے گڑا روجے ۔ اکثر بیشعر پڑھا کرتے۔

باکا ہے وہاک لے افاک کے مائے تے حریک مواج دے کا فاک کے مائے تے

عام ؤرویشوں کوسونے کی اجازت ہوتی مگر جب بھیلی دات کا دقت ہوتا تو در بارشریف پر موجود
سب کو بیدار کر دیا جاتا بکدائے بستر باغدہ کرا تھے کر دیے جاتے تا کہ سونے کا سوال بی پیدانہ ہوآپ
فرماتے '' ممرے گھرش اگر کوئی ایک ماہ کا بچ بھی ہوتو آ ہے بھی چگائے رکھیں وہ بے شک روتا رہے لیکن
انعامت خداوندی سے محروم شدرہے' استقدر نماز تجدی تاکیدتھی اکثر فرماتے '' ورویش پر چھ نمازیں فرض
ہیں' راتم الحروف نے گئ و رویشوں کی زبائی شنا حضرت خواجہ فرما یا کرتے ''ورویش کے لیے دات بارہ بچ
ہیں' راتم الحروف نے گئ و رویشوں کی زبائی شنا حضرت خواجہ فرما یا کرتے ''ورویش کے لیے دات بارہ بچ
ہیں' براتم الحروف نے اورون بارہ بچے سے پہلے مونا تو اب ہے''

#### لمفوظ:12

رسالہ' بی عجم مجمد بوٹا'' (م:1930ء) کی ایک فوٹو کا پی میرے پاس ہے جس میں بعض ابیات کی حضرت خواجہ نے اپنی قلم مبارک سے تھیجے فر مائی البذا ابطور تیرک وہ تمام ابیات جنگ حضور نے تھیجے فر مائی یہاں بھی نقل کردیتا ہوں۔

ز۔ زار ردواں نت مار آمیں خبر تیوں نہ بیاریا مول میری رئی وک غلام مین جگ اعمر پی اِک نه عرض آبول میری پُل بِنْ فراق دی سل سینے لئی مَل جِماتی ورو سول میری عشق مرش تیس آبی عرض یا نواں سے عرض جال یاکر روال میری

ض۔ ضرب پر کم دی جہاں کھاہدی تبال لوڈ کی ابدی حیات دی اے
جہاں یار دی ذات جوت کی تبال لوڈ کی اپنی ذات دی اے
جہاں چکھیا پر کم واک قطرہ تبال لوڈ کی آب حیات دی اے
جہاں بوٹیا سامنے یار ڈھا تبال لوڈ کی حشر دی جمات دی اے

فی فم فوراک بے عاشقال دی لذت طعام تمام حمام انبال

بدلے پریت تالح دی حری تھ یاد مباد لگام انبال

حمع بیجوال دی لؤی پکو متھیں کہنا ورد محبوب وا نام انبال

محمد بوتیا ست الت ہوئے جدول کی لیاضش وا جام انبال

ی۔ یار دی پادئی رحر ادکی لیمے بھیت جال جا لئے جان تاکیل اس درد دی بات نیارڈی ہے کی سار بے درد تادون تاکیل میرے شعر موافق آبتال دے متنے وکیے لئے کھول قرآن تاکیل مولا بوٹیا کرم کمال تیں تے مواد عشیا کین زبان تاکیل ملفوظ: 13

حضرت خوادنہ نے فریا ''برچز کی تکلیق چار مناصر (ادبعہ عناصر ) سے سے لیکن ہماری تخلیق عمی ایک چیز کا اضافہ ہے اور دومیت بر فوٹ پاکٹے''

آپ کوسر کاربنداد حضور فوث اعظم رضی الله تعالی حدید والهاند حثق وعمیت تی جب بھی سرکار بنداد کا ذکر خیر فرماتے آتھیں بند کر لیتے اور اپلی کرون کو بطور اوب تھی کا لیتے عشق وستی ش ڈولی ہوئی پُرسوز آواز سے " نیاخرے اعظم دیکیر" کا چیٹے بیٹے روز فرماتے بھی بیر معرم بھی پڑھتے ۔

رظر ہے ازل سے میری اگردن شی حید جیلال کی ڈور حضور قبلہ عالم منظ فوی پاس ہوتے ہو آپ سے بطور خاص حضرت فاضل الدین بٹالوی (م: 1738ء) کی کلسی ہوئی منقبت شنتے اور دجدش جیوم جیوم جاتے۔

شاخ نست و برگ سنت ، نمیوه مست و بارمید شرمت فالمست ويازار والمد مست فرقه مست، جدودستار مست عودمت ، چنگ منت ، نغرهٔ مست و تار مت زلف ست، خال ست ، طرؤ طرّ ار ست عطرمت، مشكرمت، نافذ تا تار مت مومن : از اقرار مست ، کافر از انکار مست صوفيان ازخال مست، واعظال كفتار مت بلال در ماغ مست، کک در کوسیارمست كوح مست وحرف مست و كلك كوبر مارمست (اس كامنظوم اردور جمد يروفيسر واكثر جميل فلندرصا حب في كتاب هذا كي لي مجمد الطرح قلمبند كياب) نهبنیاں اور پیمئول پیمل مستان ہیں ، بزگ وہار مست محفر کے گھر منٹ انٹیز منست اور کوچہ و باز ارمست حامدمست اور کدری مست و بخته و دستار مست ماز منت وتفسكي منت و رباب و تارست خال مست اور ڈلف کا ہے طُرِ وَ طرّ ار مست

" عِطر و خوشبو مست و مُفكِ بنافة تا تار مت

عمر وايمال كو يك بي كس كالاؤ اور بيار مست؟

رند و صوفی حال مست و واعظان گفتار مست

باغ میں کوئل ،چکوریں ہیں سر عمسار مست مست میں لوح و قلم اور حرف نغمہ بار مست

رو سوئے بغداد تابنی درو دیوار مست در لباس شاه جیلانی بیس متی تمام برم وجد قطب ریانی تماشه کردنی ست مرحبا محبوب سجانی از سرتا پائے اوست از نسیم سوئے عبر سامیرہ شاہ دنگیر غيرے متى كى ند باشدور جبان زندگى . مفلمال ازفاقه مست، مالدار ازمال مست يافته تلقين از و تشيح و جليل مُدا اين غزل تفتى تو فاضل الدين بهدح پيرخويش ب شراب غوث اعظم سے كل وكلوار مست جا سُوے بغداد تا دیکھے ڈر و دیوار مست وكي شابشاد جيلال كي وه ضعي فاخره دیدنی ہے تُطب رہانی کی برم وجد و حال ا مرحا مجوب سُحانی ا که سَر نے پیر ملک به نیم و مثک و عبر او نے شاو دعگیر زندگی کے بحر میں بجو موج مستی کچھ نہیں بين غني كر مال مت مين تو مُفلس فاقد مت یں انبی کا نیش یہ شبع و خملیل خُدا فاضل الدين! تونے اينے پير كے كيا كائے كن حضورغوث اعظم محدمواعظ وعالس كالمجموع كتاب "فيض سجاني" معفرت خواجه سفر وحضر مين اين ساته

بہت تا کدفر ماتے تھے۔

### Marfat.com

ر کھتے اور ساری زندگی نماز عصر کے بعد مغرب تک اس کی مجلس قضاند کی حضور اینے ذرویشوں کواس کماب کی



طوے وی این ، ویکنے والے قبل دے اید (بی این الدولالا این این دی

ال الروب في مناه كر الناع العلق الرب المال

میان مفل ہرائ نے جمعے بتایا ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرہای کرتے"آیا، جایا
 کرو" بطور شال فرجے اللہ فی قدمائی شیز کردوا نیا آیکرو پائٹی آولوں کو صاف کردایا کرو بیرکا ل کی خدمت میں حاضر ک
 کرو" بطور شال فرجے اللہ بیا آرجا تا ہے"

بالنظارة والمنظام المواد ا المواد المداد المراد المواد الموا

> ر بيل شرون المراديون المراديون

؞؆؞؞ٚڡڟڔڵڂٷڷؠڔۻؠڰؽؙٳڰۣڡڔؿ۩ٚؽڟڿؠڎۦڐۄ؞ۑڰڟۘڔۼٵڸ؞ٳ؞ٳڰؽؽڂۼ؞ؽؠٳڸڔ؈ڰ؈ ڹؙۧڝۣڎۯ؆؆ڒڔٳؠۏ؈ڿۅڟڟڒڟڒڡڵ؈ڝۼۏٲڵٷؙۦڴٲڿڮ۩ؿٳڮۻٳڮڝڝڝؙٵٷٙڝ؈ڝؙٵٷٙڝ؈ڝڂڰٷٵ ٵؙؙؙڝڿڎڒ؆ڒڔٳؠۏڮڿۅڟڟڒڟڒڡڶٷڮڮٷڵٷؽٷؽڎڽٳڮؠٳڮڛڝڝؙٵٷٙڝ؈ڝڂڰٷؽ المك مرتبة بدهرت الدى وبروكى امراى شرمن برجار بست است ش طيفه ميال محرم على مورند ما بيايزها -

سڑے تے رڑھ و ٹیا۔۔۔۔ جہاں یاری ٹیس الا کی انہاں ڈنیا توں کی کھٹیا حضرت اقد س دہڑو گئے خصرت خواجہ کی طرف دیکھا کہآ ہے جمی سنا کمی آو حضور نے بدیڑھا سڑکے تے کڑیاں تی۔۔۔ جہاں یاری کا لاٹھی ہوئیاں چٹیاں ترثیاں ٹی حضرت اقد س دہڑو کی بٹس پڑے اور فرمایا'' دونوں نے اپناانیا صال بیان کیا ہے۔

کوئی چنا و سے کدام ہوی ۔۔۔۔ جید یاں میں تو کر موئیاں مٹی وی فلام ہوی (حضور قبلہ عالم متکا لوگ)

بدلاں دی کس پوندی۔۔۔ نو چک دہڑاں دا چھے ڈھول دی ڈس پوئدی ا اا اا اا

کراں تے مانکی آ۔۔۔۔ اوہ گل یاد رکیس جمیری گلیاں آئکی آ (خلیفہ میاں تحدر مضان)

کوئی بنسما و ہے گا ہے دئیا۔۔۔ کھے تیوں جوڑ رکھاں جمیری گلیاں آئکی آ (خلیفہ میاں تحدر مضان)

تیری یاد ستاندی اے۔۔۔ تجمی وانگوں پی پڑ قال را تیں ٹیندند آئدی اے باباخادم سین درویش)

دانداں نوں شیری کریے ہے۔۔۔ کہاں ٹیٹوں لائیے سادھ جمیرت بہا درکھتے آئیں گودیس اٹھاتے،

ہید حضور سعت رسول کریم کی گئی ہی تال میٹوں لائے جسان ہے جس بیادر کھتے آئیں گودیس اٹھاتے،

چرھنا در کھی کوئی ماہیا بھی فردادیتے۔

گورث دائیر مودے ۔۔۔۔ جہاں دیباں تے ٹی ویتے انہاں دیباں تے ثیر مودے ملفوظ: 16

ایک مرتبه حضرت خوابد نے دکا یہ بیان کرتے ہوئے فربایا "سلطان جموء فردی کا بید معول تھا کردات کو

اہل مرتبہ حضرت خوابد نے دکا یہ بیان کرتے ہوئے فربایا "سلطان جمود فردی کا بید معول تھا کردات کو

اہل میں تبدیل کر کے شہر شن گفت نگایا کرتیں شی شہارا ہم شرب ہوں۔ وہ شہر کے سلطان نے کہا چھے یمی اپنے

ماتھ شاکل کر کو انہوں نے بتایا ہم چاروں کوئی شہر کی وصف رکھتے ہیں اگرتم شن مجی کوئی ہے قت ال کر لیتے ہیں

سلطان نے کہا پہلے اپنے اچ اوصاف بیان کرو۔ ایک بولا شی جا اوروں کی بولیاں مجمتا ہوں۔ وومرے نے کہا

ملطان نے کہا پہلے اپنے اوصاف بیان کرو۔ ایک بولا شی جا اوروں کی بولیاں مجمتا ہوں۔ ودمرے نے کہا

موں جو تق نے کہا ہیں جم کودات کے اعمرے میں ایک مرتبد کھاوں۔ پھراکھوں میں تھی پچھاں لیتا ہوں۔

چوروں نے کہا اب تمہاری یا دی ہے۔ سلطان نے کہا اگر بجرم کو بھائی ہوری ہواور میں قر دا سائر بلا کا ل تو

فردا رہائی ہو جاتی ہے۔ چور بوٹ خوش ہوئے اور کہا بھائی تجم ادر یکان ہم وہوں ہواور میں قر دا سائر بلا کا ل تو

الله الما تعديدة مجركما فوف م \_ آ وَ آجَ إِدِثاء كُلُّ شِي نَفْتِ لِكُا تَمِي الْرَبِيرِ مِنْ اللَّهِ الله و یادہ پہانی ہوگی اوروہ بھی اس ساتھی کے تر بلانے سے ختم ہوجائے گی۔سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے اور یا نچی شاق محل کی طرف چلے رائے میں ایک کما مجو لکا۔ سلطان نے پہلے فض سے کہا جانوروں کی بولیاں مجتے والے بتا دکا کیا کہتا ہے۔ اُس نے کہا کا کہ رہاہے کہ ان چوروں عمل ایک بادشاہ مجل ہے۔ سلطان ئے کہاد و کون ہے جوہم میں بادشاہ ہے۔ اُس نے کہا بھی معلوم بیس میں اتنا ہی جا تا ہوں کل کے اغدر پہنچ بسلطان نے پوچھا ٹزاند کبال ہے؟ قوت شامدوالے نے ٹزاند بتایا، تالد کھولنے والے نے بغیر جالی کے تال کھولا ،خوب مال لونا ، با ہرا ک ویرانہ پس آ کرنشیم کیا۔ سلطان کو پانچواں حصہ ملا۔ اُس نے کہا آج چور ی کا ہواللف آیا ہے جب بھی چوری کریں گے ال کرکریں گے۔اپنانام اور پند بناؤسب نے سلطان کو بنایا۔ مج ہوئی تو شور بر یا ہوا کہ بادشاہ کے کل میں چوری ہوگئ ہے۔ سلطان نے اپنے سیابی بھیج کر انہیں گرفتار کروایا اور کہااٹیں بھالی کے مختے پر کے هادو گر جب تک میں ندکیوں انہیں بھالی ندویٹا۔ جب وہ چور بھالی کے تختہ پر پینچی آپس میں کہا۔ مارا پانچواں ساتھی کہاں ہے؟ ایک بولارات کئے نے کہا تھا پادشاہ بھی ان کے ماته ب شايدوه بادشاه موردات كو كيان والا بولا -اگرده بادشاه ب توشي ضرورات و يان لول گا۔ چاروں چوروں نے شابی سا ہیوں سے کہا سولی قو ہارے لیے تیار ہے۔ ہم مجرم ہیں لیکن خدا کے لیے ایک مرجہ جمیں بادشاہ کے سامنے لے چلو کھر جمیں بے شک پھائی وے دینا۔ بیا طلاع سلطان کے حضور چیں کی مجلی اس نے تھم دیا اچھا بلا کہ جب سامنے لائے توجس چور میں شافت کا کمال تھا وہ بولاحضور ہارے اوصاف و ظاہر ہو بچے اب آپ کائر کس وقت بلے گا۔ کمال دکھائے اور جمیں سزائے دارے رہا كروايي \_سلطان أس يرا - اور چرول كور بائى فى -سلطان نه كهاتمبار سے اندراس قدراوصاف إن اور تم چدیاں کرتے ہو۔ آ ڈیٹر جہیں وزارتوں نے واز تا ہوں تا کہ کار و بارِ حکومت میں میرے ساتھی بن جا ڈ اوران خدا دا دملاحيتوں سے څلو تې ځد اکو فا کده پېنچا ک

معرت خواجد فرمایا- برانسان کے اعراللہ تعالی نے اقبازی اوصاف رکھ بیں کین بیذاتی اوصاف

مجی اس وقت تک سود مند فیم ہوسکتے ہیں جب تک کال انسان کی نبیت اور شکت نصیب ند ہو۔ رات کوسب چور تھے اور سلطان مجی چورول کی شکت میں اُس کرچورین کیا گیاں مجے چور ہمی وزیرین گئے کیونکہ وہ بارشاہ کے ساتھی تھے کے ویا باوشاہ کی نسبت و شکت نے چوروں کوئمی تخت و تاج عطا کرویا۔ مولینیا روم

فرماتے ہیں۔

ريان مالح وا ، مالح كد صحب طالح وا ، طالح كد

و المنظمة المكوم المنطقة المن

گر او سنگ خاره و خر خر بوی گر به راهای دل، ری کویر جوی

(اگراتو سخت پھر اورسک مرمر بھی موقد اگر کی صاحب دل کے باس پینچاقد کو میر (سوقی ) بن جائے ک

الله مر سے تبلہ گانی حضور تبلہ عالم منگا لوئ ہے ایک خض نے فیعی نیست سے حفاق سوال کیا۔ گرہوں کا موسم اللہ کا ایک کرہوں کا موسم اللہ کا دویش کر کو اس کا ایک کرہوں کا موسم اللہ کا دویش کو احضور کے لیے کھڑا ہے۔ اُس نے عرض کی حضور کے لیے مقرم اللہ کہ بھی ہم سے بھی اوا لگ روی ہے سے الانکدال کا مقدم رضور تجھے ہوا کہ بھی تاہد اور کے اس بھیا ہوں ۔حضور قبلہ عالم سمرائے اور مرائی کا دور کے اس بھیا ہوں ۔حضور قبلہ عالم سمرائے اور مرائی کی تبدار سے والی اور کے اس بھیا ہوں ۔حضور قبلہ عالم سمرائے اور مرائی کی تبدار سے والی دی ہے کہ بھی آپ کے پاس بھیا ہوں ۔حضور قبلہ عالم سمرائے اور مرائی کی تاہدار کے بات بھیا ہوں ۔حضور قبلہ عالم سمرائے اور مرائی کی تعداد کا تعداد کی تعداد کے تعداد کی ت

رب جرا وہوے شمال شاہ اعمد دوہاں جہاناں م عُر گزارال اوا نہ ہووے محکر تیرے احباناں

ملفوظ: 17

الله مال جان عمد مجراتی بتایا کرتے حضرت ٹولید ہرے بال تشریف رکھتے تھے کہ ایک فض نے دریافت کیا
 اس کی بہلے کہیں مرید ہو کیا وہ دوبارہ بیت ہو سکتا ہے ' حضور نے ایک مثال کے ذریافت ہے جواب دیا''شہد کا
 شکاری دوختوں میں چرتار ہتا ہے۔ جہال اسے ٹیم نظر آتا ہے برتن نچے کرکے ٹیم میاصل کر لیتا ہے'' لیٹی اگر مقصد
 پوراند ہوتو دوبارہ بیت کرسکتا ہے۔

🖈 گھرا کی سر تبیصفور نے دوران سفر مجھ سے فریایا' میر کاادب کتنا ہونا چاہیے'' میں خاسوش رہا تو خودای فرمایا

"جال بيركاساييود بال مجى مريد كاپاؤل بندآئية" و الله يركاساييود بال مجى مريد كاپاؤل بندآئية"

میال رشید سند "بلوچی چک" نے بچھے بتایا ایک برجہ حضور نے بیارے گاؤں ش و دران خطاب فرمایا"
 میرے بھائیو! اگر کوئی حرف غلط میری زبان سے لیکیاتی بچھے شرورا گاؤکی تاب کہ بیس اپنی زبان کو بردادوں ۔ کراس نے غلط بات منہ ہے کوئ نگائی ہے"

زبان کی سزاحضور کے زویک خاموثی کاروزہ تھا۔ ویے بھی آپ کی گئی روز خاموش رہے تھے۔

برسد الخاس 18 في في في المازود ال يجي ل يال رحفزت فواد كر بعض إوق بي المع المعتمرة ارشادات تقل كم المول - ي " يركال كابر فرمان فذ الدويدول كالمجرب وال شراكة القالية في المان كا ضاره ب حبيس معلوميس س من كيا عكسس او مسلحتين إيشيد و إن جركي الله كول أن الكور محتى بهم إلى الكوسكة" ع الله و م موليا (اكرير منال مي كان على الله عند الله عند المواكد من كالك منزل كم الدول يقول ... 18 20 8 6 8 8 8 8 8 1 W 20 8 1 نادانف نبيس بوتا) "مروت الي وركة تمورك أظر كماكن (مياديدارمغر الدرياقي كعال بديداروه يكدومب كاديداروو) ع تم مجى خود كو ميرى آنكه سے جيپ كر ريكھو-"فقرنيس م تاوه بحشر زيده ربتاب " محريطور مزارة فرمال" إلى زيده لا كالمسداورم ووتوالا كا مركز فيرد آكد وفي زعمه فيد بعق في الت ير جريدة عالم وداي ما ( عربة كاول عن ين عدد عده موكر دو مركز فين مرتاء والمحدر ماري جاء ماراد دام شبت ب "جوير بعاليان يح كا يربع الى رغيرت (حد) كرا بالكي يعت و عال ب" صاحب وي كر عاكم ك ول على لاه براعم معدد ويوال لول لوزع تكال وي جراعد الم آيدنوجوالول وهيون فريات تويشعر برجية در جوانی اوب کردن شیعه مخیری دفت بیری طرک عالم ی شود بر میزگار (عانى ئى قوركى ئىنى ئىرى يىدى ئىدى قوقۇ ارىيىزىا مىلى يوزۇرىن جاتاب) الم معدوقله عالم مع الوي فرما إكرتي الكالمنك وكول شاه (باع كروال) كوربار يررمنا تها اورجله كالطور إق كما الميس كها تاقها أس كا آدماوور (جم)مرده و يكاقباس كا والدما دب آلم علاقات بولى حضور نے فرمایا " مجم آورب كا جمره سائ كول دافداركت مؤ اورده آپ كى توجي في ياب موا مل على مولاي مادية ألى بن آب حرف الطان الوكاب بديد حاكرة-

216

جدرب بدا مخاتيان دهوتيان مبداد دو ان كهيان بو بدرب بدامون منايان ، مداد احد استميان بو بدرب بدامين استيان ، مداداندان معيان بو دب أنهان واستدابية ، ميتان جهاي انجيان بو

نه حضرت خواجه این تصویر مین کمنیجاتے تھے۔ ورولش اصرار کرتے تو فر ماتے 'اس ظاہری تصویر کا کوئی فائدہ خیس ۔اصل تصویر قول میں اُ تا د فی ہے۔ بہتر ہے کہ صورت یا دول میں اُ تارو' اور پیشعر پر معاکرتے۔

> جب تقور کپ گیا تھور کی حاجت نہیں زُلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں

جئہ حضور کے ایک دُرولش سابق ہیڈ ماسڑھر ایسٹ قادری بتایا کرتے معترت خواجر مائے '' آمر بالمعروف پڑل کرواور نجی عن المنکر سے پر ہیز کرو، امر بالمعروف ہیں کلمہ، نماز، روز ہ، جن ، زکو قاور نجی عن المنکر ہیں جموث، کینہ فساد، اور نفض وغیرہ۔

میرے پیرد تنگیر حضور قبلہ عالم منگا تو گافر ما ایکرتے" پانچ فراکض تجلیات ذات کے لیے ضروری ہیں۔

ان کی پر بیز دل کے لیے فرض ہے۔ ان پائی اشیاء سے دل صاف بوء مجدت بی مجرمیت ورمول میں کا گرمیت اللی جوایک بی چزے تینوں نام میں کھر کرجائے گی۔ برطرف، برمو بو بدئو یا رہی یا رفتا یا دفتا ہے۔

بنا خادم سین درویش سیمردی به حضرت خواجد فرمایا" مجھے تین مرتبدونیا کی ہوا گھے گا الیحی تدفین کے بعد تمین مرتبدونیا کی ہوا گھے گا الیحی تدفین کے بعد تمین مرتبدونیا کی ہوا گھے گا۔

217

المن المن المراس المام رسول (مستف اللي اقديد) تنايا كرت الكندو المنفوت فوجيد في المنطق في المنطاكر بوس بيار الموجود من المنطق المن المنطق المنطق

ع \_ جس كودوجان دول عزيزاً كى كالى هم جاسع كون ملفوظ : 19

حضرت خوانیه " مکتوبات عشق" 'ے بیڈط پڑے ذوق وشوق اور پُر سوزآ واز ش پڑھتے۔ ولا در کماں حال فی الحال میتوں اَجکیا بنی تیرے بھا بکل زار و زار ردوي جُول بارير دوي تيرے كدي جين تے جا بيلي يكى بعاه تيرے اعد جا بيا تيرے ماه دى كرم موا يلى تيرے ساه وچوں آوے ساه الدي جيوي تھے كياب واسا بيلي رنگ زرد تیراآه سرد ماری جمی کردیشون بختون کما یکی مال شرحم سن يارا عال مال دردي بيول آ بلي أج يار مِلياميون خواب الدرجين دني ايد بماه بحركا بلي أثهال آداب دے قدم کے الا یار میوں کل لا کیلی قطبٌ يار دلدار مخوار ميرا جس تول كيتي مَين جان فدا بيلي ہت ہے کے بادی نوں عرض کیتی نالے کھیا نام خدا کیلی ايبوعرض كيتى سوينيار أكميتحول يلك ندجووي خدا يكل سدا کول میرے وو ڈعول مای میری اُردو مور شکا کیل چرہ یار تیرا کعیہ خاص ممرا أج دِلّی ہے تج کرا بیلی أعمين شكو عيد عشريا لير وبتديان مبر نه آيل كبيا يار ولاسرت بال مينول ركه حوسله بال محبرا بيلي ابت قدم ربيول حِيْق عشق اعد تيتحول كدينيال مودسال عُدابيلي ايبوگل كيتي مرے نال اى أكيس ممل مياں لتما عابل أتحدواتك زلخال در بتصل ك بعاه ليست بوري لا يكي آتش شر محر عفق والى مينول كل وي وج ما يكل

ولاعشق دی آگ ہے لگ پیاذرا خوف نہ دل تے کیا جیل کے غیر اُ مے ندایرہ راز کھولیں پی وَٹ کے تھٹ لِنگھا کی وي وج جري اك عِشق والى بابردُهون وى نظر ند آ بيلى بيت وعش والى الشر معل لياد كي عيب ت كوث جلا بيلى ألمعشق وى رمز كجهان كون ولا مت الست موجا بلي اوکھاپوناں محصف ہے صروالا امیر بیٹیاں کرے فِفا بلی توں تاں شرکھ کے کہا اے پردد نہ جملیا جا یکی عِثْقَ شِرْحِم شِرخونی مینوں کیتے اواؤے گھا ، بیلی جيون اين تقيل بته وهو بيفا مرض عِفق دى لادوا بيلي ظاہرنظر نہ آوندی مرض سمجی ایبر گئی دیے وہ کما بیلی التھے پیش نہ جاوے سانیاں دی رہے زور طبیب لگا بلی اليابطي طبيب نصيب سيتي جيهزا الجمروے روگ و فجا بيلي كوئى شرجم ول وارو مينول ليائے درد مكاء يلى بس بس دِلا سيتمول وهير بولي ركله نيفق والنه سُنا يلي دلاعِش دی قدرنه سار نتیون تابیس کریں توں بک بکامیلی سُع بماك تبادر عاك يورك ما باعش موري جقة أيلى عِشْ عُمر دے روگ و خوار بندا التے روگ وا بھوگ نہ یا بلی جوبرعش دے مرال بیان ایر دیدا عقل جواب معالیاتی عِفْق لامكان جولان ويوب عمل وكي خيران مو جا بيلي بملا شرقم وس يارا اورك عِش تهي بته كى آ بلى كلي عن والهل بي ول مرك الأرف مرن تال مود عضايلي دلا عِشْ دا بھل ہے چھ لیویں تیوں کدی وی موت نہ آیلی عِدْل مُو تُو ا والوى رمز بجميل رئين الأيْمَوْت سدا يلى عشق باجه نه مرك دا حوا مجلمين تبين بالتجه فأ بقا ليلي ولاعشق جهاعدوًا بابال بلي ديوے بلي وي على جراها بلي

الي جات عِش بينيا ديوے جف نيس فرشة نول جا بيلي عِشق من دے جندرے کھول دیندا ہووے راز اخفاانشا بلی من مندر اندریک ہور اندر داوے اوس وا نیے کرا کیلی جمك اوت الخالفال نور مارے برى نوردى بوے شعا بلى واح انحد والے دی دُھنگ آوے جبوس بنسری کا بمن وحالیلی عقل فكراوت محرف يوز مووب نبين دُونَى دى پُول چابيلى بالا زير نه شام سوير اوت صلح وير نبيس اوس جا بيلي بُمِيمُ مودب اوتح مم يارا اوتح عقل نول عقل ندآيلي اوتھے گل ولیل ذلیل مووے ملے بوئد جو وج دریا بیلی عاجز ہے دلیل تفصیل کولوں وسے کیا مثال بنا بیلی جرت جرت ایتھے کہا غیرت آوے نہیں کھولنا بھیت روابیلی ع شيخ كبال ولا كتم بابال بساكال ند بيك كي بيل کل شرقم عل ہوئی ہن کیے نے ول ولا یکی بادی کرم کیتا مجرم دور بویا بس اگال نه تلم چلایل ایرت اماڈڑے ملک یارا سے رب توں ایر دعا بلی یاری یار والی شالا رہے قائم عُمرتیک نہ ہوے خطا بیلی \*\*\*\*





Marfat.com

حافظ الكرم

(مجاره شین اوّل)

قطب الارشاد وفروالافراد، صاحب القامات جليه بمثلم الكمالات المنطب المسلطة المسلم الكمالات الأحديث المسلم والمسلم المسلم المورالا وحروالسر الافدس الاطهرصاحب المحدود والسار الافدس العلم والطاهر والمساركيد والعافرة كالحق الإطهر والطاهر المسلمة في الله ما إلى بالله آيت مِن آيت الله

# حضرت خواجه بيبر محمر كرم مسين حفى القادري

قَدُسَ اللهُ رُوْحَه، وَلا زَالَت تَجَلَياته، و بركاته، دانها ابدا

نوید کرم: ۔ 1939، کی جگو مظیم جاری تھی۔ پر مغیر پر آگریز کا انسد قان ملک بداری بول و بو حال کے دور ہے گزر داخا ہے۔ پورے ملک شاری کی بینے خوف اور پر شائی کا سال قا۔ وہائی پاکھریز تا بھی جی کہ شاہ کی پر بردو تا بس نے مسلمانوں کے پاس باہدی ، نا اُمیدی اور دور دگرب کے طاوہ بھی تا قادر اس نا کے باری وہ بھی کا دور دوگرب کے طاوہ بھی تا قادر اس ملے کا پسرائی وہ گری اور دور دگرب کے طاوہ بھی تا اور ای مغیر کا ایک دور دو تا ہے بھی اس ملمانوں کا آبائی پیشر زراعت قالین ان کی وہیں وجد دو آب کے باری دور دور تا میں ان کی وہی کا دور دور تا کہ تا کہ ان اور کا تا کہ بھی میں مسلمانوں کے باری دور کا کہ تا کہ بھی اس مسلمانوں کی تابی وہی انتخابی ان ایک بھی ۔ طاقہ بھر میں مزول چند مسلمانی پڑھی ۔ علاقہ بھر میں دور کے باری میں انتخابی ان ایک تابی ۔ علاقہ بھر میں مزول چند مسلمانی پڑھی اس کے بھی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی ان کی دور کے اور کی مجد کا امام میں ناظرہ آبرائی وہ بھی انتخابی کا اس کی منظرہ ان اور جو بھی کی دور کا انتخابی کا انتخابی کی دور کے دور کے دور کی انتخابی کا انتخابی کا انتخابی کا دور کے دور کی مجد کا ان کی ناظرہ آبرائی کی تابی کی میں انتخابی کی دور کے دور کی دور کی انتخابی کا دور کی مجد کا ان کی ناظرہ آبرائی کی تابیان کا انتخابی کا دور کی مجد کا ان کی ناظرہ آبرائی کی تابیان کی تابیان کی دور کی دور

223 الكرم (223 ما الكرم والافت بالمناوة الوامع الواقع الشقال في عن بندال عظوق كالابرى اوراهما في كاكم لیتا بر رس ورول الماري معاني آن التا التا مروق المياني الدواجدون اومام كيس روز ، رکے جمید الفتر کی محمد افل پر طلوع الذی أوهراد ان فجر کی صد المند مولی اور وهر صور قبله عالم کی ولادت بإسعادت بولل د منطقه دار بالله على الله الميالية المناهان المعلى م رائد ريان الوية أروال والهايد أليلية جل الاستاداد لم كرم و جود و رات ب ماب فيل ب - ﴿ ﴿ وَكِي مُ الرَّبُ وَلَا وَتَ كُونُونَ وَلَهُ وَأَوْدُ وَمُعَدُ مِنْ مَا إِنْ مَمْ وَالْ وَقِي ا كرون مسلما اول كروي كاولادك ينبت برى سعادت على جاتى بدوك بوك ولد ماجداور داداجان كو مراول وسيد المستعمد والمراق في الموال المان بدا الواس روا قارب كے ليد دومد ي تي ليكن كى كوكيا ت المسالم و الموالي الموال الميد المعنى المالي المواكد ابتدائی نام "كرم الى " ركها كياج چندسال بعدآب كے بيروم شد حفرت سيدسر دار على شاہ بخارى رحمة الله عليه ف לא לו אנייל בי יום ייל ביניל ווב كرين وعمون كرارش - مسور قبله عالى ولادت كراته الا بكار على ما الماكا آ عاد توا درون اورونیان اس کر کا مقدر بن کی حکی مود اور کراس دیائے من کور رسات اے اب يزوكوار أوانجي ذون كويرل كليا يخاز وارخب بيكاور كحريين وخفال أيحى والمخاع وشريف كاليك سال بحي بداردوا الله المرتعب التي الله الله المستعمر في المارية الله الله الله الله الله الله الله المالة المالة الم ا تھا تک مرد ملی اوال جو، ابدال وقت بھی تعلیہ معرف فقر محد رمضان رحد الشاطب وارد ہوے اور آپ کے والد عالمد تعلم الور يرتاج ولا يف في ويد الركي أل مرمة بعد وكبر 1942 وين أين در وارالا من وحصرت سيد مردارعي شاه صاحب رحمة الشعلية في وقدة وقل التستصيح رقر ازفرايا تجيين اور والدين ﷺ تأثر ات: يا حضور قبله عالم نه جب يوانا شروع كنا تو آناب ولايت كي كرنين

# Marfat.com

اس كمركومنور كريكي تعين أن سليم آب كي تران حبارك بي جوالة الأرفال أوسك وأن الأالا الله "ق-آب كي

جافظ الكرم على

والده ما جده فرما تمل كه "ميرے بنجے نے اسم ذات اور کلم طبيدے دودے زيان کھو لی۔ جھے مُن کرآپ کے والمد باجداس قدرخوش ہوئے كرفر مايا۔ " تھارے گھرش الشدائشر کرنے والی ایک ورخ کا نزدل ہواہے"

ائجی ملیوں گویائی نہ تھا پوری طرح پہتا کہ سیکھا تھا زباں نے قل حو اللہ احد کہنا

حضور قبلہ عالم کے وقید باجد حضرت خواجہ حافظ گل محد قادری رحمة الشعلیه اکثر فرمایا کرتے "بیریمرالاکا مادری ولی اللہ ہے " میں نے حضور کی والدہ ماجدہ سے ساکر" آپ مادری ولی اللہ تھے۔ تیپن سے آئی جو پھی تھین پر لتے دہی ہوتا" لہذاوہ آپ کا بہت اکرام فرمایا کرتیں میری چوچکی صاحبہ بتاتی ہیں۔ ہماری والدہ بھین سے آئی ہمیں حضور کا نام کے کر شکلانے دیتی بلکے فرماتیں اگر آئی " مراکین" کہا کرو۔

تعلیم و تربیت: معنورتبار عالم نے عربی قاعدہ کی ابتداء اور ناظرہ قرآن تکیم اپنے والد ماجد برخا۔
سکول کی پہلی چار جماعتیں بلوآنہ شریف کے برائمری سکول ش اور پانچ یں سے آٹھویں تک گور شنٹ ندل سکول
پی نیم ر 175 سے پڑھیں ۔ پھراپنے والد ماجد کے اچا تک سانحدارتھال پر پچھ عرصہ کے لیے سلسلہ تعلیم ملتو کا کرنا پڑا۔ جب قدر سے گھر بلوصا ملات سے فراغت کی تو آپ نے لاہور سے ایک نامور عالم وین حضرت موافیا حافظ محدر یاض صاحب کو بلوا کہ شریف بلوایا۔ اور اُن سے بھر ریاض صاحب کو بلوا کہ استانچھ منے منے موردی علام
پر مشتل بھر اپنی افاری اور فقد اسلامی کی معروف کتب کا درس دیا اور حزید تعلیم کے لیے خوددی فرمایا کداب ضرورت
پر بیش کے لیے بھی کا فرم ہے۔

> راو وفا یمن جذبہ کال ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھوٹر لیتی ہے منزل مجمی مجمی

پیرومرشد کی توجهات: آپ کے بیرومرشد کو بیشد اپنے اس مرید صادق پرناز رہا۔ ذیل میں بطور شتے از خروارے چندواقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ جن سے بیرومرشد کے دالیا تبقیق کا پہائے ہے۔ بیلہ حضور قبلہ عالم ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت سیدمرداد علی شاہ دھتہ انشعلیہ نے آپ کی جیمین سعادت پر دلایت

بهر حضور قبله عالم ابھی بیج بی سے کر حضرت سرد مردار علی شاہ رحمۃ الشعلیہ نے آپ کی جمینی سعادت پر دالیت کے قارد کھتے ہوئے آپ کو حضرت خواہیر عافظ **گل کھ** قادر کی رحمۃ الشعلیہ سے ما تک کیا اور فر مایا '' حافظ صاحب! بیہ میر افر زیدے''

پہ حضور قبلہ عالم فرماتے "میرے ہادی را بنیا حضرت سرید سرادگی شاہ بھے ہیں بوئی مجت و شفقت فرمایا

کرتے۔ جب میں حاضر ہوتا تو آپ بھے اُخی کر اپنی کو دہ میں بھالیتے اور پیار فرماتے۔ میں نے بکین میں ایک مرجہ عرض کی حضورا میراتصور شخ نہیں بگا۔ آپ نے فرمایا تیراوضو ہے۔ اس وقت میراوضو نہی کی کو اپنی جانے سے میرے مندے کلا کہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو ایک اتو میں فرمائی کہ میں ہے ہوئی کہ دیکھ ہوئی ایک تو میں حضور کی گود میں تھا۔ آپ بار، بار جھے بیال کر تا اور فرماتے سیراتو وضو می نہ تھا۔ میں نے عرض کی جناب یا ڈیمیں رہا تھا۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے اس کے بعد بھے تھوں شخ کے دورت می میں رہ کی کہ دار جم تک ہندی آدھر میالی یا درسا شنے ہے۔

یرو کے پاس فیم کے سوا کچھ ادر نیس ترا علاج نظر کے سوا کچھ ادر نیس

الله ممان فورتحد و فعوف فلفه حضرت اقد س و برا و كابيان كرتے بين - ايك مرتبه حضرت سيوسر دار فل شاه رحمة الله عليه جو باره پر لينے ہوئے تھے - كانى وُرونش حاضر خدمت تھے - كہا مرتبدا و د بينكر كا د برا شريف ابتهام ہوا تھا بچھلى دات تھى كەخفور قبله عالم نے اچى شريلى اور يُرسوزا واز شريبيكر پرايك كانى پرحى جس كا پهلا بيت تھا۔

اک پَل وی ہودے تال نگھ جادے ، سازی عمر گوار اکون کرے اوکی لٹھدی اے رات دچھوٹریاں دی، من یار گزارا کون کرے

جب بيآ وازمبارک حضرت القدس دېژو د کې کاساعتول تک پنځې تو آپ واه ، واه کرتے ہوئے اُنگه ميشے اور مرب پر پنځ و پر پر فرون کا احتیاب سر د لغم معرب بر پر پر پر کال کاس میکان

عاهر خدمت درویشوں سے فرمایا ' مسنوایہ پیچی توظم پڑھ دہاہے۔ ایک دن سے جہان کا بیر ہوگا'۔ مراہد مصند درویشوں سے فرمایا ' مسنوایہ پیچی توظم پڑھ دہاہے۔ ایک دن سے جہان کا بیر ہوگا'۔

ہلا حضرت الذي د بڑوي ايك مرتب بلوآند شريف آئے ہوئے تھے كہ بتايا گيا زويك آن حضرت سيدجون سلطان ہود فقي ميں مرک شريف آئے ہوئے ہيں۔ آپ حضو قبلہ عالم اور درو يشوں كوساتھ لے كر ملا قات كے ليے حاضرہ وئے ۔ جب والي آئے گئے وضور قبلہ عالم كوأن كے سامنے چُن كرديا كہ ريم رائج ہے ۔ بش نے اور الاس كے والد نے اسے طور مراسے اجازت وظلاف دى ہے چونكداس وقت آپ ہمارے خاندان طریقت ك

الله حافظ الكوم عليه

226

مرکزی خانقاہ کے سجادہ فتین ہیں۔ آپ بھی نوازیں۔ انہوں نے اپنی ٹو پی اتار کر حضور قبلہ عالم سے سر انور پر رکھی اور ابی طرف ہے بھی جھاز فرمایا۔

☆ حضرت الذس و بروی أمید لگار کی ہے" بیر کرم حسین! تیرے باپ اور بیس نے تجھے بری أمید لگار کی ہے" کی ورویش کور بیان کور کی ہے" کی ورویش کور بیان کور کینا" نیر کرم حسین بیس نے تجھے جہان کود کھنا" نیر کی محسین بیس نے تجھے جہان کود کھنا ہے"

ا کے مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔حضرت اقد س دبڑویؒ نے آئیں حضور قبلہ عالم کی طرف متوجہ کیا اور فر بایا '' ابوالعباس! ذرا تحدی کوچی دکھیے''دوہ آپ سے بڑی عنایت سے پیش آئے اور حضرت اقد س دبڑوی کو آپ سے بڑی عنایت سے پیش آئے اور حضرت اقد س دبڑوی کو آپ سے تشکیل سلوک کی مبار کہا ذر بائی۔

جنگل باشی: حضور قبلہ عالم نے اپنے والد ماجد کے بعد از وصال ایک مرتبہ خلوت کے لیے جنگل کا رخ

کیا ۔ گھر سے بہنی دورہ کا بہانہ کیا اور کمالیہ کے علاقہ بش ایک جنگل میں جلے آئے ۔ فرمائے سردیوں کا موتم تھا۔

میں رات کو آگ جا کر اپنے شختل میں مشغول ہو جا تا ۔ پہلے پہل قو جنگل درندوں کی خوتاک آوازیں ججے ڈرائی
میں مگر پھر بیا جال ہوا۔ دات کو جنگل ورندوں کی جو جاتا ۔ پہلے پہل قو جنگل درندوں کی خوتاک آوازیں ججے ڈرائی
تخیری گر پر جال ہوا۔ دات کو جنگل ورند سے بیرے پاس آگر بیشہ جائے بھے کوئی پرداہ فدہوتی ۔ ہرردوز ایک
اپڑے ایک راستے پیری آئی اور بجھے آیک روئی اور پچھ آل سے جائی دونا میں کھا
لیتا ۔ ایک راستے پیری آئی لگ گئے۔ دیکھا کہ بیرے بادی راہنما حضرت سید سرداد کل شاہ اور قبلہ واللہ صاحب
تشریف رائے ایک بھے فریا ہے۔ ہم نے تیری تربیت میں کوئی کی چوڑی ہے کوئو جنگل چلا آیا ہے؟ ہم نے تیجے مسئو
ارشاد پر بھیایا ہے۔ جا ڈلوگوں کی تربیت کر وہی میں وہاں سے روانہ ہونے ذکا تو وہ پوڑھی امال حب معمول کھا تا
ارشاد پر بھیایا ہے۔ جا ڈلوگوں کی تربیت کر دوئی میں ہواں سے روانہ ہونے ذکا تو وہ پوڑھی امال حب معمول کھا تا
امان سکرائی اور کہا بیٹا! پہلے بھے بتا کرتا ہوئی ہے دی گرائی تھی جو تیرے ساتھ ختم ہوئی ہے۔ بوڑھی اور پوچھا
ادر خوری امان! کی جاتھ کو کھا نال نے کہا ہوں ایور پوٹی اور فران اند خاب بیٹر کا اعزاب نے کہا میں راجہ میں وعظ میں نہ جاتی اور وی الد خاب نے کہا یا مورتھی ہوئی اور اور اللہ خاب نوٹر کا امال تھا ب نے کہا کہا جس وعظ میں نہ جاتی اس وقت تک سلطان سلاس اولیاء
ادر والد اللہ کی آئی سرخیل کا اختاب کیا کہ جب تک وہ کیلس وعظ میں نہ جاتی میں اس وقت تک سلطان سلاس اولیاء
نائب وغلے میگل امر تھے حضرت خواجٹ نے دوگلس وعظ میں نہ جاتی ہیں اس وقت تک سلطان سلاس اولیاء

پیرومرشد کی خدمت اوراطاعت: حضور قبلہ عالم کامیم معول تھا ہر مہینے اپنے پیرومرشد کی زیادت کے لیے د ہر شریف جایا کرتے بہمی دو ماہ سے زیادہ لیٹ ندہوئی۔ جب درباز شریف حاضر ہوتے تو و ہیں کے ہوکر رہ جاتے اور درس، پندرہ دن تک شیخ کال کی خدمت و معیت میں گزارتے۔ جیسا کی میاں غلام قادر گجراتی کے نام

4 جوری 1956ء کے آیک قط ش گھتے ہیں" مستری کے گھر جانے کے بعد تیسرے دن میں دہڑ شریف جاا گیا۔ اور 12 دن کے بعد کل کے روز گھر پنچا" حضور قبلہ عالم ہروقت اپنے پی دمرشد کی خدمت ورضا مندی میں سر گرم عمل سبتے ۔ جان ومال ہے در کئے ند کرتے ۔ ایسے گئی واقعات مشہور ہیں ۔ یہاں پر چندا یک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہیں حضور قبلہ عالم نے علم تصوف پر ہوئی مخت اور کرتی رہی کے کاب تالیف فر مائی ۔ آپ کے ہی دمرشد نے لما حظے فر مائی تو اے عام کرنے ہے روک دیا ۔ حضور قبلہ عالم نے فورا وہ کاب بلوآ نہ شریف کے کئو تیں میں ڈال کرضا گئے کردی۔

یار جس سے خوش رہے جھ کو وہ آئیں چاہے اِس سواطالب ند ڈنیا کا بول مندوی چاہے

دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی اک اہلِ عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے

ہیے حضور قبلہ عالم کا اپنے ہیرومرشرے تعلق ہیئے " یک جان و دو قالب" کا رہا ۔ حضور اپنے ہیرومرشد کی

موجود کی ہیں چود وسال صند ارشاد پر شمکن رہے کیانا کی طویل عرصہ میں بہت کم لوگوں کو بیعت کر وایا ۔ جمان آپ کا رہا ہے جلہ اپنے
عزیز دا قارب اور دوست احباب کو اصراد کے ساتھ دیم ٹرش ہے لیے اگر اپنے ہیرومرشد کا بیعت کر وایا ۔ جمن آپ کی
ودستوں نے آپ کا مرید ہونے کے لیے اصراد کیا آپ کی تمام آوجہات کا مرکز دوگورمر طور کریم کی ذات اقد سے
کے مرید ہوجا کے ایم سرے ساتھ گھٹا تھ چھوڑ دو۔" گویا آپ کی تمام آوجہات کا مرکز دوگورمر طور کریم کی ذات اقد س کے مرید ہوجا کے ایم سرے ساتھ گھٹا تھورڈ دیمال کہ جمہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے لیکن حضور قبلہ عالم کو اپنے مرحد کا ل کے ساتھ استقدر والہا دیجہ ہے تھی کہ جمہ میں میں خدکیا بلکہ دیم ٹرشر ہیں۔ ساتھ کے جا کر حضرت اقد س دیم دول کا خاب یہ سے سے سے سے سے سے ساتھ لے جا کر حضرت اقد س دیم دول کا کا بیعت کے کہا تھا سندر والہا دیجہ ہے تک کہ جمہاں دیم ہوئے گھٹی کو اجازت و نشافت عطا ند فر ان ک

ه الله الكرم على الله الكرم الم

کویا پیرومرید کا تعلق ہی ایسا ہونا چاہیے ہمیشہ اپنی ظاہری و باطنی آوجہ کا مرکز ذات شیخ کو سمجھا اور سب کو بہی تعلیم دی کہ اس وقت مسئدِ ارشاد صرف میرے آ قائے تعمت کی ذات با برکات ہے۔ حضرت اقدس دہڑوی نے 1968ء میں وصال فرایا اس کے عرصہ تین سال بعد حضور قبلہ عالم نے اپنے بھن مصاحبین کواجازت وظافت کا آ عاز فریایا۔

228

مجھے دگوئی۔ نہیں تہا نیمائی دوئی ہم نے م

کیفیت استغراق: ۔ تَفَکُو سَاعَة خَیْرُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةِ این ایک کی کانفرسال کی عبادت سے افعال ہے۔ اللہ تعالی کے دلی جب جا گئی آنکھوں سے کہ اسرار مشاہدات کرتے ہیں تو ان کی زبان پرسکوت طاری ہوجا تا ہے۔ اور ان کی آنکھیں جرت میں محم افطر آتی ہیں۔ پھی عرصہ حضور قبلہ عالم پر جمی ایک جیب سکوت اور جیرا گئی کی کیفیت طاری رہی۔ بلوآ ند شریف کے چوبارہ شن قیام تھا کی آنے جانے والے فی کہ گھروانوں سے جمی کوئی بات چیت ندکرتے ہے۔

ملک عبد الرحمٰن خانی مرحم نے جھ سے بیان کیا کہ ش میانوالی سے بلوآ نشریف حاضر ہواو کھا تو آیک

بجیب استفراق و سکوت کی کیفیت ہے بجی خود ہے ہمگام ہوتے اور بھی بیشے ، بیشے اپنے تش کومرزلش کرتے۔
گھروالے کھا تا پاس رکھ جائے بھی بھارا کیک دو لقے تاول فرما لیت اور بھی پاکل بی ندکھاتے۔ انہی وفوں کا حال
میاں جی نو از سکند موضع حو پلی لاس بواں بیان کرتے ہیں بش نے ایعنی پیر بھا تیوں کی زبانی سُنا کہ آج کل صفور تبلہ
میاں جی نو از سکند موضع حو پلی لاس بواں بیان کرتے ہیں بش نے ایعنی بیرجا تیوں کی زبانی سُنا کہ آج کل صفور تبلہ
عالم پر کوئی خاص کیفیت طاری ہے بول جال بند ہے اور زیادہ ترجو بارہ ہو بھی دہتے ہیں۔ بیس بلوآ نیشر بیف روانہ
ہوا موسم مر اتھا تقریح آ آج کھ ہے دربار شریف پہنچا کیاد گئی ہوں کہ حضور آرام رو گری پر اور وکوٹ ہینے جنوب
کامت اپنا چرہ اور کیے تیشریف فرما ہیں آتھ تھی سے اگر کی نے ایک تیج ہوئی سے سے کیکن تیج صوف ہاتھ ہیں ہے
کر خونیس رہے آتھ دی درویش نے خوا باس کی خاصف پر بالکل خاموش نہنچ تھے آگر کی نے ایک دوسرے سے کوئی بات چیت
کر فراہ وکی تو خطا شارہ سے کرتے زبان سے نہ پولے تھی طول کر دیکھا تھی ہے سے بیان تھی صف پر بیش گیا تقریباً تین
دور سے کیاں آپ پر دہی کیفیت طاری تھی نا مرد تھی نے کھی کھی کر دیا اور بھی ان کیک دوسرے کو بات چیت سجھا و سے
کھنے کر رہے کیاں آپ پر دہی کیفیت طاری تھی ان موال کرد کھا تہ کی سے ملام اور کام خی کو بات چیت سجھا و سے
کھنے کر رہے کیاں آپ پر دہی کیفیت طاری تھی نے ان کیل دوسرے کو بات چیت سجھا و سے
کھنے کر دیا ہے مشور کری سے آٹھ اور اپنے چوبارہ پرتشریف لے گئی دوسرے دن جب میں واپس گھر آنے لگا

سے خدمت عالیہ میں حاضر ہوتالیکن دورے بی نیاز دسمام کرکے دائیں اپنے محمر چانا جاتا۔

A SOUTH THE PARTY OF THE PARTY

ان ایام میں حضور قبلہ عالم کی طبع شریف مزید کر ور ہوگئی اور مسلسل علالت کا سلسلہ بھرسے شروع ہوگیا۔ علاج معالیہ بھی کافی کیا گیا لیکن بات وراصل بیٹھی کر حضور یا طنی اشغال پر بھیشے توجہ مرکو ذریحتے ظاہری وجود کو تمریم پھلنے، بھولنے ندیا مجاہدات وریاضات کا سلسلہ جو سند تشنی کے بعد شروع ہوا تا دم وصال اس شرکی ندآئی۔

نہ فرض کی سے نہ واسلہ کھے کام اپنے عی کام سے تیرے ذکر ہے، تیرے لگرے، تیری یادے، تیرے ٹام سے

حضرت عزرا كل عليه السلام سے ملاقات: قرآن مجيدش ارشاد بارى تعالى به آلا إن أو ليساءَ الله لا تعوق عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَتَحُونُون فِيروار بِهُكَ الفُدْعالى كوليوں كون وقوف بوگا اور ندى تمكنى موقع الله كائنون عالى بيرول كوفوف اوركون سے دور كھتا ہے۔ جب بھى ان كے دل ميں كى چيز كے خوف كاتھورة تا بية فوراح تعالى يوفوف بيشرك ليه مناديتا ہے۔

حضور تبلہ عالم المراح ایک دن باوا تدشر نف میں نے کتاب "موت کا منظر" پڑھی اس میں سکرات موت

ہوارے میں اماد میں اور دواقعات پڑھے تو بہت کھرایا دل میں ایک خوت مائھ موں ہونے لگا۔ برے مندے

ہا تعقیار لکلا کہ خدا جانے فرشتہ واجل اور رے ساتھ کیا سلوک کرے گا دات ہوئی تو میں اکیا مجد کے ساتھ اپنج

چرو میں لینا ہوا تھا اور ابھی بیمار تھا ۔ چا تک تج و کا درواز وکمل کیا جالا تکدیش نے اندرے کنڈ کو گئی کی کیا

د کیت ہوں کہ ایک شخص نمودار ہوا جو درویش محد خان بلوج کا ہم شکل تھا میں نے بوچھا کون ہو؟ تو اس نے بین ک

عاجزی ہے جواب دیا جناب میں عزوا کیا ہوں ۔ عزوا کا کا عام شکے تی محرے دل میں خیال آیا کہ شامید میرا

آخری وقت آ بہنچا ہے کین عزوا کیا فورا ہوا" جناب جھے حضور خوث الاعظم" نے بھیجا ہے اور فر مایا ہے۔ آئ محرا

روحانی فرز ندموت ہے گھرا گیا ہے۔ جاکا ہے طواد کی ود۔"

تو مرد میدال تو میر افکار فردی ، حضوری تیر بانی ایروژن دین ایک طالب کورسول الله علی فریارت : فلفه میان نزیرای بیان کرتے ہیں - بابوروژن دین کند موال کند کورسول الله علی ایروژن دین کندم یافت فضی اور مسلکا دیو بندی تنے مفید میان مید رسول سید رسول ایس میدرسول ایس میدرسول تھے سیال سیدرسول الا موردا فل تھے سیال سیدرسول ایس میدرسول کا موردی میں کے اور دست بیت کروالاتے انہوں نے تصوری خدمت میں عوض کی ، جناب ایک عرصر کردگیا میری دنی تمنی کروالات کی زیارت سے شرف ہول ایکن آج سیکروم ہی رہا دیا عرصر کردگیا میری دنی تھا ہول بخلہ میں ایک میری دوائن ہے کین مقصد حاصل میں ہوائے میں دورائن الدور ایکن آج سیکروم ہی رہا

انیس ایک وعیفہ بنایا کہ بچپلی رات کو اُٹھ کر پڑھنا کیکن گھر تینیجتہ ہی انیس بخار کا عارضہ ہو گیا اور تمن چار روز بخار یس بنتار ہے، جو نمی قدرے طبیعت سنبھل تو بھرے پاس کوٹ بلوچ آئے اور کہا بھر سے ساتھ صفور کی خدمت میں چلیں ۔ آپ نے جھے زیادت رسول کر یہ جھاتھ کے لیے ایک وظیفہ تقین فر بایا تھا کین گھر چہنچتہ ہی بخار کی جب میں جاسے میں اے ایک بار بھی نہ پڑھ سکا۔ ان وقول حضور لا ہورے واپس بلوا تدشر یف لے آئے تھے، ہم دوقول بلوا ترشر یف صاضر ہوئے۔ اور تمام صورت حال عرض کی حضور نے فر بایا۔ "چلوج ہے اب وظیفہ تھی نہ بڑھو گوتے نویارت ہوجائے گی' ۔ لہذا حضور کی نظر کرم سے دوسری ہی شب بابوروش و بن اس دولت ہے بہا ہے مستفیض ہوئے اور شن صور ہے میرے پاس کوٹ بلوچ آ کر جھے خوشجری سان کہ میں ایک زمانہ ہے جس فعت عظمیٰ کا مشاق تف صفور کی نظر کرم سے بارگاہ نہوی عقیقتھ کی بازیائی تھیب ہوگئ ہے اور اس فعت کا شکر ہیا داکرنے کے لیے جمعے ساتھ کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مبار کہا دعرض کی۔ پھرتو وہ اس فدر داراخ العقیدہ اور

آجرت منگائی شریف: ۔ صفور تبلہ عالم نے اپن حیات مبارکہ میں دومرتبہ اجرت کی اقل بھپن میں اپنے ولا بر برگاری معیت من اپنے ولا بر برگاری معیت میں تبلغ واشاہ و رہ بر برگاری معیت میں تبلغ واشاہ و رہ بر بر الله علیہ برائی دوم اپنے ہما ئیون سے ماراض ہوکر بائیس (22) سال بلوآ منٹریف کی سنید ارشاد پر فائز رہنے کے ایک ارش منگائی شریف کی سنید ارشاد پر فائز رہنے کے ایک میں مرزش منگائی شریف وارد ہوا۔ اور پجرز ندگی بحرکی چیز کا مطالبہ تک ندگیا۔ آج کل دوگا ہوں پر ای (88) فیصد لا ائیاں سجادہ شینی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں گھر مقبقت میں ہے کہ مروضا کبھی خائفاہ یا سجادہ شینی کا محتاج نمیس رہا۔ بادشاہ خواہ شیر میں رہے یا کہ تاریخ بیش دویا دشاہ خواہ شیر میں رہا۔ بادشاہ خواہ شیر میں رہے یا کہ تاریخ بیش دویا دشاہ خواہ شیر میں رہے یا کہ تاریخ بیش دویا دیا ہوتا ہوتا ہوتی کے در بیش دویا دیا ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔

ادلیاء اللہ کا مقصدِ حیات تبلیغ واہٹا عب اسلام ہے۔ خانقا ہوں بیں جب فقتے جنم لیننے سکے قدیم روان حق وہاں سے اُٹھ آئے اور جنگلوں اور ویرانوں بیں آ میٹھے ۔ پھر کیا تھا وہی جنگل علم وعرفان کے مثل اور وہی ویرانے عشق ومعرفت کے میٹائے بن کھے۔

> پاک ہے گرد وطن سے جہد داماں تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر معر ہے کنال تیرا

ہ ارے علاقہ میں در بار شریف والی میگ ایک مثال بن چکی ہے۔ بڑے ، بوڑھے اس خطہ وز مین کی مثال دے کرکھتے ہیں کہ مثال دے کرکھتے ہیں کہ ہمارے دوہم وگان میں بھی نہ تھا کہ بیسے آ ہد وگیاں جگ ایک دون استقد مبابر کتاب اور زشد و ہدایت کا مرکز ہے گی ۔ سب اسے حضور قبلہ عالم کی زیمہ کرامت سے تھید دیتے ہیں کہ جس ویراند میں ہم ایک لحمد مغربا بدند نہیں کرتے ہے۔ آج وہاں سے آنے کو ولٹجیں چاہتا۔

جاں ناروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد خاک اُولی تھی شیدان وَفا سے پہلے حضور کی آمدے متعلق بشارتیں

کہ تاجدادید ید برور قلب وسید فیداک اصی و اوسی و روحی و قبلبی و جسدی علی کاارشاد پاک ہے۔ جوخط ارضی سب و مران اور غیر آبادہ ہوتا ہے وہ آئی (80) سال بارگاہ خداوندی میں فریاد کنان رہتا ہے۔ کہ الجما امیر سے اور کوئی ایسا مرد کائل تینی جو میرے ویرانہ کو تیری محبت والفت کا میخاند بنا و سے الغرض اس (80) برس کے بعد اس کی مناجات یُر آئی ہے۔ اور وہال کوئی ایسا مرد سی طور افروز ہوتا ہے جس کے وجود مسعود ہے وہ چگل منگل (ردئی ) میں تیدیل ہوجاتا ہے اور وہات و تیلئے دین کا مرکز بذائے۔

بابا ظلام محکمل پیش جوکدایک گووڈی پوش فقیر تھا۔ اسنے ایک بار حضور قبلتہ عالم کی موجود کی شرب اس امر کا
بر ملااظهار کیا کہ میں جب بھی اس خطر کزشن ہے گزرتا تو زیمن وست بدعا ہوتی۔ اس کا آ و دنالہ بیس ہی سُنا کرتا اور
خیال کرتا ہے پیشین اب کون مرویکال اس خطر ارضی پراپئی مشدار شاد بچھا تا ہے۔

ین معارف این عابت علی می کو ارد حس کا دو خد موضع مو کھیا نہ کے قبر ستان علی ہے۔ ایک جوز و بفقیر تھا۔ اور حضر ست میل عابت علی میکو ارد حس کا دو خد موضع مو کھیا نہ میں ہے۔ ایک جوز و باقتیر تھا اور کا کا دو مائی فیضی یا فتہ تھا۔ کجر و آ نہ اتو ام جو موضع مو کھیا نہ میں در آ اس افقیر صاحب کی نیاز مند تھی۔ درا آ اور اور کو میر ما تک و لو تھر کجر و آ نہ سکنہ کھو و منگائی شریف نے ایک مرتب بتا یا جب ہم میں اس منگائی شریف ہجرت کر آئے یہ فقیم میں او ایس عاب کئی مرتب ہمارے پاس تشریف لائے وہ موز وب فقیم سے۔ اور طبیعت میں جال کا ظبر تھا۔ ایک مرتب ہم کھو و منگائی والے جروا آنوں نے آئیس مجود کیا کہ میٹی مارے پاس تشریف کو وہ ان کے بیجھے دوڑ نے گئے۔ وہ بھا کے جا رہے تھے۔ اور بلند آواز نے فرما رہ کہ کھڑے ہوں کہ کہ میں اور کہ بھی کہ اور اس کے بھی دوڑ نے گئے۔ وہ بھا کے جا رہے تھے۔ اور بلند آواز نے فرما رہ سے تھے۔ اور بلند آواز نے فرما رہ ہے تھے۔ اور بلند آواز نے فرما رہ سے تھے۔ اور بلند آواز نے فرما ہو کے۔ چر بہال تھے۔ ایک ورائم درے گئے۔ اور اس کے کہ بہال کے کہ بہال ایک دورائم درے گئے۔ وہ کا میں مورائی ہوں کے کہ بہال کے کہ بہال رہوں کے ایک میں مورائی میں میں نے اپنی آئی ہوں۔ وہ کا کہ بی ہوئی ۔ اور اس کی کہ بہال میں میں نے اپنی آئی ہوں۔ وہ تھا کہ کو رہ کی کہ کو ہوئی کو رہے کے اس کے یہ دو اس کے یہ دو اس کے دورائی دورائی میں نے اپنی آئی ہوں۔ وہ اس کی کہ بہال میں میں نے اپنی آئی ہوں۔ اور اس کی اس کی کہ بہال میں میں نے اپنی آئی ہوں۔ اس کی دورائی ور نے کہ میں کہال تھی ہوئی نے میں اس کی بیال میں میں اس کے اس کی اس کی کہا ہوا ہوئی تھی موز کی کے اس کی دورائی دورائی ہوئی کی میں میں کے اس کے دورائی دورائی دورائی دیے۔ اس کی دورائی دیے۔ آئی کھی میں میں کو میکھ کی میں کی کی کھی میں کے اس کے دورائی دورائی دی کے اس کے دورائی دورائی دی کے اس کے دورائی دی کہا کہ کو میں کی کی کھی کی کھی کی کھی کے دورائی دی کہ کے کہ کی کھی کے دورائی دی کہ کی کھی کے دورائی دی کہ کے دورائی دی کھی کے دورائی دی کہ کے دورائی دی کہ کے دورائی دی کہ کے دورائی دی کھی کے دورائی دی کہ کے دورائی دی کہ کھی کہ کہ کے دورائی دی کہ کی کہ کے دورائی دی کہ کھی کے دورائی دی کھی کے دورائی دی کے دورائی دی کہ کھی کے دورائی دی کھی

ير زمينے كه نشان كف يائے تو بود صاحب نظرال خوابد بود سالبا سجدة (جس نط زبین پرام محبوب! تیرے قدموں کا نشان لگ جائے۔ صدیوں تک الم نظراس بریجدہ کرتے رہیں گے) 🖈 راقم السطور ایک دن این استاد محرّ م مولانا قاری غلام رسول صاحب ؓ (جو کہ ﷺ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالونک کے برادر نبتی تھے )کے پاس دربارشریف پر قرآنِ مجید پڑھ رہا تھا۔ کہ ایک بوڑھا بلوچ آیا اور باتوں ہی باتوں میں اُستادِ محترم سے کہنے نگا یہاں حضور پیرمحد کرم حسین صاحب کے تشریف لانے سے دی سال قبل میرے پیرومرشدخواج محمقرالدین سیالوی صاحب تشریف لائے وہ اسطرح کرآپ قبرستان کے ساتھ والی جرنیلی سرک ہے گزررے تھے۔ کہآپ نے اچا تک ڈرائیورے فرمایا کاردائیں طرف کچے رائے پرموڑلو۔ اُس نے تعمیل عمم کی -جبآباس جگدآئ جہال آج کل بدر بارشریف ہے بہال ہر طرف دیراند تھا۔ آپ نے کارے اتر کریہاں دعا ما نگی ۔ اور واپس ہوئے ۔ ہم سب جیران تھے ۔ موقع یا کر میں نے عرض کی رغریب نواز! اس ویرانہ میں تشریف آورى اوردعا چه عنى دارد! جميس اس كى سجي نيس آئى \_آپ نے فرمايا دس سال بعد يهال ايك صاحب وقت مروكائل آئے گا اور یہ دیراندعشق النی کا مخانہ ہے گا۔ میں قو صرف یہاں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بیہ بات ذہن نشین کر لی تھیک دس سال بعد حضور پیرمجم کرم حسین صاحب یہال تشریف لے آئے پیداقعہ بیان کرتے ہوئے اس بوڑھے بلوچ کا چیرہ خوثی ہے دیک رہاتھا۔ کہ وہ اعیج شیخ کالل کی کرامت کواپنی ظاہری آ تکھوں ہے دیکھ رہاتھا۔ حن بے برواہ کو اپنی بے نقالی کے لیے ہوں اگرشروں سے بن بیارے تو شراعتے کہ بن وینی خدمات:۔ دین اسلام کی تلینے واشاعت آپ کی حیات طیبه کا اہم ترین مثن تھا۔ آپ اس مثن کے ساتھاس قدر مخلص متھے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس جدوجہدیش معروف عمل رہے۔منگانی شریف آمدے فورأ بعد خليفه قاضى غلام رسول صاحب كوجو خط لكهااس كاليك اقتباس ملاحظه فرما كمين \_

'' مجمعے یہاں تبلیغ شریعت وطریقت کا بزا شوق ہے۔اللہ تعالیٰ زیرگی کے آخری چندایام میں مجھے اس خدمت کی طاقت عنامت فرائے''

حضور قبلہ عالم جب مدعا فی شریف جرت کرآئے تو یہاں سب سے پہلے ' جامعہ تھرید بو فوشہد وارالکرم' کے نام سروقبلہ عالم جب مدعا فی شریف جرت کرآئے تو یہاں سب سے پہلے ' جامعہ تھرید ہو گوئی ہوں ہوئی ہے۔ دونوں عرصوں پرختم شریف سے پہلے تھا نؤ کرام کی یا قاعدہ و متار بندی کی جاتی ہے ۔ کو یا صفور کی آمد سے اس علاقہ کے باسیوں کی قسمت جاگ اُنھی اور جو لی پینکی تلوق قرآن و سنت کی تعلیمات سے آشا ہوئی۔ وصال سے پھے سال قبل تک شدست مرض کے بادجود صفور تھد المبارک پرخود بیان فرائے۔ ابتداء شرع بی کے تشر خطبہ کے بعد جب عادف یہ درج بے عادف یو رہے کے بیا شعور اللہ کی اور جو دست مار فرد کے بیا شعور اللہ کی ہو جب عادف یہ درج کے بعد جب عادف کو رہے کے بیا شعور کے بیا شعور اللہ کی بیار کی آواز اور تضموص کے شمل کر کے ساتھ پڑنے ہے۔

على حافظ الكرم

سيد و سرور محمد تور جال بهتر د مهتر شفع ، مجرال (رسول اكرم) محمد (معلقة) جوجان دول كا تورين اور مارے آقا درسردار بين -آپ آنها دول ك

سب سے بہتر اور خوب تر شفاعت کنندہ ہیں)

قو کی کوایت تن من وصل کی فرندرہ تی آپ کی زبان شی ایسااٹر تھا کدسگ دل انسان مجی چند تقرے

سن کرموم ہوجا تا قرآن و صدی کا مغز ایسے چشے اور دل شین ایمان ٹری بیان فرمات کرایک ایک لفظ سنے والوں

کے وہ بن میں رج ایک جات حضور قبلہ عالم جہال مجی گئے وہاں وین کا ایک مرکز قائم کر دیا ۔ علاات کے باعث

جب مجھے عرصہ جمگ شہر میں اپنی عمل کہ اراضی پر دہایا چاتو وہاں بھی '' قرآن گل' کے خام سے ایک مدرسری بنیاد

رکھی ۔ جہاں سے سنگلوں بچوں نے قرآن تھے ہم کی تعلیم حاصل کی حضور قبلہ عالم کے اسپ وعظ و قسیحت سے کیشر

تعداد میں چوروں ، بدمعاشوں سے قبر کروائی اور آئیل موالی سنتھ مرکو گامزان کیا۔ الفرض آپ نے اس تدرخلوس و

مجس سے تعلیمات اسلام کا پر چارک کرسینگلوں فاقل، برگام مسلمانوں کواچی نگاہ و دلایت سے پاکیزہ زندگی

مزار نے کا طریقہ کھا دیا۔ آپ کو اپنے سلم طریقت کا حمید حاضر میں مجد سے جاتا ہے کہ آپ نے شریعت و
طریقت کی تعلیمات امواج و رب مگل سے بجا کر کے دکھا دیا۔ صور قبلہ عالم کی دائی۔

بر کئے جامِ شریعت ، بر کئے سندانِ عشق بر ہو نا کے عمالہ جام و سندال باختن

(ایک باتھ شن شریعت کا بیالد دو، دومرے باتھ شاعش کا بتسور ادور آئی ش کراتے رہیں لیکن ند

پیالہ و فے اور نہ متعور اڑکے )

حضور قبلہ عالم انسانوں کے درمیان تقریق کوخت ٹاپیند فرماتے بلکہ 'انسان کال' کے موضوع پر آپ نے کی خطبات دیے جو بڑے مقبول ہوئے۔ ہے ملک و شرب کا تحفظ ہیشر پیش نظر رکھے۔ جب' 'زیارت قبور'' اور'' کر بالجیر'' کے بارے مجھولاً معترض ہوئے تو آپ نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ اصادیث کا ایک جموعہ بطور اشتہار شاقع کر دایا جے علاے عصر نے ہے صرم لہا۔ اللہ تعالی کروڈوں و تنتیں نازل فرماے اس مروکا ل پر جس نے آیک تاریک حلاقہ ہم الیکاؤورکی شخص دوشن فرمانی جو ان شاہ دائلہ جاری وساری رے گا۔

> مُنم کده ہے جہاں اور مردِ کی ہے ظلی یہ کلتہ وہ ہے جو پوٹیدہ لا اللہ میں ہے

المج حافظ الكرم

جب بحبی دیکھا ہے تیجے عالم نو دیکھا ہے مرطلہ طے نہ ہوا تیری شاسائی کا

مدية الني مالية يرضت بون بايكون يملح مفور قبله عالم كاارشاد موتاب ميات جنت البقیع کی حاضری اورزیارت کرنی ہے۔عا جزنے دست بستۂ عرض کی غلام حاضر ہے۔روا گئی سے پہلے حضور تبلہ عالم مّازہ وضوفر ہاتے ہیں۔ سائکل پر بیٹے *کر قو*ڑی ہی دیر بعد جنت اُبقیع کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حضور چند گام چل كر جنت البقيع كى ديوارك بالكل قريب بيني كركھڑے ہوجائے ہيں۔ جہاں سے ساراجنت البقي نظر آر ہا ہوتا ہے۔ وہاں پر مدنون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجھین کی حزارات پراٹوار پرایک طائزانہ نظر ڈالنے کے بعد حضور ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔حضور کے بالکل سامنے اور قریب ترین جومزارات تھے ان میں ایک مزار جناب حسنین کرمیین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ قاطمۃ الزہرہ کی تھی تصوڑی دیر پچھول بیس پڑھنے کے بعد حضور قبلہ عالم اوعا کے لیے ہاتھ بلند فر ماتے ہیں۔ اوراپے مولا سے دعا ما گئی شروع کردیتے ہیں۔ دعا کیں ما تکتے یں گئتے گھرروتے روتے صفور کی ہیکیاں بندھ جاتی ہیں۔اور پنم عُدھال ہوکر پنچے پیٹھ جاتے ہیں۔ پا ڈل کے پیچے پھر اور تپتی زمین ہے کے حضور بلک بلک کررورہ ہیں۔اس عالم میں حضور کود کھی کروہ وقت میرے لیے بڑا پریشان کن اور جان کن تھا۔ رونے کے سوا چارا نہ رہا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے رب کریم اے رب کھید۔اے رب محر متلطی بھے ماجزی حاضری اپنی بارگاہ مقدسہ منظور و تیول فرما۔ جنت البقیع کے نفوسید قدسیداور بالخصوص اپنی روحانی المال جان حضرت سیده فاطمة الزهرة کی خدمت اقد س میں بول عاجزی وانکساری سے التجا کرتے ہیں۔ اے میرے بیارے نبی ﷺ کی بیاری ٹورچشم واسطہ ہے آپ کواپٹے اباحضور پر نور جناب محمد رسول اللہ عظیمۃ کا۔ واسطے ہے آپ کواپنے مرتاج کا اے پیاری المال جان واسطہ ہے آپ کواپنے بیارے حسنین کر بیمین کا۔ واسطہ ہے آپ کوشہدائے کر بلاکا بھے ماہز لا چار فریب کے پاس آپ کی شایان شان کوئی ایس چیزیا تھنییں تھا جو یس آپ کی خدمت اقدس مظہرہ میں چیش کرتا میرے پاس صرف بیٹوٹی چھوٹی ریاضتیں اور تین ختم قر آن پاک اور تین لاکھ دردد پاک کی تسبیحات میں جوش آپ کی خدمت مطهره ش مریند تسحفت تم پیش کرتا ہوں۔مہر بانی فر ماکر قبول فرما کیں اتناعرض کرنے کے بعد حضور کی روتے روٹے جیکیاں بندھ جاتی ہیں۔ پھر آہت آہت طبیعت سنجل جاتی ہے۔ جب دعا کوحضور ختم فرما کراٹھ بیٹھتے ہیں تو حضور کے چیرہ الور پرایک خاص فتم کی مسکراہٹ اور طمانیت تھی اور

خوثی کے آثار صاف نظر آدہے۔

د کھاتا یار ہے ہر رنگ میں جلوہ ہمیں لیکن کہاں سے لائیں وہ آٹکسیں جن آٹکھوں سے ہم دیکسیں

جنت البقیح کی حاضری کے بعد صور قبل عالم الله والله تشریف لے آتے ہیں۔ پھر نماز مغرب اور نماز عشاء ترم

پاک میں اوا فرمانے کے بعد آرام کے لیے گر تشریف لے آتے ہیں۔ دات کے کی حصہ میں بیٹے بیٹے صفود

فرماتے ہیں۔ المحمد نشد المحمد نشد پھر نہایت محبت و اتھاری کے ساتھ فرماتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہماری اماں جان

حضرت فاطمیۃ الزہر ہے تھے عابز کی حاضری و التجا کو تیوان فرمایا۔ ان کی شمان کے مطابق میرے پاس کو کی چیز نہ

تھی ۔ ان ختم قرآن اور تبیجات کا قواب تھے خدمت اقدیں میں جب جیش کیا تو کمال شفقت و مهر بانی اور ترس فرما

کر بھی عابز کو فرمایا۔ 'بیٹا اتمہارا آئی دور سے اس حالت بیاری اور کم و دری کے ساتھ میرے پاس آجات ای بیرے

لیکا فی ہے میں تھے سے راضی ہوں۔ اور ان ختم قرآن اور تبیجات کا قواب میں جمہیں تبدارے مریدین کے لیے

لیکا فی ہے میں تھے سے راضی ہوں۔ اور ان ختم قرآن اور تبیجات کا قواب میں جمہیں تبدارے مریدین کے لیے

لیکا فی ہے میں تھے سے راضی ہوں۔ اور ان ختم قرآن اور تبیجات کا قواب میں جمہیں تبدارے مریدین کے لیے

عشق رسول علی است است عشق رسول میگینی ایمان کی اساس اور دلایت کے مراتب جائے کا اصل بیاند ومعار بھی ہے۔ حضور قبلہ عالم جہاں اتباع رسول بھی ایک کال نمونہ تنے وہاں حشق رسول بھی تھی بھر کس سے مفتی کملی والے آتا قلی ہے ہے۔ آپ کی رگ و جاں بھی بھی جو کہ قاور رگ و جاں کے برعمل سے مفتی رسول میگینی جملا تھا۔ اللہ تعالی کے محب کو گی القاب سے یاد کرتے اور جر لقب بھی حشق وجیت اور دالها ندوابنگی کا نیاتھاتی فاہر فریاحے عشق رسول میگینی بھی جب کو کی فعت پڑھتے تو مندے بے ساختہ آوکل جاتی اور میہ آو گئ سینوں سے پار موجاتی ، جس میدیں کے درتی عشق رسول کی شمع جلاوتی ۔ اللہ کے بچیان تھا۔ منسوب ہم جزیز کا احترام آپ کی بچیان تھا۔ بھی بے دشو تصور علیہ الملام کا نام نہ لیا۔ بلکہ حضور علیہ الملام کا نام سنتے ہی او ب سے شر

یمال پھتر ممبارک فی فارک نام حضور کے ایک خط کا اقتبال نقل کرتا ہوں جس سے سرز شن عرب کے احترام کا درس ملا ہے۔ حضور تحریز فرماتے ہیں اس سرزشن کا ایک کٹواز شین پر ہے۔ کین زمین ٹیس ہے۔ آسان سے اعلیٰ ہے، عرش دکری سے بلندم تبہ ہت سے ارفع وائل ہے۔ وہ وادی طیب جس کی منظر گاہ، گزرگاہ، بلکہ رہائش گاہ بنی اس تجیب قسمت کی بات ہے۔

ح بیا چاہے وہی مہاکن ہو بیمروسین اولیاء مروسین انجیاہ زیارت کدہ حوروفلان ،جان ولائک

236

اوب گایست نرِ آمال از عرش نازک تر نش گم کرده می آید جنیه و با بزید این جا

> دل میں طوفانِ وفا ، آنکھوں میں سیلِ اشتیاق زاہدہ! بہلے نماتی عاشقی پیدا کرو

پچر واکلساری: حضور تبله عالمی طبیعت میارک پیش ذره پرتشنع کا پیلوندتها، بجر واکلساری آپ کا طرم انتیاز تها، بکر و اکلساری آپ کا طرم انتیاز تها، بکر و اکلساری آپ کا طرم انتیاز تها، بکر و کرد این مسال و خدات بی سادی و زندگی ندگ کا افراس با جلسه پس شرکت کی اور ندای عرب شریف کے اشتہار پخپوائے سمال "حتویر الا براز" پیس انتیاس مگرای اس انداز سے تحریر فرائد و بین انتیاس مگرای اس انداز سے تحریر فرائد و بین انتیاس مگرای اس انداز سرکے سے بین مسال میں ماہم انداز میں انتیاب میں انتیاب میں انتیاب میں میں انتیاب کی معاملی اور عرب کے اور اور عرب کے لئا دار میں انتیاب کے متعدد شارے آپ کو دکھائے اور عرب کے لئا دائے اور عرب کے لئا دائے اور عرب کے لئا دائد میں آپ نے فرمایا"
ہمان تقطیر میں انداز میں آپ کے متعدد شارے آپ کے اور او بین آپ نے فرمایا"

ہر صاحب غرور کی دستار گر پڑی اللہ رے! عروج تیرے انسان کا کا دو تیا ہے۔ اور ج تیرے انسان کا دی گھر میرے پاک آ'' دنیا ہے بے نیاز گی:۔ حضور قبلہ عالم کا معروف قول ہے' دنیا کو ول سے نکال دے گھر میرے پاک آ'' حضور کے پاس جر بھے آتا خرج کردیا جا تا ساماری زعرگی بھی اتنی دولت پاس ندرتان کرز کو 5 فرض ہو۔ آپ کے قر جی احباب میں نے نقیر غلام مجھ کمبل پوش شلع پو تچھ (آزاد کشیر) کے رہنے والے تھے۔ ساری زعرگی مسافر کی مانند بسرک ۔ چاندی بنانا جائے تھے۔ اُس سے جور دیسیدوسول ہوتا رفاع عاصر کے لیے خرج کرتے کھی اپنی ذات کے لیے استعمال میں نہ لاتے۔ اکثر ہفتہ میں ایک دو یا دشرور حضور قبلہ عالم کی فدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دون تنہائی میں عرض کی حضور اپنے بیٹوں میں سے ایک بچھ دون کے لیے دیں۔ آپ نے دو پوچھی تو کہنے گھ

یونی ان کی خدمت کروں گا۔ آخر مرا بھی ان پر پھوتی ہے۔ آپ نے فر مایا پھر بھی بتا و تو سہی ؟ عرض کی آپ کو معلوم ہے شہر جاتی ہے۔ قدر میں ہو وقت دو پید مرف ہوتا رہتا ہے۔ شم چاہتا ہوں نے تعلق کا پھی تھی ورٹ فر مایا " پس چاہتا ہوں ایک صاحبز اوہ کو کہیا گری محصاووں۔ تا کی تکر شریف کے لیے بھی بھی گئی ندر ہے۔ حضور نے فر مایا "
ہمارے بزرگوں نے ہمیں مرف خدا کا درواز و دکھایا ہے اوراک درواز و کا موالی بھی خالی ہیں اوٹ اگر عمد دراز مایا میں میں منہ درگا تا۔ یا در کھوا بھری اول و کے لیے اللہ سے میراتم ارک میات در کھوا بھری اول و کے لیے اللہ سے میراتم ارک مواج میری اول و کے لیے اللہ ا

237

اولیا والفد بے نیاز ذات کے بے نیاز بئدے ہوتے ہیں فیصیر ظام محمد آپ کی بے نیاز طبع اور استفتاء سے استفرام اور استفتاء سے استفرام اور استفتاء سے استفرام ہوا کہ بھری خدمت میں اس فرض سے کوشاں رہے کہ شدہ بیان ہوکر جا بھری بنانا سکھا دے کین میں نے کسی کو یکھ نہ بتایا۔ اور جس کے پاس جل کر کیا اور فود کوش کی کو آئی ہے کہ نہ بتایا۔ اور جس کے پاس جل کر کیا اور فود کوش کی کو آئی نے بے نیاز کی سے محکم اور یا۔ اکثر کہا کرتا ''میں ہند، سندھ پھر اہوں لیکن ایسا میں کی کہ کے گئیں ہیں ویکھا''

> علائِ درد میں مجی ورد کی لذت یہ قُرباں ہوں جو تتے چھالوں میں کانے ٹوک موزن سے فکالے ہیں

حضور قبلہ عالم کا مقام حضور گی:۔ گیادلیاء کرام کواللہ کے رسول علی کے در الذی میں مقام حضور کی عصور کی اللہ علی مقام حضور کی اللہ کی مقام حضور کی اللہ کی اللہ

مولانا اشرف علی تعانوی بیان کرتے ہیں ' بعض اولیا واللہ ایسے بھی گز رہے ہیں کہ خواب ہیں یا حالتِ غیب میں روز مرہ ان کو در بار ٹیری تیکنیاتے میں حاضری کی دوات نصیب ہوتی تھی ایسے دعفرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں ۔ انہی میں سے ایک حضرت شنخ عبدالحق محدث و بلویؒ ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے مشرف سے اور صاحب حضوری شے ۔ (الا فاضات ایو میٹرس الا فاضات القو م پہلیٹی ملفوظات کیسم الامت جلدتم صفحہ 100)

ان اولیاءانند کاطرح جضور تبلهٔ عالم کو بھی مق**ل**م حضوری حاصل تھا ہرروز آپ کی حاضری سرکا رووعالم ع<mark>لیکی</mark> کی خدمت افذرس میں ہواکرتی تھی۔

# Marfat.com

ه بينه منوره ايك مرتبد رمضان شريف ش يجھے خواب ش سر كار دوعالم رسول اللہ عنظی كى زيارت كچھاس

صفور کی واپسی سے پھی عرصہ بعد میں ڈاکٹر علی محیر سندھی کے ہمراہ گھونگی سے در بار شریف آیا۔منگائی شریف گا دک میں اقر ہے آو دہی راستہ تھا جے خواب میں صفور علیہ السلام نے بھیے دکھایا کو یا اس راستہ سے میں پہلے ہی واقعت تھا۔ در بار شریف پر پہنچا تو وہ کی مجدو پرانا کنوال میراخواب حقیقت میں بدل چکا تھا صفور قبلہ عالم اُدر بار شریف پر موجود نہ تھے۔ بکہ جھنگ والی اراضی عدر سرقر آن کل میں موثر لگوار ہے تتے۔ ہم جھنگ حاضر ضدمت ہوئے اور شری وہی دست بیعت سے شرف ہوا۔

گری و بین صفور کی خدمت میں رہے لگا۔ ایک دات بیجے فیند ندا کی شن افتی کر صفور کی خدمت میں حاضر موالیکن مید کیے رضور کی خدمت میں حاضر موالیکن مید کیے کی کر جران رہ گیا کہ بسر خالی پڑا ہے اور صفور موجو ذیش حالاتی ان و نوان حضور بنظام ہی گر شد سکتے ہے۔ اور مید واقعہ صفور کے وصال سے مجھے عمر مر پہلے گا ہے۔ میں برا احتجے بعوا ۔ اور جناب کو ادحراً وحمر کی کھنے لگا۔ است میں میری نظر آنے الا رہے متعے ۔ اور دسب الور میں ایک تو کری تھی ۔ جس میں سفید کا غذر کھائی وے دہے تھے۔ آپ مدرسہ میں موجود اپنے تھے۔ اور دسب الور میں ایک تو کری تھی سفید کا غذر کھائی وے دہے تھے۔ آپ مدرسہ میں موجود اپنے جم سے دور میں کی اس کی کر دم با میں میں موجود اپنے اس وقت میاں کیا کر دم اسے دعو میں کی حضور فینڈ کیس آدری تھی اس لیے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جان تھی! میں دور موکن کی جناب سے دعو موکن

الكرم الكرم

ہوں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں کے بھی اس کا تذکرہ ندگروں گا۔ کین حضور بیفرما کیں اس ٹوکری میں کا خذات کیے ہیں؟ ارشادہوا میں اس ٹوکری میں کا خذات کیے ہیں؟ ارشادہوا میں اور میں بیرسب درخواتیں ہیں ہو کیوا اور شام کا خذات کیے بارگاہ اقدی سے منظور کروالا یا ہوں۔ گو یا ہرشب حضور قبلہ عالم کی رسول اکرم عیلیہ کی درخواتیں میں مار میں میں حضور تا جدار مدید کی خدمت اقدی سے منظور کروالا تے (حاتی صاحب غذکو حضور قبلہ عالم کے دست بیعت ہونے کے بعد حوات آتی میں مادر برخیر منظم حسین صاحب نے آئیں خرقہ دس سال در بازشر بھے پر دہو دوند اقدی کی تعمیر کے بعد حضرت اتی قبلہ پیرٹھ منظم حسین صاحب نے آئیں خرقہ خطاع میں منازت کی در کے مند حضرت اتی قبلہ پیرٹھ منظم حسین صاحب نے آئیں خرقہ خطاع میں منازت کی در کے مند حضرت اتی تبلہ پیرٹھ منظم حسین صاحب نے آئیں خرقہ خطاع میں منازت نے در کے مسالہ میں انسان میں منازت نے بیا ہیں انسان خوت کے میں منازت نے در بیاں کا میں میں منازت نے ایک خوتی مندہ میں سکونت نے دیا ہیں)

میرے بڑے بھائی تبلہ پر افتر حسین صاحب فرماتے ہیں حضور تبلہ عالم کے وصال سے مجھ عرصہ بہلے کی بات ہے۔ ایک رات میں اکیلا حاضر خدمت تھا۔ جناب اس وقت مدرسد تر آن کل جمنگ میں تشریف فرماتے۔ حضور نے جمعے چند وصیتیں ارشاد فرما کیں۔ اور آخر ش فرمایا آج کوئی ایسا بندہ ہے جم ہرشب رسول اللہ عقبات کی خدمت میں حاضر ہو؟ کوئی الیافقیر ہے جم ہرشب رسول اللہ عقبات کی خدمت میں حاضر ہو؟ کوئی ارات الی ٹیس گررتی جس میں رہاتے بھی ہرشب رسول اللہ عقبات کی خدمت میں حاضر ہو؟ کوئی رات الی ٹیس گررتی جس میں رسول اللہ عقبات کی زیارت ہوتی ہے۔ میری کوئی رات الی ٹیس گررتی جس میں رسول اللہ عقبات کی زیارت ہوتی ہے۔ میری کوئی رات الی ٹیس گررتی جس میں رسول اللہ عقبات کی زیارت ہوتی ہے۔ میری کوئی رات الی ٹیس گر رتی جس میں

اولیاء اللہ کے مقامات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے البت بھی بھی بیر حضرات مامور من اللہ ہوکر یا داردات تکبی کے تحت مصلحاً اسیع مقام دمرتیہ کے گوشہ سے خود ہی پردہ افخا دسیة بیر ۔ در مند صفور قبلہ عالم کی طبیعت میں تواضح اور اخفائے حال کا فلہ تھا۔ شاذ و ناور ہی المیے دا قصات طاہر فرمائے۔ اور وہ بھی کی خاص مصلحت کے بیش نظر در زیہ جناب کا مسلک دشر سباقہ پردہ بی تھا۔ جیسا کہ حضور کا ایک مشہور وہ معروف فرمان ہے وہ تقیر وہ ہے جس کا ضبطہ حال اور ظرف از نااعلی ہوکہ تو میں کہ مسلک دیسے میں مندر بھی کی جا سے سندر بھی لی جائے تو بھرائے کو فیر تک ندہو۔''

ملام أس بركه جس كو دكيركر الله ياد آك ملام أس يركه جس كے در سے ہر ناشاد شاد آك

وصایا شریف: ۔ حضور قبلہ عالم ویہ تو گا ہے بگاہے وصایا فرمائے رہتے تھے۔ لیکن خاص طور پران چار باتوں کی نہایت تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی۔اڈل میمر کی قبر کے سامنے کی کوئیدہ ندکرنے ویٹا۔ دوم ۔ کی سے کچھ نمائٹنا۔ سوم کے عورت کوایٹے یا کان جہتے کے ایک نہ چھوٹے ویٹا۔ چہارم ۔ صفلے کو چرگز نہ چھوڑنا۔

وصال با کمال: منور قبله عالم ف این علیه عصال کا خصوص ابتهام فرمایا۔ اکثر قریبی دوستوں اور عقیدت مندوں کو آدی بینچ کر مجالا لیا۔ اُن سے الودا عی ملاقاتیں، وسیتیں اور کھیجتیں فرما کیں۔ اپنچ کفن دونی، اور مزارک

حافظ الكرم ﴿

ملق پرایات دیں۔ ؤرویٹوں کی مجلس میں حضور کا آخری گذام میں شعر تھا۔ سب کچھ خُدا کو سونپ کر چڑھ بُٹگ پر سو اُن ہوئی نہ ہوسیا جو ہوئی سو ہو

اُن ہوئی نہ ہوسیا جو ہوئی سو ہو آخری شب حضور قبلہ عالم اپنے بستر پر بیٹیٹے بیٹی عائب ہوجاتے پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوتا کرتشریف رکھتے

جهال ش اللي ايمال صورت فورثيد جيت بين إدهر ذوب أدهر نظ ، أدهر ذوب إدهر نظ

علمی خد مات: حضور قبلہ عالم نے اپنے مرحور کر یم کے ارشاد پرتالیف و تصنیف کی طرف توجہ شد کی اورا پی از عمل میں کوئی کتاب شائع نیکر وائی البت آپ کی بعض تحریر میں جو سالگان طریقت کے استفادہ کے لیے وقتا فو تقا آپ کے تقام نے تعلیم اور ضائع ہونے سے فق کئیں۔ اُن ٹیں آبک کتاب '' خویر الا ہرار'' اورا آپ رسالہ'' اورا یہ تا ورا کی بین میں اس کے علاوہ فاری ،اردواور بنجا ئی ہر ششل صفور کام بھی ملت ہے۔ جو دُرویشوں نے اپنی بیا ضوں میں نقل کرلیا تھا۔ راتم الحروف نے بعد میں جب صفور قبلہ عالم پرکام کا آغاز کیا تو تا دم تحریر مندرجہ ذیل کتاب ہو تھا۔ ہیں۔ جم آپ سے متعلق مستدرجید شیت کی حال ہیں۔

1\_''تئويرالا برارمع اورادة وربيه''حضور كي تلى تحريرول كوالمخداكرديا كميا اوربيديون 1996ء ش شائع بوئى۔ 2\_''فيضان كرم'' بيلغوظات پرشتمل ہے۔ پہلی اشاعت فرور 1997ء ش بوئی اور دوسری جون 2004ء ش۔ 3\_' الجركرم'' بيكوبات پرشتمل ہے اس كی اشاعت جون 2005ء ش بوئی۔

4. "لحات كرم" بيضور كى جامع سواخ حيات بيس كل اشاعت نومبر 2006 ويش بوئى -5. " صفور قبله عالم مثلا لوى نمبر" جيلة كيند كرم كاجون 2000 ويش حضور يخصو كي نبر ب-

6۔ "ميمينار نبر" حضور كي شحصيت برداد لينترى ش ايك يمينار منعقد موالي ش ش كالرحفزات في جومقالد جات برد سے اسے جون 2006 مثر مثالث كيا كيا۔

7۔"مفرقان" مک د بنواز صاحب نے 1992 ویں اپنی یا داشتوں پر مشتل صفود کا سفرنامہ تجاز مرتب کیا۔ جو اکتو 1994ء میں" تنویرالا براز ' کے ساتھ شاکتے ہوا۔

علام الكرم المستخدم ا

#### اقوال دارشادات عاليه

1-اے دُرولش اِ دُہری ایٹرالا الله الله به جب کر برکی انتہا پھراور دھلے کا بکساں موجانا ہے۔ شریعت میں لا

الله الالله طريقت مين لامطلوب الاالله عقيقت عن لاتقصودالا الله اورمعرفت مين لاموجودالا الله ہے۔

2-الست بريكم بحبت كاعبدوييان بإدرقالوبلي سوزدوام امانت ركفنى صدااورايفات عبدب-

3\_ فقر محمد ي الله كا حال موال نبيل كرتا\_

4۔ فاہر کوشر بعت مجد کا ملک ہے کہ سارنچ میں ڈھال او تہمارے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی اور تہمارا باطن حقیقت و معرفت کے مطابق ہوجائے گا۔

5\_جونما زنبیں پڑھتاوہ میرامریذنہیں۔

6 فليفدوه موتاب جس كوكورت وديواريس فرق نظرندا ئي يعنى شيطاني وموسد عياك مو

7۔احوال شیخ رِ برادنی ساخک وفیداور چون و چراکودش شدد ، بکدایے عمل کوکا پیشخ سے ندامت کر۔

8\_اتنااوركوكى كناونبيل جنناانسان كى اناميس بـــ

9-راوِ فقر میں کرامت پندرواں (15) مقام ہےالد گر بناواں (99) مقام ہےاگر تو کرامت پر ہی زک کیا تو مقرب ک ہوگا۔

2097.4.7

10- ہارے ذہب میں نو (9) صحادب اور ایک (1) حصال ہے۔

11-ماع شہوت پرست کے لیے حرام اور وحدت پرست کے لیے حلال ہے۔

12 مال ، اولا دادر شددار دُنياتين بين بكد جويز تح اين رب سے عافل كرد ، ودنيا ب -

13۔ ماجری و انکساری اور مسکینی ، درویش کی صفات ہیں ققیروہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور وُنیا مجول جائے۔

14\_روح دجهم ایک دوسرے سے علیحد و نہیں لیکن رُوح کو ہم نہیں و کھے سکتے اس طرح ذات حق بھی ہمارے اعمار

موجود ہے۔لیکن بغیر مُرشد کے دیکھنا نامکن ہے۔

خود پیرکائل ہوتا ہے۔

16۔ فقیر وہ ہے جس کا منبط حال اور ظرف اتنااعلیٰ ہو کہ تو حید کے سامت مندر بھی پی جائے تو بھسائے کونیٹر تک نہ ہو۔ 17۔ ریاست اور بادشان کا کٹر کا فروں کولی ہے۔ روپے ، پھیے ، مال ومتاع ، ٹوکر کی وافسر کی اور تجارت امیروں کو ملی ہے لیکن الشد تعالیٰ کے پیاروں کی میراث علم ہے۔

و حافظ الكرم 18 اے دُرویش اس چیز ہے محت نہ کر چیم میں خدااور دسول ہے دور لے جائے۔ 19 - جوروبيد بيد كوراه تق من تم كرتاب دواية نامه المال من القط جم كوفتم كرتاب -20 مرشد ما چروه ب جس كى الى مرضى ما خوائش جاتى رب رسول الشقيق كى سنت كومرا با منا لــــ مرشد كا شيشددل انتاصاف موكرجمله اخلاق داوصاف نبوك القطيع جلوه كرمول-21 مريد كوائ يج بير كى ولايت اور جمال كا ال تدرمشاق اور حب مونا جا بيك كر تحوز على اورزياده نياز س جلدى مطلب حاصل كرے اور حضرت عشق كى برق رفقار موارى يدييركرمقام الا بوت بيس يكسوبوجائے۔ 22۔سب سے افضل عبادت خدا، اس کے رسول مالی اور اس کے بیاروں سے جنون کی حد تک عشق ومحبت كرنا ب\_اوران كالمرى، بالمنى قبلى، روحى لكا وركمنا ب 23۔ درویش تمن چیز ول کا نام ہے۔ طبح ترک کردیا ، کوئی چیز آجائے تو اس کوروند کرنا ، پچیر مل جائے تو جح ند کرنا۔ 24\_ جمے بحبت دی گئی اسے فقر ووحشت بھی دی گئی تا کہ دنیااس پرفریفیتہ ندہ وجائے۔ 25\_رضائے البی صرف اس قلب کومیسر ہوتی ہے جس میں کدورت ندہو۔ 26 - جارييزين نهايت يحى كوبرين اول وه درويش جواسية آب كودولت مندطا بركر ، دوم وه مجوكا جواب تیں پید بجرا ظاہر کے۔موم وہ فمناک جوابے آپ کونوش وخرم ظاہر کرے۔ چیارم جس سے دشنی ہواہے ہی ووست دکھائی دے۔ 27 وقِلَم سرى (پين بجر كماما) چير ايول كوخم دي ب-1-عبادت مين دل ندگنا-2-حكمت كا با تمي يادند

27\_شِكَم ميرى(پيٹ بجر كركھانا) چيۋائيول كوختم ديتى ہے۔1-عبادت بش دل نيڭلانے۔2 ستى كا عمل يادند رہنا۔3 شفقت سے محروم ہوجانا۔4 نفسانی خواہشات بیں اضافہ ہوجانا۔5 - پا خاندے آئی مہلت ندسلنا كه معبد میں جا كرعبادت كرستے۔6۔وفائف كابار خاطر بن جانا۔ 28 بحبت الجی میں مرشار ہو كركيا گيا ايك بحدوم وسال کی عبادت سے افضل ہے۔

اللي حافظ الكرم اللي

حضور قبله عالم منگانویٌ جمعصر مشائخ اور الل علم ودانش کی نظریس

(1) حضرت خواجه محمر قمرالدین سیالوگ (سیال شریف)

الله بين المحاسة من مريد عد فرمايا" بيركرم حسين كالل ولى الله بين المحاسة كرم من : 518)

نیکٹ طیفہ ڈاکٹر امیر الدین سے فر مایا'' تیرا پیراور میں ایک دوسرے سے جدائییں ایک جان دو قالب کے متر ادف میں'' لحات کرم میں 520)

🖈 خلفيه مولينا شرمحد فرمايا" تيرايير في المشاكّ ب المحات كرم من 520)

(2) حضرت پيرسيدغلام كې الدين گيلا ئي المعروف قبله بابوجي ( گولژه مثريف)

🖈 حضور قبله عالم جب گولزه شریف جاتے تو حضرت باید بی آپ کود کی کرفر ماتے'' آج واقعی سیدنا حسین پاک کا

كرم بواب جويركرم حين آئيين (لحات كرم من:521)

(3) حضرت پیرسیداسرار حسین شاه بخاری (سندهیلیا نوالی شریف)

نٹڑا کی مریدمیاں احمد بخش سے فریایا' مستوصیل بینو الی شریف دور ہے قومنگا فی شریف تو نزد کیے ہے تیرے پاس کرامید نہ ہوتو بیرکرم شمین کے پاس چلا جائے کرتیرے لئے کرم شمین ہی امراز حسین ہے''

(لحامت كرم ص: 541)

(4) حضرت ابوانيس محمد بركت على لدهيانوي (دارالاحسان فيصل آباد)

پہ حضور تبلہ عالم آیک مرتبہ آپ سے طابقات کیلیے تشریف نے گئے کافی درسلسلہ گفتگور ہا الواداع ہونے گھاتہ تبلہ عالم نے فریا بیرے لئے دعا کریں۔ آپ نے فریا یا ''جناب میں دیکھ رہا ہوں اکا ہرین سلسلہ قادریہ آپ کے

كندهول پرجلوه افروز بين بھلا بيس كيسے آپ كيليے دعاكروں۔ آپ ميرے لئے دعافر ماكيں''

(لحات كرم ص: 526)

(5) حضرت پيرځد كرم شاه الازېرى (بھيره شريف)

'' بیر محدکرم حسین "بمرصفت موصوف شخصیت تنے بیل نے ان جیسے ادلیاء بہت کم دیکھے ہیں''

(لحات كرم من:525)

(6) حضرت سيدمتان شاهد في (قاسم بيله ملكان)

ی طیفه پیرسیررفاقت می شاه سے فرمایا" اس وقت دنیا ش سائیں کرم مین سے بر حد کوئی دلی اللہ بین اللہ میں الرائعات کرم میں 535)

ہیٹ میاں سلطان مجمودے فریایا'' یور کرم شیئن بیارٹیل بیں ان پر بہت بوجھ ہے بھٹنا بو چھوانہوں نے اٹھایا ہوا ہے انتا آج کل کوئی ٹیں اٹھا سکنا'' (ٹھائے کرم میں:558)

ہٰ ایک مرتبہ میں (سیدمتان شاہد ٹی) نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت مولا ناروم اور حضرت ویرکرم حسین مراقبہ کی حالت مراقبہ کی حالت میں آمنے سامنے میشجے میں اور ان پر انوار و پر کات کا نزول ہور ہا ہے'' (زیارات ایران ، از افتار اجمہ عافظ قادری ہمی: 185)

(7) غلام جيلاني سجاده نشين (دربار حضرت سلطان باهو)

ھم ہے' (کوات کرم ہم: 528) (8) حضرت پیرسید حبیب سلطان سجادہ شین (دربار حضرت سلطان ہاتھیوانؓ)

یک خانوادہ حضرت سلطان ہاتھیوان کے فیش یافتگان میں دوبز دگ بڑے نمایاں گزرے ہیں۔ ایک حضرت پیر سید قطب علی شاہیخ جنہیں ہم نے سنا ہے اور دوسرے حضرت پیر کرم حسین جنہیں ہم نے دیکھا ہے'' (آڈیو کیسٹ مملوکردا آم الحروف)

(9)حضرت واكثر سلطان الطاف على صاحب (دربارحضرت سلطان بابوً)

'' حضرت خواجہ چرکرم حسین قادری بلاشہ ایک صاحب کرامت ولی اللہ تھے ہیں بھتا ہوں کہ ان کے وجود سے ایک ویران دہیما ندہ علاقہ آیا دوخوشخال ہوگیا، جہائت کی بجائے فراست اور علم نے لے لی ہے ولی اللہ کے قدموں کی برکات سے ای طرح آئی جہال روثن ہوجاتا ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیے عشق اللّٰی سے مرشادر ہے تھے اورای کا خاصے ان کی ظاہری جسمانی حالت بقول حضرت ملطان العاد فین سلطان باہو

تن تھیں ماک جدا ہویا باہو موکم جملارے بٹریاں ہُو عافظ الكرم المحرم المحتال المحرم المحتال المحرم المحتال المحرم المحتال المحتال

ے متر ادف چکر صدق و کمال متے درامل دھنرت عشق جس پر بھی چھا گیا اس کا حال و مقام وہی ہوتا ہے بھیے حضرت دیگا نی شریف کا تھا۔ ایک صاحب عشق کے احوال کو بچھنا ہوتو ان کا حال دکھیلیں''

(مجلّه آئينه كرم بثاره نمبر 18 بص: 36)

﴿ كَمَا بِ ' فيضان كرم' كم مطالعت بيجيد حضرت منكا نوى رحمة الله عليد ك فخصيت بين ايك بزيد واناواعل ذوق والع جميّد العصر نظراً يحري بين جن كوتشوف وعرفان مي كال عبوره اصل تصا"

( مُحِلِّد آئينه كرم بثاره نمبر 27 بس: 46)

(10) شخ الاسلام حضرت علامدة اكثر محمه طاهرالقادري صاحب (باني اداره منهاج القرآن)

''اولیاء کرام میں بیشتر حصرات گوششینی کوتر چی دیتے ہیں لیکن ان میں سے چندالوالعزم افراد ایسے

بھی ہوتے ہیں جو یادی متوجه الی اللہ کے علاوہ جہادی طبیعت رکھتے ہیں بیٹک حضرت خواج گان حضرت بیر محمد کرم مسین قدس سرہ العزیز کا شار بھی ای پاک طائفہ میں ہوتا ہے'' (محبِّد آسیند کرم بصفور قبلہ عالم منگا لوی نمبر می: 139)

(11) حضرت علامه پیرزاده مجمدامداد حسین (بانی جامعه الکرم، برطانیه)

''میرے مربی ،میرے براور اورسلسلہ قادر بیرے ایک عظیم چیوا حضرت پیر کرم حسین رحمۃ الشعلیہ نے چیئم مربی ای نیس اپی زیش پر ایک چیونا سا گھر بنایا اور دہاں نتقل ہوگئے چند ہی سالوں یس وہ قادری سلسلہ کا ایک عظیم آستانہ بن گیا ،آپ کی نسبت سے غیر معروف دیمات کو منگانی شریف کہا جانے لگا اور پاکستان کے خلف علاقوں سے کیٹر تعداد شرع تعدید مندول کی آمدکا سلسلہ شروع ہوگیا''

(زيارات ايران ، از مانظ احمه مانظ قادري ، ٤١٤)

(12) حفرت پیرسیدغلام غوث شاه بخاری ( دېرشريف )

'' پیرمجر کرم حین کوہم نے دہر شریف بھی سوے ہوئے ٹیس دیکھا، وہ ساری ساری رات اپنے پیر کی چوکھٹ کے پاس لوافل میں گزار دیتے ، اگر آخرے عمادت گز ارون کی ہے تو ہم میں سب سے پہلے پیر کرم حسین ہی مبشت میں جائیں گے'' (لحاسے کرم می: 542)

(13) حضرت علامه پیرمجمدانوار حسین صاحب جلوآنوی (جلوآنه شریف)

''حضرت خواجه بير محمد كرم حسين حفى القاورى سلسله عاليه قاور بيقطبيه شيرييك ايك روش جراغ اور

مہتے ہوئے پھول تھے جن کی چک ود کم اور مہک ہے ایک عالم کے دل ود ماغ منور بعظر اور معنم ہوئے اور نما ہر و باطن مزین ،مرصع مکلل اور معلٰی جلی ہوئے۔

وه محرائے ميل عالم من أور كامينار تفيخود بى مركز خود بى دائر ه اور خود بى بركار تھے۔

وہ واقف راہ طریقت تھے بیان کے افعال تھے

وہ عالم علم شریعت تھے یہ ان کے اقوال تھے

وہ وامل انوار معرفت تھے بیران کے احوال تھے مت

وہ کاشف ھائق حقیت تھے بیان کے اخلاق تھے م

و در اپاکرم تفرکم کی صفات سے متعف تھے اسم اِسمیٰ تھے ، اسائے اللّٰہی سے تحقق تھے ، حق کے اخلاق سے مخلق تھے جس کے کاس سے حسین تھے بلیم کے علوم سے عالم تھے ، ذات پاک سے داصل تھے ، حفرت انسان کالل

تنے،الغرض حفرت خواجه صاحب سب مجمعت اب ایے کہال

مرتا قدم کرم کی حقیقت سے ہمکنار ایرار اور اقطاب اور افواٹ کا کھار انوآر ایسی چٹم کرم بار اب کہال

وہ ناز مین مثق و محبت کا شمریار اذواق ادر اشواق کے گلنار کی بہار عشق رسول پاک میں کی شع تھے بے وسواں

( حَلِّهُ أَ يَنْهُ كُرِم ,حضور قبله عالم مثاً نوى نمبر من 15,16)

(14) حضرت خواجه پیرحیدرشاهٔ (کونله شریف شلع منڈی بہاؤالدین)

"آپ ایک مرتب صفور قبلہ عالم سے لماقات کیلئے تشریف لائے صفور نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، لیکن تحوزی بی دیر بعدوہ باہر دُردیشوں کے پاس چلے آئے اور فرمانے کی ' فوٹ وقت کے سامنے بیٹسنا ایک ولی بایٹ بیس' (لحات کرم من : 538)

(15) حفرت فقرعبد الحميد صاحب (كلا يى شريف درواسائيل خان)

راقم الحروف کے نام ایک خط ش آنسا" آپ کے دالد تحتر م (حضرت صاحب منگانونگ) دافتی ای آخر وعرفان اور دوحانیت کی بلند ترین شخصیت بین جمن کی تحریف اور توصیف بیس بے ثیار جید علاء اور مشاکح رطب اللمان بین" (مجلساً کیند کرم بثاره نمبر 27 مین 47)

(16) شخ النفير علامه ها فظ محمد خان نوري (وأس رئيل دار تعلوم محمد بيغو ثير بهيره شريف)

"اگر جم حضور قبلہ پر مجمد کرم حمین کی شخصیت کودیکھیں آو معلوم ہوتا ہے کہ آپ آسمان والایت کے در ششدہ ستار سے کی میٹیت ہے جگمگارہ ہیں آپ جینے نفوی قد سیر کام الناس کیلئے میٹارہ اور کی میٹیت رکھتے ہیں

اللبي حافظ الكرم علي

بالخصوص بزاروں گم کردہ راہ آپ جیسے بزرگوں کی نظر کرم سے صراط متنقیم پر چلنے گئے ہیں ،لہذا ان حضرات کی زندگی کا ہرلحداس قائل ہوتا ہے کہاسے یا در کھا جائے ،حصول ہوایت کے سلسلہ بیں بھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کمیلے صحبت صالحین الیام قر شطریقہ ہے جس کی دھانت خوداللہ کا قرآن ویتا ہے''

248

( مُحِلَّه آئينِهُ كرم ، ثاره نمبر 18 مِن 36)

(17) جناب اظهر لودهی صاحب (Pride of Performance. Ex Consultant PTV)

'' حضور قبد علم منظانوی کامشن دین اسلام کی تبیخ داشاعت کامش عظیم تھا، آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس مبارک جدد جبد برگمل جرار ہے، آپ نے منظانی شریف میں مدر سرمجمد بیر فوشید دارالکرم قائم کیا۔ جس میں ندصر ف بینکٹر دن بچول کو حفظ قرآن کی دولت نصیب ہوئی بلکر آپ نے علاقہ بحر کے نوجوانوں ، پوڑھوں اور قور ور

(18) جناب سيدذ والفقارار شد مميلاني

'' فوث زمان ، بجدد دوران ، قطب الارشاد ، فرد الافراد حضرت خواجه بیر محد کرم حسین حقی القادر گ جنہیں ہم بلا اتفاق'' قافد نو شید کا سالا ر' قرار دیتے ہیں ، شریعت ومعرفت کا وہ بہتا دریا ہیں جس کی روائی شن کوئی سکوت نہیں ، وہ سمندر ہیں جس کی رکوں ہیں سکوت نہیں ، وہ متباب ہیں جس میں داغ نہیں ، وہ آقاب ہیں جس میں کوئی گہن نہیں ، ان کا مقام میری سوچ اور علم کی صدول سے ماور کی ہے۔

میں جاہوں بھی تو اس تک ٹین بھٹی سکتا ، حیرے استادوں نے بالکل درست کہا کہ سرکار نے اپنی ذات کوا پی شخصیت کی اسٹی کو، ایسے علم کواس طررج چھائے رکھا کہ صرف اولیا ، کرام ان کی استی کو چھو سکے اور ان کو بیچان سکدیکن اس کے بادجود کراچی سے لے کر خیبر تک بھے ان کا جلوہ افظر آتا ہے بھے تو ہوں محسوں ہوتا ہے کرمؓ

صرف منكاني شريف يس بى ندت علك كرم بمسب يرب اور بيشرد ب كا-

100

حضور قبلہ عالم می ولادت منطق میانوالی میں ہوئی ڈاکٹر شیر آگلی خان نیازی نے اس پر بزے فخر کا اظہار کیا، ہمارے لئے فخر کی بات بیہ ہے کہ ہم ان کا نام لینے والے بیں اور لینے رہیں گے، خواہش ہے جب تک زعد وہیں ان کا نام لینے رہیں اور جب الشرقعائی ہے تھم سے دوبارہ زعدہ ہوں تب مجمی ان کا نام لیس تا کہ ان کی قیادت میں ہماری بخشش کا مجمی کچھ سامان ہو جائے "(مجلّہ آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی" سیمینار فمبر بھی جرم ۔ 17,18)

(19) جناب علا مد ڈاکٹر عبدالواحدالا ہرری (ممابقہ پر وفیسرانٹریشنل یو نیورٹی، اسلام آباد)

ہرم ہتی ان کیلئے دعا گورتی ہے کیونگہ وہ اپنے اعمال اور افعال اور افکار وکر دار کے ڈریعے حالات کے ظلمت

برم ہتی ان کیلئے دعا گورتی ہے کیونگہ وہ اپنے اعمال اور افعال اور افکار وکر دار کے ڈریعے حالات کے ظلمت

کروں کومنور کرتیں ہیں اور ان کے ایمان اور حکست کی جلوہ کری اور علوم معرفت کی ولا ویزی رفتہ رفتہ آس پاس

کے ماحل کیلئے اظاہر حیات بن جانا ایک امر مسلم ہے ۔ ان کی روحانی پاکیزگی کے معیار کو دیکھ کر ان کی عظمت و

رفعت کے معیار کا لئین کیا جانا ہے ان کے مرحدی بینا م کے ذریعے طالبان عرفان تی المقدود استفادہ کرتے نظر

آتے ہیں، ان کے فیضان نظر ہے لا تعداد اور ان گزت افراد جائیزرنگ وٹسل ٹوروشدہ جاریت حاصل کرے سکون

ملک وولت سے مالا مال ہوجاتے ہیں۔ وقت کے آئیدش جما کے کردیکھیل ٹو ٹی طریقت دعفرت بی جمور کرم

حسین الاختی المسلک ، القادری المشر ہے، المشہو رحضور قبلہ عالم منگا ٹوی رجہ اللہ علیہ کا شار بھی انہی عظیم مسیوں

میں ہوتا ہے۔

حضرت قبله عالم مذكا لوئ آيك بلند پايد عالم دين ، دائ العقيده عاش رسول ، بيكر بخز واكسار، فيخ طريقت اوراين اسلاف كرده حانى دارث شعى، آپ كاز ندگى بر برلمد غير وافتلف لخير السلف كا مند بول ثبوت سهاوراين اعرفي دموض ميشيخ جوع وين " ( عبلياً ميز كرم ، ثاره فبر 22 مي 12 ) (20 ) جذاب علامه برد فيسر شيخ محمدا قبال طام بر ( وأكس يرميل كورنمنث و كرى كار في شوركوث شبر )

" من من الم مثالوی قدی رنگ بین من الم مثالوی قدی رنگ بوت نفول قدید بین متازمتام رکت بین آپ کسیرت وقطیمات کی رد تی زنده دلول کودلایات و ادوم دودل کوحیات او عطا کرتی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک کورقدم به قدم دمبرین کرجادہ من کے مسافر کومنول مراد تک لے جاتا ہے جن فات بنا کی طرف، الشرق الی نے

250 الله عافظ الكرم ع

حضور قبله عالم منكانوي كوبهت بلندمقام عطافر ما يا تفاايها بلندمقام الله تعالى في كسى اور بهم عصر ولي كوعطانبيس فرمايا \_آ ب تطب ابدال كرتبه يرفائز تين ' (مجلّ آئية كرم بثاره فمبر 23 من : 29-26)

(21) جناب پروفیسرڈاکٹرجمیل قلندر (فکیلٹی آف عربیک بین الاتوای اسلامی بینورٹی، اسلام آباد)

"منگانی شریف کی درگاہ نو تیدروحانی مراکز میں وہ اہم مرکز ہے جوخلوص واخلاص محبت وموقت،

حكمت ودانائي اورروحاني ونورانيت سے گردونواح كووادى ايمن اور بقعيفور بنار باب ميرى دعاوتمنا ہے كہ حضرت تبله عالم منگا نویؓ کے توسط ہے نور کے ترشح کا دائر ہ وسیج ہے وسیع تر ہوتا جائے'' (مجلّہ آئینہ کرم ،حضرت قبلہ عالم منطانوی سیمینارنمبرس:12)

(22) جناب علامه مفتى نصيرالدين نصيرالحسني (مهتهم جامعه سلطانيه، شوركوث شهر)

سینئڑ وں سالہ جدو جہد کے بعد جومقام کسی آستانہ کو حاصل ہوتا ہے وہ مقام منگانی شریف کوصرف چنرسال میں عاصل ہو چکا ہے، دامھا المله و اقحا مهابسل زادها شرفاوعزا و کرامة و فیضاو ہرکة آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه واله واصُّحابه اجمعين" (مُلِّدا بَيْدَرُم، ثارهُبر 18 بر 40 م (23) جناب دُاكْرُ مِحْرِ حسين سبتي رهااريان (صاحب تصنيفات كثيره بمعروف شاعروتاريخ مو)

قادريه سازمان عشق و ايمان يقين بر مشام جانِ ما آيد كرامُ الكاتبين

آستان ياك منكاني نشان غوي ياك خاک منگانی شده خوشبو زگل هایے کرم روشنائی حامی دحد اندر جہان مسلمین انيك اين درگاه ياك منكاني مش الشموس ( مُلِّداً مَيْنَدَرَم، ثاره نبر 29 مِن 79)

(24) جناب محمر عبدالقيوم طارق سلطان يوري

طالبان خيرو تقوىٰ كا وه شيخ محرّم

نقره عرفال کا حسیس پکیر وه تصویر کرمٌ رہنمائے اہل حق وہ مرهبه اہل سلوک

#### (قطعة تاريخ سال وصال)

فاک کے یدے میں آخر کار نہاں ہو گیا ، ملک عشق ، خورشد جان معرفت وه طریقت کا محافظ ، پاسبان معرفت با تخير ، پُردم امير کاردان معرفت شير منگاني زمين بر آسان معرفت

دین کی تبذیب کی اقدار کا حسن حمین مالکان حق کی رہنمائی اس نے ک اک مرم عارف حق سے اسے عزت ملی أس كى تاريخ وصال ، باتف في فرمايا مجم كر رقم طارتن أزجاج أور شان معرفت

( عُلِّهِ ٱلمَنْهُ كُرِم ، ثَمَّار هُنِم 28 مِن 41-39)

(25)جناب جاويدا قبال قزلباش (معروف شاعرواديب)

انتخار اولیا میں ، روح کی آواز میں زندگی بخشی خُدا نے ، ان کو بخشا ہے دوام روان و روح و محبت زمام دار کا عرس (محِلْدآ مَنِهُ كُرم، شاره نمبر 34 مِن 51)

صاحب علم وعمل اور مظهر اعجاز مين وہ كرم ايں خامي آل عبا كے بے كلام كرم حين كا ب عرب نامار كا عرب

(26) جناب علامه مراج الدين طور ثوراني (سابقه مدر شعيده بيات ذارى داردو، دارالعلوم بميره شريف) نظر ہے سب یہ فیفان کرمؓ ہے ادب بھی اب تودربان کرم ہے قرین رب گر جان کرمؓ ہے کثادہ کس قدر خوانِ کرمؓ ہے یہ وہ شاداب بتان کرم ہے (ایرکرم بھ:103)

نہاں ہو کر بھی یہ ٹان کرم ہے مرایا عشق عنوان کرم ہے ہُمائے عشق کا کمن ہے بدرہ سبى كاسه بكف بين الل محفل مبک ہے قور جس کی طار جانب

الله حافظ الكوم عليه

252

است آن شرر دَر الله تو اندوخته است وقا دری جنون عشق تو آموخته است و گیسو جانم که بدست تو افروخته است خورثید تابنده و افروخته است ویرکرم خاک دامان جنول دوخته است ویرکرم خاک دامان جنول دوخته است (کابلی ایرکرم می 620)

برت جمال یار مرا سوخته است پرسید مرا ذرهٔ صحرائه و فا در عوش خال و عادش گیسو داغ دلم بهجوں نجوم و خورشید طور دانم ز لطف بیرکرمؓ

(27) جناب پروفیسرنعیم انورنعهانی (پروفیسر کراچی پونیورش)

''عصر حاضر میں'' ابر کرم'' کے نام سے قطب الاولیاء ، برحان الاصفیاء ، عادف ربانی حضرت پیرجمد کرم سین حقی القادری نورانند مرقدہ کے کمتو بات اولیاء اللہ کا القادری نورانند مرقدہ کے کمتو بات کو اللہ کا اللہ کی اللہ کا آخر اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ ک

253

و حافظ الكوم

# (سجاره شين ثاني)

The state of the s

سالكِ راهطريقت، واقتف رموزشريعت ماهر إمر ارمعرفت

# مظهرالانوار حفرت علامة قبله يبير حجمه مظهر مسين صاحب حفى القادرى

دامت بركاتة العاليه

اے ولی این ولی مظہر حین کشیرہ عمق بی مظہر حین کشیرہ عمق بی مظہر حین اللہ حیات اللہ عائم حین اللہ حیات عاش و عادف برال مل برل مظیر فوی جائی مظہر حین ولا ورت باسعادت: قبل اللہ اللہ عائم نے خواب ولا ورت باسعادت: قبل اللہ عائم نے خواب ورس اللہ علق قبل اللہ علی اللہ ع

تعلیم و تربیت: پہلی جاعت بلوآ میٹریف کے برائری کول سے پاک کی بہاں دیمها تی علاقہ ہونے ک وجہ سے تعلیم کا صیارا چھانے قا۔ صفود قبلہ عالم نے اپنی ایک عقیدت مند ٹیچر نینب فاتون و فتر میاں باچھا خان کی جو بزیرا آپ کو گورشنٹ گرانہ ہائی سکول ٹورکوٹ کینٹ (جہاں وہ فور ٹیچر قیس) بھیج ویا۔ چار جماعتیں وہاں پڑھیں توان کا جاولہ ہو گیا۔ پانچو ہی جماعت کچر ہلوآ میٹریف کے پرائمری سکول سے پاس کی۔ اس عرصہ میں ممجم متبلہ میرزادہ جماعاد احسین صاحب لا مورشف ہو چکے تھے اور فوری مجدد بلوے آخش پرخطیب تھے۔ لبندا آپ کوان کے پاک لا مورشج ویا گیا۔ چھٹی کا کاس مسلم میگ ہائی سکول مزور بلوے اعیش کورنہ ہاؤی روڈ لا مورسے پاس کی۔ کے پاک لا مورشج ویا گیا۔ چھٹی کاکاس مسلم میگ ہائی سکول مزور بلوے ایک گھڑ آھے۔ پھر کورنمنٹ ہائی سکول چک نبر

هر حافظ الكوم عليه

175 میں داخلہ لے لیا اور میڑک تک تعلیم ای سکول سے حاصل کی۔

قرآن مجيد كابتدائي قاعده الني يرداداحفرت خواجه يارمحم صاحب سيره حالة ظره كاآغازير تی حسین صاحب سے کیا۔ پھر نماز وتجو بد کا درس ٹور کی مجدلا ہور میں حضرت قار کی غلام رسول صاحب سے لیا۔ قرآن مجیرے چار پارے حافظ محرشریف صاحب ہے منگانی شریف میں حفظ کیے بیمٹرک کے بعد پکھ عرصہ جامعہ محمدی شریف میں زیرِ تعلیم رہے۔لیکن آپ کی دیٹی تعلیم کے سب سے بڑے استاد حضرت قبلہ عالمُ ہی تتے ۔ جنہوں نے آپ کوعلم تصوف کے معارف ہے مالا مال کر کےعلوم کا بحر بیکران عطا فرمادیا۔ ثب وروز کے چوبیں مھنٹے آپ کواپٹی آغوش تربیت میں رکھااور دین مثن کی ایک ایک چیز اس طرح سکھائی کہ آپ سے قلب و ذ بن میں رائے ہوگی اور آج جو مسئلہ آپ سے پوچھاجائے فریائے ہیں کہ میں نے حضور قبلہ عالم سے بول سناتھا۔ نہ تو آپ نے بھی بیفر مایا کہ بیسئلہ بھی نیس آتا اور نہ ہائی میں بیفر مایا کہ میں نے بیسئلہ فلال کتاب سے پڑھا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا حوالد آپ کے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم منگا کو کی ہیں۔ پہلا خطاب جمعہ: معرت افی تبلہ فرماتے ہیں میں نے شادی سے پہلے جمعہ پڑھا ناشروع کیا۔ فالبًا 1983ء سے آپ نے جمعہ پروعظ کا آغاز کیا حضور قبلے عالم نے جمعیشریف پڑھانے کی ڈ مددار کی حضرت افی قبل كوسو پي تو فر ما يا بينا! منبر پر بينيم جا دَاورلوگول کووعظ وهيحت کر دهفرت اخي قبله نے عرض کيا حضور بيس ندتو عالم ہول اور نہ ہی خطیب بیدکا م کیسے کرسکتا ہوں؟ فرمایا ہم تنہیں بیکام سونپ رہے ہیں تو منبر پر پیٹھ جا اور پولٹا چلا مجابیہ تیرے مریدیں توجوالفاظ مندے لکا لے گا داہ داہ کی صدائیں آئیں گی۔ آپ حضور تبلہ عالم کے تھم سے تیکی پیٹھ گئے ۔ایسی تقریر کی کدلوگوں کی واہ واہ تو ایک طرف خودحضور قبلہ عالیم کی زبانِ اقدس ہے بھی واہ واہ اور سبحان اللہ کے مبارک الفاظ نکل رہے تھے۔ ٹمانے جعد کے بعد حضور نے بلوایا ڈھیر ساری دعا کیں دیں اور نقذ انعام بھی عطا فرمایا۔ شخ کے تھم برمنبررسول پر بیٹھے شخ کی زبان ہے واہ واہ اور سیحان اللہ کے الفاظ نظے۔ شخ نے آپ کے وعظ پر فخومس کیاس لیے اللہ تعالی نے آپ کے قلب وذیمن کو کھول دیا۔ اور علوم ومعارف کے خزانے عطافر مادیے۔ ز بان مبارک میں ایبا اثر پیدا ہوا کہ جب قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدالگاتے ہیں تو لوگوں کے قلب وروح ک ممبرانی تک بیصدااترتی چلی جاتی ہے۔حضور قبلہ عالم نے آپ کو تھم دیا تھا بیٹازندگی مجرور بارشریف پر جعد قضاء نہ کرنا ملک کے جس کونے میں مجمی ہو جعہ مڈگا ٹی شریف پڑھانا ہے۔ آپ نے صفور کی اس نصیحت پڑگل کیا جس کا تتجہ ہیے کہ آج دریارشریف پر جمعہ کا بہت بڑاا جہاع ہوتا ہے۔خطبات اس قد رجامع ہوتے ہیں کہ دور دورے زائرین جمعہ کے لیے در بارشریف پر چلے آتے ہیں۔ دیگر جلسوں اور مفلوں ٹیں آپ بہت کم وعظ فرماتے ہیں لیکن در بارشریف پر جمعه اکثرخود پڑھاتے ہیں آپ کے خطبات کی کہلی جلد جوتقریباً (28) مواعظ پر مشتمل ہے''مظہر

الكرم"ك مام عنائع مويكل إورالل علم وفضل عنوب يذيرانى عاصل كريكل ب-

بیعت و خلافت: ۔

آپ قال 1978ء میں صوری دست بیعت سے مشرف ہوئے دیا ان فرماتے

ہیں سے گائی شریف آمد کے بعد گرکے اعدی میں صور قبلہ عالم سے بیعت ہوا صور نے ظیفہ آئٹ میں اسلام المام

رسول صاحب کوفر ما یا اے وظائف سجھاؤو دو جھے آل کر و سلحقہ یورٹی حمین صاحب کے کرے میں لاے اور

میرے سامنے دوز انوں ہو کر بیٹے گئے پہلے قو دو نے گئے کھر قر مایا '' جناب ش آپ کا ادثی ظام ہوں میری کیا جال

میرے سامنے دوز انوں ہو کر بیٹے گئے پہلے قو دو نے گئے کھر قر مایا '' جناب ش آپ کا ادثی ظام ہوں میری کیا جال

میرے سامنے دوز انوں ہو کر بیٹے گئے پہلے قو دو نے گئے کھر تر اوقت کے بعد ڈوئی ہوئی آ واز میں فر مایا البت جس طرح

آپ کے باپ دادا نے جھے تھیا ہے دہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور دکا کف قاد دید بتاتے ۔ پھی می عرب

آپ کے باپ دادا نے جھے تھیا ہے دہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور دکا کف قاد دید بتاتے ۔ پھی می عرب

خالفت کا تاج جایا کیا اور سلسلہ طریقت کی امات کا الشن بنایا تو کی کوکیا تبرتی کہ دلایت کے افنی پر ایک ایسا جانے نے موجہ کے دوروں پر جایا کرو جب آپ کے سر پر اللے ایسا جانے دوروں پر جنوں تھی تھی کہا گئے دوروں پر حضور ساتھ درکھے بھی کے ایسا کہاں گئے جھی کا ایسا بنا شروع کیا اور جب دائی کے سے کھایا ۔ پہلے پہلی حضور آپ کے ساتھ ویر تی میں کو بھیجا کرتے تھے بھر اکیا جانا شروع کیا اور جب دائی ۔

تا تی دوباں ایک ایک دن کی معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے ش صفور تفصیل سے دوداد سنتے۔

تا کو دوباں ایک ایک دن کی معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے ش صفور تفصیل سے دوداد سنتے۔

تا کو دوباں ایک ایک دون کی معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے ش صفور تفصیل سے دوداد سنتے۔

تا کو دوباں ایک ایک دوروں کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے ش صفور تفصیل سے دوداد سنتے۔

تا کو دوباں ایک اور کی کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے شرکھ میں کو ایک کو اسامنے کو سامنے کو اسامنے کو بار کا کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے میں کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے ش صفور تفسید کے دولئی کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے میں کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے میں کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے میں کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بارے میں کو معرونیات کو معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بار سے معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بار معرونیات اور ہوڈ دولٹ کے بار سے معرونیات کی کو معرونیات کو معرو

شادی شانہ آبادی:۔ حضور قبلہ عالمتی خواہش تھی کرآپ کی شادی اپنے ہمائیں کے ہاں کی جائے کین ا پیض کھر بلہ وجوہات کے باعث الیا نہ ہور کا حضور نے آپ کا دشتہ ایک صادق التین وُرویش میاں گل شراحمہ (مائق ایک بین وایڈ اسٹان کینٹ) کے ہاں طفر مایا 23 ارچ 1984ء بروز شعد المبارک آپ کی شادی انجام پذیر ہوئی۔ حضور قبلہ عالم نے خود تکارج پڑھایا۔ تمام دوست احباب، دوشتہ داروں ، مرید ین کواس شادی پر بلایا اور پر بلایا اور پر مسلے انتظامات کے گئے۔

برطانیدروانگی:۔ شادی کے چھراہ بعدم محترم میرزادہ صاحب نے برطانیہ کا ویزہ بھنج کریروسیاحت کے لیے آپ کودہاں بلوالیا آپ دوراہ تک ویس سے انگلینڈ کے اکثر دیٹی مراکز کا دورہ کیا اور فسل سیسو و الحسی الارض میگل کرتے ہوئے فواصورت مقالت کی برکی۔

ح میت الله: . الگلیند و الهی پآپ نے تی بیت الله کا سعادت حاصل کی رسول اکرم و دجم علی کی میں الله در کا کرم اور جسم علی کی بارگاہ اقدی میں مدید شریف آئے حضور قبلہ عالم آپ کے لیے جیاب شریف کے حالات زیادہ پوچتے جب مدید جب آپ والهی آئے حضور بے صدفوق ہوئے۔ الگلیند کی نبیت ترب شریف کے حالات زیادہ پوچتے جب مدید شریف کا تذکرہ چیزے و کھنوں تک کی موضوع او جا ایک ایک چیز دریافت کرتے۔ برمتام کی فعیلت بیان

256 3

کرتے۔ اور حضور قبلہ عالم کی آنکھوں میں ڈکر مدینہ پر آ ٹسوچک اٹھتے عین شاہب کے عالم میں گج بیت اللہ کی سعادت اور روضتہ رسول پر حاضری نے آپ کی متعموفا نے فطرت میں عشق وبمیت کو پروان پڑ حمایا اورعشق رسول کی شخصروش سے روشن تر ہوتی گئے۔

حضور قبله عالم کی شفقت و محبت :۔ حفرت اخی برحضور قبله عالم کی بجین ہی سے نظر تھی۔ آب نہ صرف آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے بلکہ تعلیم وتربیت پرکڑی نگاہ رکھتے۔ جب حضرت افی جوان ہوئے تو حضورانبيل بطوية دائيور ساتهدر كحتة اورسفر وحضر على ايك ايك بات كاتعليم دية أثبين مكفنول تصوف كميليجر ویے ان کے ہرسوال کا جواب تفصیلاً ویے اور جب تک حضرت افی مطمئن ندموجاتے حضور قبلہ عالم دلائل دیے ریجے ۔ دین مثین اور نصوف کے علاوہ لوگول کے ساتھ برتا دُ اور عزت و و قار کے ساتھ رہنے کے سلیقے سکھائے۔ حضرت اخی فرباتے ہیں کرحضور قبلہ عالم کے بعد جوزندگی ہم گزار دہے ہیں۔اور جو پچھ کررہے ہیں۔ سیسب ایک ا کیے لیم حضور کی اس تربیت وقعیحت کاعملی ثبوت ہے۔ جو کچھ ہم کررہے میں میصنور کا ارادہ اور تھم ہے۔حضور کے يى پروگرام اور منصوب يى بىم توفقا خادم يى اور خدمت كرر بي يى دهنرت افى قبله بىم كافر مات يى ك دربارشریف برایک بزی اسلامی اکیدمی حضور قبله عالم کا خواب تفااس کی تغییر میری زندگی کا سب سے بدامشن ہے۔زندگی نے وفا کی توان شاءاللہ اس کا جلد کا م فحروع ہوجائے گا۔حضور قبلہ عالم آپ کوایک لیحہ بھی آپھوں سے دور ندر کھتے تھے۔ جب آپ تبلینی دورول پر جاتے تو ایک ایک دن گئتے۔ جب واپس آتے توبے حد خوش ہوجاتے ۔حضرت اٹی فر ماتے میں کیرحضور نے <u>جھے</u> جماعت کردانے کا طریقہ فرائض اور واجبات خود <del>س</del>کھائے م**ج**ر بمیشه بھیے جماعت کروانے کا تھم دیتے اور میری افتداء ش نماز پڑھتے ۔ قبلہ والدہ صاحبفر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جھنگ شہر میں مہرلیس کے مکان پر آپ بیٹوں بھائی سونے ہوئے تتے ردات کو سوم خراب ہوگیا تیز آ ندگی چلی حضور قبله عالمُ الحُدِّر تهباري فياريا ئيول كـ قريب آئے تينول بيۇل کوچوما پھر فرمايا آج توميرے بيخ آ رام سے سو رے ہیں لیکن بحد یس انیس بہت ذمدواریال سنجانی ہیں۔ یس جران ہوئی کرویسے تو صفور پچوں رخی کرتے ہیں لین آج بزی محبت کا اظہار فرمارہے ہیں۔

حضرت قبلدا فی جب آستاند عالیہ بہاہر جانے لگتے تو صفور ند مرف خودائیں ملتے بلکہ مریدین کو بھی تھم دیتے کہ جا واپنے چیرے ل اوجوم پید حضرت اٹی ہے مجب رکھا حضور قبلہ عالم بھی اس سے پیاد کرتے جو آپ کا دوست ہوتا اس سے حضرت اٹی کی باتیں کرتے کچھ یا تیں آپ کے دوستوں کے ذریعے آپ کو ان ڈائر کمٹ (Indirect) سمجھاتے۔

حضرت افى كواپندىكى كاورد مواتو فرمايا فورا فيصل آبادا يتصب ايجعى پراتيويث مهيتال جاكر آپريش كرواؤ

حضرت آبل افی نے عرض کی حضوراب دور فیکی ہے آپریش کی ضرورت ٹیک ہے فرمایا ٹیکن سے در دیگر کی دقت ہوسکتا ہے اور جان لیوا فاجت ہوسکتا ہے تبہار کی جان جس بہت عزیز ہے پھر عرض کی حضورا گرآ پر پیشن ضروری ہے تو جمنگ ہے کی ڈاکٹر ہے کروالیتے ہیں۔ فرمایا ٹیک ہے تو پیشن کی ایسا ہے اور کی اوجھے ہے اجتھے ڈاکٹر سے کروانا ہے۔ حضرت افی قبلے نے آپ ہے بچھ سے آپریشن کروایا آپ کے نام کے کن صد قات دیے گئے۔ آپ کے دوستوں کے طلاوہ کی ڈرویش پیسے جو حضرت افی کی خدمت کرتے اور آپ کوشش کرکھنے تھے۔

The state of the s

ہے۔ سمبی بھی صفورا آپ ہے دل کلی اور اپنی فدار بھی کرتے اور پھڑ کافی دیرائی یا تھی ہوتی رہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا مظہر حسین! انظر شریف کے مال مویشیوں کا بھی خیال رکھا کر دو داند وہاں ایک آ دھ چکر لگا لیا کرو آپ نے عرض کی حضورا آپ کر دوئی آزی ہیں و نیاوی کا مول سے کیا واسط ؟ حضور آپ پڑسے اور فرما یا اچھا تو پھر و نیا وار میں ہی ہوں جو تہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں۔ حضرت افی اور تمام دُرویش حضور کے اس برجت، جماب برنیس پڑے۔ حضرت افی آن تا بھی ہیں بیات یا دکرے سکرانے گئے ہیں۔

میاں موسین کمن نے ایک دن حضور کی زبان الدّی سے دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کو خیر باد کہنے کی با غمر سنیں تو عرض کیا حضور آپ کے جانے کے بعد دارا کیا ہے گا۔ فر مایا جمہیں ایساشیق پیردے کرجاد ہاہوں کہ جہاں بعر میں جمین ایسا بیرکئیں نہ طے گا۔

حضرت افی قبلہ فرماتے ہیں جب حضور نے بھے پہلی مرتبہ کینی دوروں پر بھیجا۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ تو ولی اللہ ہیں جب کہ میں اپنا عالی خود جا شاہوں میں کی کودھوکہ میں کید ں رکھوں۔ میں فضیر تی ٹیس لوگ کہیں گے دعا کریں ہمارا سیکام ہوجائے وہ ہوجائے میں کیا کر سکتا ہوں انجذا ہیں ٹیس جا دَں گا۔ آخر حضور نے فرمایا تو مند سے نکالتے رہنا ہاتی مدینے والے اور فوٹ یا ک کولائ ہے اور میشدا ک طرح ہوا۔

مولانا محمد اسحاق او کاڑوی کی تشفی: مولانا صاحب حضور کے بیر بھائی اور عالم دین تنے حضرت اگل دہر وی سے ان اور عالم دین تنے حضرت اگل دہر وی سے ان اور عالم دین تنے حضرت اگل دہر وی سے ان اور ان ان محمد و البان مقدیدت و محبت رکھتے ۔ جب ور بار شریف پر حاضر ہوتے کھنے ان علی موضوعات اور تصور کے بین باتیں کرتے حضور اس کے بین حتایت و محبت کرتے ایک دن کہنے کے حضور اس کی گا متنا نے ابڑ کے بین اور اولیاء کرام کی نا خلف اول دف ان کے موارول کی روفتین خو کردی ہیں۔ آب ہمارے سلسلہ کے مرتان اور افر بین آب اس سلسلہ مرجم بانی فرما کی تا کہ بین قبیل اور بیضا ہوا ہیا ہیں ہیں تھی تھی ہریائی فرما کی موسل ما اور افر ایک میں اور انسان کے علی ترین کے بین آب ہمریائی فرما کی موسل میں اور آبیں وین میں کا عالم بناکر حضور کی خدمت بھی بیش کروں کا حضور کے خدم دی خوا ما اور انسان کے علی ترین ہے اس کے تم نے اسے کی حضور کی خدمت بھی بیش کروں کا حضور کے خدمت بھی بیش کروں کا حضور کے خدم دی خوا ما اور انسان کے اعماد تھی جانے اس کے تم نے اسے ک

مدرسہ شن نیس بیجا۔جو کچھ خود جانے ہیں اس کو سما دیا ہے بھر فر مایا آئے جمیس اس کا وعظ سناتے ہیں۔اس ون پندرہ (۱۵) جون والاختم شریف تھا مدرسر قرآن کل میں حضور نے حضر ساتی کو بلوایا اور فر مایا کہ آئے ختم شریف پر تم نے وعظ کرنا ہے جب حضر سہ اٹی نے تقریم شروع کی آؤ مولا ناصاحب بہت آؤجہ سے تقریم سنتے رہے۔ حضر سہ آباء ائی نے علم دسمت کا ایسا چشمہ دواں کیا۔ است نہ لول اعماد میں خطاب کیا کہ دوران وعظ مولا نا کی آئی میں آئروں سے خشک نہ ہو کیس تقریم کے بعد حضور قبلہ عالم کو دوئے ہوئے کو خی کی حضوران شاہ اللہ اس سلسامہ عالیہ کا فین یونمی جاری وساری رہے گا آپ کے علم وحکمت کے فینشان سے ایک جہاں فیش بیاب ہوتا رہے گا۔ حضور نے ہم پر بے عدا حسان فر مایا ہے ہمارے سلسلہ کو ایسا تربیت یا فتہ فرز عمطا کیا ہے۔ جو کہ اس سلسلہ عالیہ کی عظمت کو چار چا نداگائے گا۔خضورا ہے ہمری تھنی ہوئی ہے علم دسمت سے سمندر کو ہم سے علم کی چند بوندوں کی ضرورت ہے ہو کچھ ہم نے مدتوں میں مدرسوں سے پڑھاوہ آئیس آپ کی لگاہ کرم نہیں کی مدرسہ میں ہیجینے کی ضرورت ہے جو پچھی ہم نے مدتوں میں مدرسوں سے پڑھاوہ آئیس آپ کی لگاہ کرم

ا خلاق ومروت: ۔ سرکار دوعالم علی کے کا ارشاد پاک ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب سب سے نیادہ دو چھنی ہوگا جس کے اخلاق التصحیوں کے حضرت قبلہ اٹی اخلاق ومروت کا ایک کال نوند میں سور حضر میں اور ہرشکل دآسانی میں خصہ میں ہوں یا خوثی میں آپ کے اخلاق حسنہ کے کصار میں بھی کی فیمیں آئی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا ایسا کر بھانہ بریاد کرتے ہیں جس کی مثال فیس لئی ایسے پرائے چھوٹے بڑے کے ساتھ

جہائی طبق میں ایک مرتبدالل حدیث علاو کا ایک وفد آپ ہے کی کام سے سلسلہ میں ملئے آیا ۔ آپ کا برنا وَ اور اعلاق کر بھاند و یکھا قو وائس جا کرسا تھا آنے وائے فرقش کو کہا ہمارے او ہاں میں آن محل کے بیروں کا ایک عجب رقسور ہے لیکن میدی ہمارے قسوزات سے الاتر ہے۔ ہم بچھتے میں کربی قو مفرود ہوتے میں اور لوگوں ہے بہت کم سلتے ہیں ان بک عام لوگوں کی رضائی نامکن ہے لیس اس بیری اقصاری المنساری افوا ظال و کھی کر ہمارے نظریات

بدل رہے ہیں۔ برخالف کنظریات وخیالات کوبدل کرد کھورینا آپ کے اعلیٰ اخلاق کا کمال ہے۔ ا مفائے حال: ۔ قرآن مجید، احادیث و نبوی اور مشامخ کرام نے اولیائے اللہ کی جو صفات بال کی ہیں ان کی نشانیاں ان کے مل ان کے اخلاق ان کی روش پیشانیاں اور کشف و کرامات بیان کرے بتایا ہے کہ اولیا ئے كرام كون بين؟ الله تعالى كفضل وكرم سدولى الله كى برصفت آپ كما عرصوجود ب-ولايت كم جس بكان پر می آپ کو پر کھاجائے آپ کی ذات اور کی احر تی ہے آپ تمام مفات کا جمورین جو کہ اولیائے کرام کا خاصیں الله تعالى نے آپ واللي اور اور مثلى بسارت سعوين كرو كها ب لوكول كو تلوب آپ كساسن ايك آئيدك ماندویں ہربات کی قبل از وقت خبرآب کے چیرے کے بدلے ہوئے انرات سے عیاں ہوتی ہے کیان اپنا حال بھی کسی کے سامنے نظام ڈیٹیں ہوئے دیا۔ اگر آپ کا کوئی کمال کسی پر ظاہر ہو پھی گیا تو آپ نے اس پر پر دہ ڈالنے کی ہر مكن كوشش كى \_ كلى ما يوس ترين لوكول كى زعر كيول ش آب كى دعاؤل في انتقاب بريا كيا \_ أنبين زعد كى عطاكى ده جب می آپ سے اصان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بیر سب کچھ نیکی کا ہے۔ بیرا تو کمال ٹیس آپ کی زبان مبارك لسان في مي جو كورة بان عن لكا الله تعالى في يورافر مايا آب كى زبان سے الفاظ تقديم اللي ين كر لكلته بين حضورة بله عالم في وصال ك دن آب كو بلايا اور فرما يا مير ساسنت جاريا في پر بيشواور مير ك أنحمول میں و کینا ہرگز آنگھیں نہ جمیکنا حضور قبلہ عالم کچھ دیرآپ کو توجہ دیکھتے ہے۔ پھر محرادیے۔ آپ نے اس بات کامبی کس سے تذکرہ ندکیا۔ طویل عرصہ گزرنے کے ابعدا لیک دوز بم حضور کے متعلق با نٹس کررہے تھے کہ ب ماختدمندے بدبات كل كئ بميں اشاره أل كيا محراوش اور لاار محد دفتى في اربادريافت كيا كرآب في صفورك التحول من كياد يكما تو فرمات بس ديكما اوركيابات بآخرايك روز اتنا فرمايا حضوركي أتحمول مس مفيدي عَالَب في آپ كھودىر جھے توجے د كھتے دے بھر محرادي ش نے كہا يہ بتاكيں حضور محرائے كول تھ؟ فرمايا مجصح كميامعلوم اورجواب عدارد

حضور قبله عالم كا ترى وقت بلا نا اوراس مي يول افتر كرم كرنا كونَ معولي بات ذيكى بلاشبه بيعطاسب سے بوي مطابقي كين حضرت افتى كا اللي ظرف مندوك ما تشر ہے كہ مى اس كا الحيار ندكيا۔

آب می این متعلق بی توریف منا پدیدیش کرتے۔ مارے درباد شریف کے بالد" آئید کرم" میں آپ کو

معلوم ہوجائے کہ یاران طریقت میں ہے کسی نے میرے متعلق کچھ کھھائے تو فوراً منع کردیتے ہیں کہ مضمول رساله ش شائع ند کیاجائے۔جوالی آدھشائع ہواہوہ آپ کی اطلاع کے بغیر ہی دے دیا گیا ہے۔ورند بوی تخی ہے منع کردیتے ہیں راقم الحروف ہے بھی فرمایا کہ سوائح حیات میں میرے متعلق کچھے نہ لکھنالیکن میں نے عرض کی جناب وہ میں کھر ہاہوں جو بھی مجھوں گا کھدوں گا۔ فرمایا ش کون ہوتا ہوں کہ میرے متعلق بچھ کھھاجائے۔

(اقرباواولاد)

حضرت ِخواجِه كي والده ما جده رحمه الله تعالي عليهما

حضرت خواجه کی والده ماجده کا نام' أو رخاتون' تھا۔آپ کی ولادت ایک اندازے کےمطابق 1880ء اور 1890ء کے درمیان کی سال میاں خرمح کے ہاں" ٹوال' میں ہوئی۔آپ کے والد کا شکاری کیا کرتے تھے۔''ٹوال'' میں ان کے نام میارسو کنال رقبہ تھا۔اولا دہیں صرف ایک بیٹا'' میاں مبرمحر'' اور ایک بیٹی (والدہ حضرت خواجہ ) تھیں ۔ آپ کی شادی بیسویں صدی کے آغاز میں حضرت با با بی خواجہ یار مجمہ سے ہوئی ۔ آپ نہایت سادہ متنق ، صالح اورخوش اخلاق خاتون تھیں دشادی کے بعد آپ کا تقوی اور سادگ مزید تھر گئے۔ آپ نے اپنی تمام اولا دکو ہڑی محبت وشفیقت نے پالا گر حضریت خواجہ تو اُن کی آنکھوں کا ٹو راور بہت لاڈ لے تتھے۔اس کی وجہ میر مجی تقی مضرت خواجہ کی ولاوت ہے قبل آپ کواس فرز ندار جمند کے بارے میں کی بشار تیں مل چکی تھیں ویے بھی کسن وخوبصورتی میں حضرت خواجهآپ کی تمام اولادے بڑھ کرتھے۔اس لیے آپ کواپنے اس بیٹے سے والہانہ محبت تقى يجيبن مين حضرت خواجه بابر كھيلنے جاتے اور جب در بهوجاتی تو والد و ماجد وخو و دو هو بند نے چلی جاتی اگران کے اصرار پر اُن کا لاڈلہ ساتھ گھرند آتا تو کئ کئی چکر لگاتی۔ جب تک حضرت خواجہ گھرند آجاتے آپ چین سے نہ پٹھتیں۔جوانی میں بھی جب حضرت خواجہ کبڑی کھیلا کرتے تو آپ جس طرف حضرت خواجہ گئے ہوتے اُسی راستہ یرآتے ، جاتے لوگوں سے بیچھتی کہ میرا حافظ کیڈی جیتا ہے پانیس ۔ اور جب رات ہوتی تو حضرت خواجہ سے تمام دن کی زوداد پوچستی ،اینے لخت جگر، تو رِنظر کی جاریائی اینے ساتھ ڈالتی اور رات کو کئی بار اُٹھ کر دیکھا كرتى حضرت خواجه سے آپ كى والباند مجت كة تذكر ي آج بھى سادے خاندان يل معروف بيں۔

حضرت خواجہ نے جب قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو آپ کی والدہ اپنے صالح خاد ند کے ساتھ مجھیلی رات کو بیدار ہوتی ، چراخ جلاتی اورایے لخب جگر ، ورنظر کوساتھ لے کر دونوں میال ، بیوی مجد چلے جاتے ، حصرت خواجہ تر آن مجیدیاد کرتے اوراک کے والدین بھی میں کا ذان تک مجد میں ہی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے

حضرت خواید پر جب مجذ دیانته کیفیت کا ظلیہ اوالورآپ کچھ عرصه گھرے قائب ہوکر پہاڑوں اور جنگلوں پس چلے مجھے ان دنوں میں والدہ کی پریشانی اوراضطرانی کا میدعالم تھا کہ گئی گئی دنوں تک کھانا نہ کھاتی اور دن ، رات پر بیانہ وار معزرت خوانیکوڈ موعذ تی راتق۔

و میانده ارسرت و چیدود کوسان ک گھر کا کام کام خودکر تی، پائی مجر کرااتی، ترخد کاتی ،دات کوچکی پیسا کرتی، آپ کے گھر میں ایک بڑا کیکر کاور خت تھا۔ تمام پڑوی خواتمین گرمیوں کے موتم شل ای کیکر کے بیچھا پٹی چار پائیاں لے آتمی ۔انشد کی مید بند ک اپنی چار پائیاں دھوپ ش کر لینی کمرکسی پڑوی کو چھاؤں سے نئے شکرتی۔

ا پی پوپایاں در ب میں مصل کو ب میں اللہ ماحیہ اللہ اللہ ماحیہ بتاتے ہیں۔ یکی فوج میں ملازم تھا اور دھزت خوانہ جسک آتے ہے جسک میں جسک المجرت کر سے بھے ہم جب مجل کھر آتے ۔ ہمار کی والدہ نے بھی ہم ہے کی چیز کی فرمائش ندک ۔ اکثر میں جب چھٹی شم کر کے واپس جانے لگا تو کا فی دور تک میر ساتھ جاتی ہے جسکے کی تصحیحیں کرتی وارسادہ لوح مال مجب بھرے اعماز میں جمعے کہتی فضل اللہی او بال کو ذکر میں نہ جھا تھا ۔ میں اور تیرابا پ ساتھ نہیں ہوئے ایسا نہ ہوکہ سے کوئی دھکا دے دے ۔

حضرت خواجر کوجب خلافت کی تعت عطاء ہوئی اور آپ گر تشریف لائے توسب سے پہلے اپنی والدہ ما جده
کوائی تعتب ولایت سے بالا مال کیا۔ چونکہ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق تمام بشارتیں و کیے بی تی سال لیے
سب سے پہلے آپ نے بی اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت خواجہ نے شود اور اور فائف خاند ان تا در رہ
ماسم اعظم بھی اشیات بھور بیٹ ایس بھٹے کہ ہاتھ پر بیعت کی حضرت خواجہ نے شود اور اور فائف کرنا شروع کیا تو اسم اعظم کرتے ہوئے تی ذکل تی ہے جا دور کر آئے ہو چھا کیا ہوا نے رما یا ہر طرف
ہوری ولوں کے بعد ایک روز اسم اعظم کرتے ہوئے تی ذکل تی ہے جا دور کر آئے ہو چھا کیا ہوا نے رما یا ہر طرف
ہماری میں آگ ہے اسے جھا کہ انہوں نے کہا مامال! یہاں تو کوئی آگ نیس اسے ہمی دھزت خواجہ کھر پہنچ
اور اپنی والمدہ سے ناطب ہور فرمایا ہاں! آئکسیں بھر کے دل شی ویکھو سے دوئی فاہری آگ نیس تہمارے دلایت کی روثن ہے۔ ایسا کیا تو بے ساخت دل سے دُھا کی روثن کہ در ہے ۔ اپنا کیا تو بے ساخت دل سے دُھا کی روثن کہ در بے ایسا کیا تو بے ساخت دل سے دُھا کی روثن کہ در جے اُن خدا ویکر کر بھرارے والا ہے۔

حضرت فواجد النج مرهد كال كريم و بدوان الناس محمل المرات و الناس على الجرت كرآئ توآب ب صدادا لى المرتش الدون بدن آپ كا وراد كال مرتش من الدون بدن آپ كا ورائ من كرور موقی كنگ مرودت آپ كوادرائي الدون بدن آپ كو طف آئ تو فر ما يا مينا! كرولد ما ويد كريم الا كرور محافظ كاكوكي فير له آكد اليك مرتبه حضرت فواجد آپ كو طف آئ تو فر ما يا مينا! شي يمار مول تم شرجا كريم و كاك كي تم فير اجتازه و مانا عب اگر بط كوتو بحريم جنازه بريك آكر كريم حضرت فواجد في فر مايا المال محمرا تحق سدو هده كريم جمال محكى مول كال ان شاه الله تيراجنازه خود 262

پڑھا کا گا۔ بابافضل النی صاحب بتاتے ہیں۔ بیس 1945ء میں فوج ہے چھٹی پر گھر آیا بھٹڑا بیٹھا موم تھا (ند مردی تھی اور نہ کری ) رات کو والدہ صاحب کو بتار ہوا۔ ہیں میچ فلیفہ میاں ظلام رسول صاحب کے بڑے بھائی معروف بیسی تاضی عبدالرسول کے پاس گیا۔ وہ آئے۔ چیک کیا تو کہا۔ فضل النی اتم والدہ کے پاس ٹیٹو ہیں ابھی دوائی کے کر آتا ہوں۔ کھر گئے وہ گھر کی فوائن سے کہا حضرت خواجی والدہ کی تیاری ہے۔ قرآن جیمیا اٹھا کا اور کھر کی فوائن سے کہا حضرت خواجی والدہ کی تیاری ہے۔ قرآن جیمیا اٹھا کا اور کھر تیاری ہے۔ اپنے تھی مساحب کے بیان شمل آئی صاحب کہتے ہیں ہیں نے وہی ایر کیا؟ حکیم صاحب بولے بھائی! آیاں کا اب بیان اور ہاتھوں میں قرآن مجمد ہیں۔ تو بھی ایر کیا؟ حکیم صاحب بولے بھائی! آیاں کا اب مرف یکی علی ان کے بال قرآن مجمد ہیں۔ تو بھی ہے۔ اُن کی مورش والدہ صاحب کو بے ہائی آئی ہیرا جا فظ فیس آیا ہمرا جا فی گئیں۔

بابانعثل اللی صاحب بیان کرتے ہیں۔ والدصاحب اور ش گھرم تنے۔ ایمی پاکتان ٹیس بنا تھا اس وقت رفون ، شتار ، شدی کوئی اور در دید تھا کہ ہم بروقت حضرت خواج کواطلاع دے سکتے۔ آپ جھٹک میں تنے۔ ہم خت پریشان ہوئے۔ ایمی مجدوری گر رئی تھی کردیکھا ہا گلے حضرت خواجہ آگئے۔ بیسے آپ کومپ کچومعلوم تھا اور آپ ایک دن پہلے ہی جھٹک سے رواند ہوگئے بھے۔ حضرت خواجہ نے کئی والی کا بندویست کیا لمانے جنازہ خود پر ایک وارشریف پر بطائی اور قبر ش مجی اپنی بیاری والد ہ کوا پنے ہاتھوں سے آتا را ۔ قریش سے بعد کا ٹی ویر تک والدہ کی حوارشریف پر سائی اور قبر ش مجی اپنی بیاری والدہ کوا پنے ہاتھوں سے آتا را ۔ قریش سے بعد کا ٹی ویر تک والدہ کی حوارشریف پر سائی اور بڑھتے رہے۔

آپ کی مزارشریف ' نوال'' کے نوا می قبرستان المعروف' منی والاقبرستان 'میں موجود ہے۔ حضور قبلہ عالم منگا نوک ؒ نے آپ کی مزار پڑتے ہوائی تھی جو کہتا حال سلامت یا حقاظت موجود ہے۔

حضرت ما کی صاحبہ علیہ الرحمت (حضرت خاجہ کا المیمتر سہ)

چک د کم یا کمتان سے نکل کر مرارے در لڈیٹ مجمل گئی ہے اوران شا دائڈ ہمیلتی ہی چلی جائے گ۔ ان اولیائے کرام کے روثن متارول کوکس نے چک پجشی اور کس نے دریائے ٹیٹن سے سراب کیا کس نے ٹورے ٹورانیت عظا کی۔ تی ہاں ۔ان عظیم ترین ہمتیوں نے چیجے بھی ایک ولی کا مذبورت کا ہی پردہ کردار ہے جس نے پردہ بھی رہ کرمجی ٹورولایت سے جہاں بھرکوروثن پجشی۔ وہ عظیم ترین عورت حضور قبلہ عالم مشکا ٹوئن کی والدہ اچدہ حضرت مائی صادیع بیما الرحیت سے

ضلع میانوالی کے ایک چھوٹے ہے گاؤں''جھوز'' بٹس خالباً 1909ء بٹس میاں طالع وند ولد میال جحد اسحاق ولد میان جمد نظام کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ کا ٹام''رشت خاتون'' رکھا گیا۔ ابھی کم کی کا عالم تھا کہ والد ماجد کامار پر سے اٹھے گیا۔ صرف ایک جھائی نظام رسول ٹمبر وارتھا۔ وہ مجمی تعرش، آپ سے چھوٹا تھا۔

یتیم بچن کو تفقیق می معراج عطا کرنا الله تعالی کاست ہے۔ والدہ اجدہ نے بچن کی خاطر زکاح نہ کیا وہ اسقد رغیور اور صابر خالون تھیں۔ کہ بچوہ اور فریب ہوکر تھی ساری زیر گی کی سے مجھنہ انگا اور شدق اپنے گھرے باہر قدم رکھا۔ رات ون مج خدیکات کر بچن کورڈ ق طال کھا یا اور نہاہت مبر وشکرے زیر گی گز اردی۔ ان کی تربیت و حافظ الكرم ﴿ 264

ادر مبر دشمر کااثر بچول پر ایوں پڑا کہ دونوں بچے نہایت صابر قتقی مفداتر سی ادر سادگی کی مثال بن گئے۔
تعلیم و تر بیبت: ۔ بیسویں صدی شردع ہوتے ہی پر صغیر کے سلمانوں پر آز مائش و ابتلا کا ایک بخت ترین
د در شروع ہوا۔ سلمان ایک کڑے امتحان ہے گز ررہے تقے۔ اور جہالت و پسماندگی کے اندھیروں میں ڈوبے
ہوئے تئے ۔ ان کے لیے مذبو کوئی سکول تقے اور شدر سے شلع میانوائی کے دیمیانوں کی حالت اور بھی اہتر تھی
خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کا تو تصور بھی بچال تھا۔ البتة مجدول میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی ۔ حسب روایت
تھی کوئی والدہ نے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی اور خاند داری کے امور سکھائے۔
آپ کوئی والدہ نے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی اور خاند داری کے امور سکھائے۔

ملک مہر خان اعوان بیان کرتے ہیں جب حضرت خواجہ نے بیدالفاظ ادا فرمائے میں اس وقت موجود تھا حضرت خواجہ نے بیدالفاظ ادا فرمائے میں اس وقت موجود تھا حضرت خواجہ جنگ چلے گئے ایک عرصہ بیت گیا ایک دن میں اپنے ڈیرہ پر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ''ریلوے اسٹین مسان'' کے راستہ پر ادخوں کی قطار ہے اور مردوں ، عورق کا ایک جم غفیر چلا آر ہا ہے۔ میں نے جیرا گئی سے آری ہیں ہم انہیں سے لائے ہو تھا اے گا کا داری ہیں ہم انہیں لیے گئے کے اسٹین جنگ ہے آرہ ہو تھا اور مردوز ن کو لیے کے اسٹین جنگ ہے آرہ ہو جو روز ن کو کیے کہ میں موارد یکھا اور مردوز ن کو کلے کہا ہے سا اور حضرت خواجہ کی دھا کا تمرے۔ مدارک تے ساتو میر حضرت خواجہ کے ساتھ جھٹک چی ہے اور حضرت خواجہ کی دھا کا تمرے۔ حضرت ما کی صدر اے گوائی دی کہ بیست اس میر کا تھی ہے۔ اور حضرت خواجہ کی دھا کا تمرے۔ حضرت ما کی صدر اے گوائی دھا کی مدارک ہے۔ میں مواد کی میں دور کا مدارک ہے تھا ہم دھا کہ کی دھا کا تمرے۔ حضرت ما کی صدرت خواجہ کے ساتھ جھٹک چی ہے کہ کی تو دن رات محلوق خوالی خدا کی ک

خدمت اونگرخانے کے انظامات میں ایل مگن ہو کی کراپنے شیکے تک بھول کئیں۔ بیسیوں خاد ما ڈن کے باوجود لنگرخودائے ہاتھوں سے پکا ٹنس اور تقییم کرشل۔

حضرت خوابیگا و صال ہوا تو آیک اور مصیبت کا پیاڑ آپ پرٹوٹ پڑا۔ عالم جوائی شمل اپنے شیش و مہر بان رفتی حیات اور مرحد کا ل سے محروم ہو گئی ۔ آٹھ مصوم بچل کا او جہ حضرت خوابیکا و میٹی صلتہ ادادت اور وطن سے پینکلووں میں دوری مگر حضور مائی صاحبہ کے معروا مشقامت میں ذرا بھی لرزش نہ آئی ۔ آپ بچل کے ساتھ حضرت خوابید کے موارات تھ بہیٹے گئیں۔ اور تو کل کا وہ کا ل آپری مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال آئے کے دور میں نامکن ہے آپ نے اپنے فرز عدا مجرحشرت قبلہ عالم مظافی تی کے ساتھ تمام مربد بین کی آئی و شفی فر بائی اور چرائی والا ہت کی حفاظت میں کوئی کمر ندا تھار کی۔ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد تقریباً اٹھا کی سال تک بلوآ نہ شریف میں دوئت افروز رہیں۔ پھرحضرت قبلہ عالم مظافر کی کے باس 1982ء میں مثاقی شریف جرت کر آئیں۔

ز مِد وَلَقُو کَیٰ:۔ حضرت مائی صائبہ زہدوقتو کی شما ہی شال آ پھیں دوائی ذاکرہ تھیں کہ جس دن سے اپنے تھیں خاوت کے اس دن سے اپنے تھیں خاوت کے اس دن سے اللہ مواد است، اور است، اور خات اللہ مواد کہ اس دن سے جاری رہتا ندصرف خود بید ڈکرکٹس بلکہ جو می جورت مرید ہوتی اسے آ پ ای ذکراد گار کے تعلیم دیتیں سامدی زیدگی آباد تھیں تھا ان کے اس کر بیٹھ مر پڑھا کرشن ۔

قرآن کاباں بھیاں پڑھیاں کچھ چھے نہ آیا اک نشلہ کائل پر پڑھایا سب کچھ دل دی آیا

مبرواستقامت کا ایسا پراؤش که زعرگی شن بینی کا زراتش اور میسین آسیر می د بان سے کی کے آگر وادند کی ایک صوری کے زویک عمریائی مین ایک لورے لیے بھی پروہ ترک ندکیا سماری زعرگ ندتو کی کے مانے تکی بشرورت بیان کی اورند کی ہے تھا انگا۔ بلک دل کی ایسی نیاش تیس جس ڈرویش یاؤرویشنی نے جو چڑ ماگی بھی ' مال' نبیس کی۔

حضرت خواجدا کید دان د بزشریف و دایسی آئے تو انتہائی افر دو معلوم ہوئے حضرت مائی صاحبہ نے
پوچھا کہ چن کرمائے کے ایا ( آپ حضور قبلہ عالم کوجن کرمایا کا د تی تیس ) آپ د بزشریف سے جب جی انو نے
بیس آپ کے چرو سے خوشی اور فیٹس کا نور چکتا ہے اب کی یاد آپ پریٹان دکھائی دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت
خواجہ نے فرمایا کہ میرے می دم شدی کی جواد ہے تھی اس کے بڑھ می کے دکھر شریف کی خدمت کی۔
اس وقت میرے پاکی پچھیل تھا لبندا علی ال معدادت سے حوام رہا۔ بیسے علم ہے کہ کھر ش کی پچھیل سے بدی کہ میں کی میں کے دیس میں میری

عرض کیابیمیرے زیورحضور کی خدمت میں بطور نذران پیش کردیں۔

حضرت خواجہ کا چیرہ خوتی سے چیک اٹھا۔ ای وقت تیاری کی اور چل دیئے۔ آپ نے زیورات فا کر روپے حضور کی خدمت میں چیش کر دیئے۔ حضرت اکلی دیئر دی گوجب الی صاحبہ کا ایم اصطوم ہوا تو حضرت خواجہ سے فرمایا'' تمہاری بیوی نے میرے نجے کے لیےا ہے تمام زیورات دے دیئے۔ خدا دیو کریم نہ مرف آسے بلکہ اس کی آل اولا دکو کئی تجاز شریف کی حاضر کی نصیب فرمائے گا' حضرت اکلی دیڑ دی گی دعا کا صدقہ آپ کے بیٹے قبلہ پیرز اود چھر انداد حسین صاحب نے 1981ء ش آپ کو تمر و شریف کروایا۔ اور تا دم تحریر آپ کی آل ، اولا دکی اکثر بیترز اود چھر انداز حسین صاحب نے 1981ء ش آپ کو تمر و شریف کروایا۔ اور تا دم تحریر آپ کی آل ، اولا دکی ا

فروق عمباوت: . آپ کا ذوق عبادت فطری تفار آخری عمر میں جب یاداشت بهت کزور ہوگئ تب بھی اذان سُ کرنماز کی نیت باعد دلیتی کین بعض اوقات رشخ کانتین شکر پاشمی جدهر پیشی ہوشی ادھرمند کر کے نماز پڑھ لیتیں میں حاضر خدمت ہوتا تو ہلئد آواز سے کہتا۔ فَائِینَهَا تُو لُوْ الْفَعْ وَجُوْ الْلَٰهِ

وصال سے مجھرووز پہلے کی بات ہے بھھ سے قر مانے لکیس بیٹا! جھےسب کھے بھول جاتا ہے نماز کی رکھت کا بھی کچھ پہنڈ ٹیس چلانا تم میر سے آگے بیٹے کر بلندا واز جھے نماز پڑھواور میں تنہار سے پیچھے ادا کروں گی۔اسطرح ظہر کی نماز پڑھی گئی کہ میں بولتا جاتا اور وہ پڑھتی جاتیں۔ ہیشہ باد شور سنے کی عادت تھی۔جو باوقت وصال برقرار رہی۔دن میں کئی گئی بارد ضوفر ماتیں۔

کشف و کرا مات: ـ دادی امال کا قلب انتبائی روژن ومنوراور پاکیزه تفاء آپ کا آئینه قلب اسقدر شفاف تفا که کی ایسی با تیس آپ کومعلوم بوجاتیس جن تک لوگوس کے ثبم دادراک کی رسائی ند بوقی ۔

1- راقم الحروف نے ایک دات خواب شن دیکھا کدوادا پر رکوار (حضرت خواج حافظ کل محد قاور کی) ہمارے کھر میں اسے کھر میں دیکھا کہ دادا پر رکوار (حضرت خواج حافظ کل محد قاور کی) ہمارے کھر میں آئے ہے اسے دیں اس کی اسے نادر کی داد کی اسے نادر کی داد کی اسے نادر کی داد کی اسال کہاں ہیں؟ شن سے نے عرض کی ۔ اندر کمرے شن آرام فر ماروی ہیں فر مالیا جا کہ آئیں بلا الا کہ جب شن جانے کا تو فر مالیا جھا آئیں اس سے نے وہ کھر بات کریں گے اور باہر تشریف لے کے میں جوئی تو بھے داد کی امال نے کھر بلایا اور فر مالیا میں نے سے ایک ایک میں نے تیں دو تی سے دور کے ایک در کا اس کے کھر بلایا در فر مالیا میں کے کا سے میں میں کا کی کو میں کا کی کو کی در ان کی اس کے کا در کا اس کے کھر بلایا در فر مالیا در ان کے ساتھ میں کی در تا در میارک لکا لکر در کی کہا ہے کہ اس کے کہا تھر سے کان کے ساتھ میں کہا کہ در ایا ہو اس کے ایک کے ماتھ میں کہا کہ در ایا ہو رہ بات کی سے در دادا آتے تھے اور میں کے ایک کی در اندر جاگ در تی تھی ادر اندر جاگ در تی تھی اور انداز دیا تھی تا کہ در تاری تھی اندر کی تھی در تاری تھی در تاری تھی اور اندر تاری تھی اور اندر تاری تھی در تاری تاری کے دیوں کی تاری تاری کے دیا کہ در تاری تاری کے دیا تھی در تاری تاری کے دیا تھی در تاری تاری کے دیا تھی در تاری کے دیا تاری کی دیا تاری کے دیا تاری کے دیا تاری کی کے دیا تاری کی در ان کا کے دیا تاری کے دیا تاری کے دیا تاری کی در ان کی کے دیا تاری کی دیا تاری کے دیا تاری کی در تاری کے دیا تاری کی در کی دیا تاری کی در تاری کی کی در تاری کی در تاری کی در تاری کی کی در تاری کی در تاری کی کی در تاری کی در تاری

جران ہوا کہ جو منظر میں نے خواب میں ویکھ اوادی المال نے وہ سب پچھ جاگی آ تکھوں سے دیکھ ا ہے۔

2 میاں بھال سکند موضع کے دو وال شیان کرتا ہے۔ صفرت مائی صاحب کے وصال نے آئی میں نے ایک خاد مہ
کے ذریعے پچھ نڈو آپ کی خدمت میں مجبئی کچھ کے دولوں اور شھے خیال آیا پیچک آپ بہت عمر رسیدہ ہو چکی ہیں کیا
خبر وہ نڈواس فاد مدنے آپ کی یا راگاہ میں چڑے کھی کی انہیں ۔ چند روز اور میری چئی مثانی شریف حاضر ہوئی
لڈ آپ نے فرمایا۔ اپنے والد سے کہنا جو نڈوٹ نے بیٹی تھی تھی وہ شھیٹل گئی ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے
ساتھ جم النارہ کیا کہ اللہ کرئیم نے میرے خیال سے بھی انہیں آگاہ فرمادیا۔

حضور قبلہ عالم میں سے محبت: حضور قبلہ عالم کے وصال کے بعد آپ بے عدا فردہ رہیں ، اکثر روتی رہیں اور فرق رہیں اور فرما تیں اور فرما کر دیا "مجھ بوڑھا کر دیا "مجھ ورقبلہ عالم کو یاد کرتیں ۔ اس فم نے آپ کے ذائن پر شد بدائر کیا جس کے نتیج بوڑھا کر دیا "مجھ ورقبلہ عالم کو یاد کرتیں ۔ اس فرم نے آپ کے ذائن پر الدیا تیں ایک تکلیف بہت زیادہ ہوگی تھی ہر بات بحول جاتی تی کیا انشانشا در مرشد کا ال کا وقیلد ایک لیدے لیے تنہ بولیں ۔ جب بھی کوئی مرشد کا لی کا ذکر کر تا تو ہوں یا تیں کرتی جیسے آئیں سب بچھ یا دہو دی دیا گی با تیں جولیں اللہ تیں کرتی جیسے آئیں سب بچھ یا دہو دی دیا گی با تیں ہوتی اور اور دیا تھی دیا تھیں اور دیا تھی اور اور دیا تھی کی باتیں ہوتی اور اور دیا تھی دیا تھی اور دیا تھی دیا تھی اور دیا تھی اور دیا تھی دیا تھی اور دیا تھی دیا تھی دیا تھی اور دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی کی دیا تھی تھی انہیں سب بچھی یا دیا دیا تھی دیا

حضور قبلہ عالم سے برابینا ہونے کے باعث خاص بحبت تھی اور حضور مجی آپ سے بے حد مبت فر ماتے تھے جب مجمی حضور کو ووران علالت زیادہ تکلیف جسوں ہوتی تو فر ماتے ''اماں مجھے دم کر وُ' وادی اماں دم فرما ٹیں اور اپنے دحمت بھرے ہاتھ حضور کی بیٹھ مبارک پر پھیرتی رہتی جس سے حضور بہت اطمینان محسوس فرماتے اور چند ہی کھول میں آپ کے چھروانو ریزارم وسکون کے آٹارنمایاں ہوجاتے۔

اللجي حافظ الكرم علي

268

کی سب اولا د کواطلاع کردی تا کدائییں دیکھ جا تیں۔

جامع متجدہے جنوب کی طرف تدفین ہوئی۔

حصرت اخی قبلہ فور آموج یوالہ سپتال سے ڈاکٹر لے آئے انہوں نے بتایا تشویش کی بات نہیں ، آئیس کمزوری کی وجہ سے فالج کا افیک ہوا ہے اور علاج معالجہ شروع ہوا۔ حضرت افی قبلہ نے دن رات ان کی تیارداری میں ایک کردیاروز اندکی ڈاکٹروں کو چیک اپ کے لیے لاتے علان کے لیے جھٹک بھی لے میے محرمعا لجین کی تسلیوں کے باد جودان کامقررہ وقت تر یب قریب آتا گیا۔اللہ کریم نے اپنے خاص فضل و کرم ہے جمیں ان کی خدمت کرنے کا وافرموقع عطا فرمایا اور ہمارے تمام گھر والوں نے بھر پورا نداز سے ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔اس عرصہ میں انہوں نے ہمیں اپن خصوصی دعاؤں نے وازا۔ پیار مجرے الفاظ سے یاوفر ما تھی قبلہ والدہ صادبہ حالا نکدان کی بہوتھیں کین انہیں" الل" کے پیارے لفظ سے بلایا کرشم کر بیمیری مال کی طرح خدمت کرتی ہے۔ آخری چندروز قبلہ پیرزادہ صاحب کو اکثریا دفر ہائیں کیکن وہ بیرون ملک تھے اس کیے برونت مذکفی سکے۔ وصال ہے دودن قبل راقم الحروف، قبلہ والدہ صانبہ اور بڑی پھو پھی صانبہ یاس کھڑے متے کہ ججھے يادكيا اورفر مايا " بينا اجو كچه مير ب پاس تفايس نے تخفيد ديا " ميں بنس پر ااور عرض كى" قبول كيا " منى كه تنين بار يمي ارشاد فرمایا اور میں ہر بار کھدویتا کہ میں نے قبول کیا۔ان ونول قبلددادی امال کی طبیعت مسلسل روبصحت ہونے کل تھی پہلے دن جب وہ بیار ہو ئین تو ہم آئیں ہال کر چین لےآئے تا کدان کے کمرہ میں رش سے تکلیف ند ہو۔ ليكن آخرى روز بم نے مجما چونكدر بصحت بور بى جي اليس اين كرو ش كے آئے رات كويس نے خود أليس دوائی پائی اور کافی در یک ان ہے باتی کرتار ہابعدازال اپنے کمرہ ش آکر سوگیا۔اذان فجر کے بعد جھے حضرت ا ٹی تبلہ نے بیدار کیا اور بتایا دادی اماں کا وصال ہوگیا ہے۔ میں نے قبلہ والدہ صاحب اور دیگرخوا تین سے وصال کی کیفیت دریافت کی توانهوں نے بتایا اذان فیجر ہوئی تو بلندآ واز سے کلمہ شریف پڑھااورخود ہی اپناچیرہ رویقبلہ کر لیا مب خوا نین اس وقت و خو کے لیے آگئیں فقط ایک خادمہ اور قبلہ والدہ صاحبہ موجود تھیں قبلہ والدہ صاحبہ نے ان کا سرا نورا پنے ہاتھوں میں تھام لیا اورای حالت میں واصل کتی ہوئیں۔ انساللہ و انا المیہ راجھون ٥ تاریخ وصال 10 فروري بروزمنگل 2004 و بمطابق ۱۸ماه ذي الحجيه ١٣٧١هه بيونت اذ ان فجر بـ نماز فجر سـ قبل بي تمام وزيز دا قارب اور دوست احباب كوبذر ليرشلي فون اطلاع كردى گئي-شام 5 في كر 15 منٹ پرصحن مجد هي حضرت قبلہ اٹی کے حسب الارشاد نماز جنازہ چکا حافظ عبدالغفورصاحب نے پڑھایا۔اورا ذان عشاء کے قریب

# دادی امال کی یا دمیں

صبح دم سے آستاں کا ہر بشر ہے سوگوار رُت فِوال کی آگئی جبکہ چن میں تھی بہار دار وُرويشال مي كربيه اور حال اضطرار رَبِّكِ رَاضِيَة منسرُ ضِيَّة محب ول فكار صورت وسيرت بيل تحيل ووعين رجمت كردگار بيرًا! "الله هُو يرْها كر" تقى تفيحت بار بار بام ودر گھرے ہیں رفح و کرب کے آئینہ وار یار کرنا ، چومنا، وینا وعائیں بے شار آج وہ تسکین و فرحت ڈھونڈتا ہے تلب زار طارامشا! کی صدا اب عہد ِ رفتہ کی ایکار آج وه رحت بجرے بين باتھ آوازير مزار آپ کی یادوں کے بین اب نذریہ دل بے قرار آج بھی جاروں طرف ہے اُن دعاؤل کا بصار عابده و زابره و عارفہ اے پردہ دار اور بینا قبله عالم ذی نختم و ذی وقار الوداع اے راہیہ وقت اے شب زندہ دار الوداع اے یارسا و یاکباز و جانثار الوداع اے گلتان قبلہ عالم کا تکھار جائے والے لمحہ مجر دکھلاؤ تو زُخْ تُور بار دادی امان! آپ کے لطف و کرم کا طلب گار (فروري 2004ء)

سکیاں ، آبی، وفوغم سے آنکھیں اشکبار سزه و محل ير اجا يك جما گئ افردگ آه به سوئ عدم باندها بكيا دفت وسفر ایک نفس مطمئة کو صدا باتف نے دی ها زبال بركلمه وحيد يا مجر ام ذات كتنا ياكيزه ، اثر أكييز ، انداز تخن آب کی فرقت میں گھر کی رونقیں مفتود ہیں جب بمى كمرآ تا بھا كيتيں كاكرانے ياس پٹے یر رحت مجرے اِتھوں سے جو لما سکوں تنمیں جہاں کل رونقیں وہ خانہ اب وہران ہے ياد بين جه كو وه بر لحد دعائينآبك غزده بین آپ کی فرفت میں سب اہل وعیال آب کے قدموں کی برکت سے دے آبادہم آب كى عظمت وعصمت كرسكون كي بيال جن كا خاوند خواجه حافظ قادريٌ كال ولي الوداع اے عاش و عارف عال لم يزل الوداع اے موہر درمائے عرفان وسلوک الوداع اے خانقاہِ حافظیہ کی ردا آپ کے دیدارکو آئکسیں مری بےتابیں الحكمائعتيت عكرا طابروس

حافظ الكرم

270

#### صاحبزاده جناب بيرنور حسين صاحب

آپ حضرت خواجہ کے دسرے فرزندین والادت 1943ء کے شروع میں اپنے آبائی گاؤں" نوال"میں مول ایمی آبائی گاؤں" فوال "میل مول ایمی آبائی آبائی آبائی گاؤں" لوئن شکیخ و مول ایمی آبائی آ

بیت حضرت اقدس و بڑوئ ہے گی۔ پھر ایک طویل عرصہ بعد بیعید محبت حضرت اقدس و بڑوئ کے چھوٹے فرزندسا جزادہ سید گفتار علی شاہ صاحب ہے گی اور اجازت بیعت حاصل ہونی حضور قبلہ عالم منظافی تکی بلوآ دیشر نیف ہے جرت کے بعد آپ کا اپنے چھوٹے بھائی ہیراوتاد حسین صاحب سے لڑائی جھڑا ہوگیا اور ہاں سے منظافی شریف جرت کر کے بیٹیں اپنی مملوکہ اراضی میں رہائش اختیار کی جنابی میں بسا اوقات شعر بھی کہد لیت بیس تا دم تجریحت دسلائتی کے ساتھ بیٹیر و عافیت اپنی اولا دیش فیش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔

و حافظ الكرم

#### سرماییه المسند، شامه وارخطابت، دامی قرآن دسند مفکر اسلام، مفرر قرآن حضرت العلامه بیر فراده محد امداد حسین صاحب دامت برکانة العالمه

کتاب اللہ کے نامی مغسر محقق، عالم و عارف ، مذہر جمقل، عالم و عارف ، مذہر جباب اعداد حسین چیز زادہ نتیجہ و عصر حاضر کے مفکر ولا دت باسعاوت: آپ کی دلادت 12 اپریل 1946ء پین خطر کے گاؤں بلوآنہ شریف چیل دولات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ گئے ہا وادی گھر جمرت کے بعد میں پہلی دلادت تھی۔ گورارنگ، خواجہ دین اور فی کر حضرت خواجہ نے فرایا " ہمارے کھر عالم وین اور فی میں ہوا ہے۔" بڑے ہمائی اور دی کال حضور قبلہ عالم کے مسئی دول کی کی حضرت خواجہ کے مرشر کرئے کے بال مبارک بیسی گئی تو حضرت اعلیٰ دور فران الدار مارا دالدالامنیا و کانام رکھنا یہ دولی کال کی کھی اور مردار الاصنیا و کانام رکھنا یہ

تمام معاد تعی قبلہ پیرزادہ صاحب کے مقدر ش آئیں۔ لعلیم و تربیت:۔ جب بیرزادہ صاحب نے ہوں سنجالاتو اُس وقت آپ کے والد گرائی کی ولایت کا آقاب پورے جوہن پر تعامیح وشام ندھر نے آپ کے گرے گلہ کی صدائیں آئی تھیں بلکدار ڈرد کا تمام ماحل کلرے ٹورے منوو تعارآپ کی والدہ ماجدہ کی زبان اقدس پر ہروقت کلمہ کا وردرہتا۔ کھرکے اندر ڈرویضیاں ساری ساری رات کلمہ پڑھتیں ، کھریں چکی چل رہی ہودہ والی مصانی کی آواز آری ہوتی ایجو اور واجار ہا

ہوتا ہما تھے ملے مکی صدائی آری ہوتی ۔ گھر کے باہراورگاؤں کے اعراظہ بن کلے تھا۔ کلمہ کے ماحول ش جنم لینے والے بچے کی ایشمائی تعلیم وتر بیت کلم طبیبہ ش ہوئی۔

ابتدائی تعلیم کا کونے پرائمری سکول شی حاصل کی ایجی آپ پرائمری کی ابتدائی کاسوں شی سے کہ والد ما مد صفرت خوابہ کا 1954 میں وصال ہوگیا۔والدگرای کے بعد آپ کے بیٹ بھائی صفور قبلہ عالم نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دادی سنجائی۔ فیل کا استحان چک غیر م 175 کے سکول سے پاس کیا اور میٹرک کا استحان مورضت ہائی سکول جھگ سے پاس کیا میٹرک کے بعد چکھ عرصہ جامع تھی کی شریف ش مجاہم لمت حصرت مورضت ہائی سکول جھگ سے پاس کیا میٹرک کے بعد چکھ عرصہ جامع تھی کی شریف ش مجاہم لمت حصرت

اللي سنت كى مايدناز درسگاه دارالطوم محريد فوشير بحيره ساديب برلى، عالم عربى، قاشل عربي الفيدات ادر بي است كم احمانات الميان حشيت سي ما كيم علم عربي كم احمال من المعربي كم احمان شرب يورب منجاب الكرم الكرم

میں اول پوزیشن حاصل کی اور 1970ء میں حضرت ضیاءالامت پیرچھ کرم شاہ الاز ہریؓ سے سندِ فراغت حاصل کی۔

1971ء میں ایم اے عربی ایم اے عربی ایم اور 1972ء میں ایم اے اسلامیات کے استحانات ہنجاب یو نیورٹی سے پاس کئے ۔ بہاں طامہ اُو اکثر محمد طاہر القادری صاحب اور آپ کچھ عرصہ اکتفی پڑھتے رہے۔ بنجاب یو نیورٹی میں تعلیم کے دوران آپ جامع مجدلوری بالقائل ریلوے آئیشن لا ہور میں خطابت کے فرائن سرانجام ویتے رہے ۔ اس دوران ہر جمرات کو اجواز تماز عصر حضرت دانا کئے بخش کے دربا یا اقدس پر '' دری قرآن' ویا

بیعت وخلافت: معزت فیا الامت کی مختلف تحریدوں اور تقریروں ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو پیرز اوہ صاحب ہے ماص اُلس وعیت تھا۔ اکثر فر مایا کرتے" پیرز اوہ تو بیری مراد ہے" معزت فیاء الامت منصر ف صاحب ہے ماص اُلس وعیت تھا۔ اکثر فر مایا کرتے" پیرز اوہ تو بیری مراد ہے" معنی والے اُس منور ستارے ہے ہی ملاحیتوں اور ذہانت کی بلندیوں ہے آشا تھے بلکہ آپ کی چیشانی میں مجلی آگاہ ہے کہ بھی آگاہ ہے کہ بھی آگاہ ہے کہ بھی ہے تھے کہ بھی ہے تھے کہ اُلس کی ردثی مطاکر نی تھی۔ ای لیے صفور قبلہ عالم کو فر اسلام کی ردثی مطاکر نی تھی۔ اس کے مصفور قبلہ عالم کو فر اسلام کی ردثی مطاکر نی تھی۔ ای لیے صفور قبلہ عالم کو فر اسلام کی ردثی مطاکر نی تھی۔ اس کے مصفور قبلہ عالم کو میں کا بھی نے جس کا بھی ان بھی ہے تھے کہ بھی اُلس کی در شاہد کی میں کہ اُلس کی در تھی ہے کہ بھی اُلس کے میں کہ بھی اُلس کی در تھی میں کہ بھی اُلس کی در تھی ہے کہ بھی اُلس کی در تھی اُلس کی بھی تھی کی جس کی اُلس کی در تھی کی جس کی در تھی کی جس کی در تھی ہے کہ بھی تھی کی در تھی کی جس کی در تھی کی جس کی کی جس کر کر تھی کی جس کی کی جس کی کی جس کی کر تھی کی کر تھی کر کے کہ بھی کی کر تھی کر تھی کی کر تھی کی کر تھی کی کر تھی کر تھی کی کر تھی کی کر تھی کر کر تھی کر ت

پیرزادہ صاحب کے وقد ماجد متحرت مروارالاصفیاء پیرسید مروار فالی شاہ دبٹروی کے خلیفہ بجاز تنے ایول آپ کا ساز اور سارا گھر اند قادر سیسلسلہ بیل بیعت تعالیہ وہ آپ نے بھی بیپن میں کپلی بیعت سلسلیۃ قادر پیم معرض موار الا اصفیاء (الحتوفی 1968ء) کے وسب تق پرست پر کی ۔ پھر اُن کے بعد از وصال 1970ء بیس آپ نے دوبارہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر مجد کرم شاہ الاز ہری سے شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ کے بیرومرشد کی تصوصی مجت و عمارت بات سے عمال ہے کہ مرصرت مالی بعد 1971ء بیس ترق میں شرف عمار کردیا گیا۔

برطانبیردوائی۔ 1973ء میں ہائی ویکب بیس برطانیہ کی مجد کیٹی نے حضرت فیاء الامت سے درخواست کی کہ انہیں امامت و خطابت کے لیے کوئی اپنا شاگر وخاص برطانیہ دواند کریں ۔ تو آپ نے پیرزادہ ما حب کانام ختن کیا اور 1974ء میں آپ تجاز مقدس سے شرف زیارت وعمرہ اواکر کے برطانیہ دواندہ و ہے۔ 1974ء سے آب جامع محید ہائی ویکس میں امامت و خطابت کے فرائنس مرانجام دیتے اس دوران آپ مرکزی بھامت الل سنت برطانیہ کی صدارت اور نظامت کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1985ء میں ملنزی کھوٹا کہ میں کام سے دیجی مدرسکا آغاز کیا ایک چوٹا سا 1985ء میں ملنزی کھوٹا کہ میں 1985ء میں ملنزی ایک چوٹا سا

مكان كركر چند ظلبه ابتداكى جوآج عالم بن كراستاد اور خطيب كي مهدول پر فائز بين دون بدن طلب كى تعداد برحتى كى اور مدرس كابكه كم بيز كى چنائچه 1995ء ش تسمى ايكر رقبه پر مشتمل آيك ظليم الشان كالح آيك ملين پوشكا

خریدا ۔ جس میں تین موسے وائد کمرے بھی کا اس دو حزم مجد اسمیل بال الا بھر بری ، ٹی دی لا دَنْج بمیٹین ، پیورٹس بال ، اسا تذہ کے لیے مکانات ، کار بارک ، ٹیٹس کورٹس ، کرکٹ اور فٹ بال گراؤٹر ، کپیوٹر روم وغیر ، شامل ہیں۔ اس تظیم الشان کالج میں اس وقت الکرم بکیٹر دلی اور ڈ نگ سکول اور دوپ نظامی کے لیے دار لعلوم قائم ہے۔

بلاشیہ بورپ میں عالم اسلام کا بیرسب سے بڑا قائل فخر ادارہ ہے۔ جو کہ فوردین کوتمام بورپ میں پھیلا رہے۔ اس ادارے کا قیام مزصرف ایل برطانیہ پر قبلہ پیرز ادوصا حب کا ایک تقیم اصان ہے۔ بلکہ فتم ادعا وادر اور بر علاجہ ایک رس کے لید میں مشترین کھیجند و سرکر فرکائی کہ دیشا انجوز بھی سر

صاحب استظاعت او کول کے لیے دستین میں کی تھے خدمت کرنے کا ایک بے مثال ٹموند بھی ہے۔

و بٹی و کلی خد مات: ۔ بیرزاد و صاحب کی د بٹی خدمت شریب سے بڑا کا رنامہ '' جا مداکرم'' ہے با اشہدید

ایک عظیم درسگاہ اور اسمالی سرکڑ ہے کہ جس کا فور تمام ایور پ کو ان شاہ انشد اسمام کے تینی رنگ شرید دک و کا '' جا مداکرم'' کے دوپ بین سلمانوں کو ایک درسگاہ شعر آئی ہے جو کہ ان کی دینی دوئوں شرور تول کو کماحتہ ہورا کرتی ہے۔ اور پ کے پراگندہ اور فیش ماحل عمل مجی مسلمان کی لکی اسلامی تربیت کے رنگ میں رنگ دی میں رنگ رہی ہے۔ اور وہ وقت دور تیس جب یورپ کے تمام سلمانوں کا اسپنہ بچول کی تعلیم و تربیت کے لیے واحد رنگ میں انتخاب'' جامعا کرم'' ہوگا۔

قبلہ چرزادہ صاحب کواللہ تعالی نے اسک ہر جہت خوبیوں سے نوازاہے کہ آپ کی دینی وکی خدمات کی ماسک کی خاص شیع بھتے تک محدود نہیں بلکہ آپ کے پُر عزم جنہ ہوں نے ہر طُح پر سلمانوں کی خدمات کا اعاظہ کردکھا ہے۔ ایک طرف آپ نے سلمانوں کی خدائیں خررورت کو دیکھتے ہوئے تھیم الشان در سگاہ قائم کی تو دوسری طرف ان کی روسوں تک اسلام کی تھائیت اتار نے کے لیے دوجنوں بے مثال تصانیف تحریر کیس ۔ قرآن مجید کی تغییر "المداد الکرم" جو پائے تحقیم جلدوں پر شمتر س ہے۔ آپ کا زمرف علی شاہ کار ہے بلکہ جدید دور کی ہر شرورت کو پورا کرنے کے تمام علی کمالات سے مورین ہے۔ آپ کی ہر تصنیف جدید دور کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ ویرازادہ صاحب کی انفرادے یہ یہ آپ کی ہر تصنیف میں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں اور ضومانیوں ہے۔ مسلمانوں اور خصومانیوں ہے۔ مسلمانوں اور خصومانیوں ہے۔ مسلمانوں اور خصومانیوں ہے۔ مسلمانوں اور خصومانیوں ہے۔

قبلہ پر زادہ صاحب کی ایک اقبادی تصویمت بیسی ہے کہ انہوں نے اپنی فد مات کا دائر وعلاء کی طرح صرف مجد و شرحک محدود کیش رکھا بلکہ جہا آپ گی اور جس شعبیش کی مسلمانوں کی خدمت در کا رقمی و ہاں بیرزادہ صاحب بھی صعب اقبال میں اظرائے۔

فتنه مرزاسیت کے خلاف جہاد:۔ جن 1978ء على مرزائيوں نے لندن عن" وفات کئ" کے نام سے ایک اعزائی کا فونس منعقدی جس عن طلیفہ مرزانام احرام سیت جملہ اکار بھامت احربیت شوایت کی مسلمانوں عافظ الكرم المحافظ الكرم

ے مقا کد کو متر ازل کرنے کے لیے الکار حیات کے کی ٹاکام کوشش کی اور اخبارات میں اس کی تشمیر کر الگ گئی۔

انگلینڈیں قبلہ پیرزادہ صاحب وہ پہلے عالم دین ایں جنہوں نے بروقت اس کا ٹوٹس لیا اورقر آن و حدیث کی روشی میں میں میں معنون اخبارات میں بجوایا۔ جوروز نامد جنگ لندن میں 20 جون 1978ء کو شائع ہوا۔ اس پر امیر برعاعت اجمد بیر (لندن) بشیر احدر فیق امام مجوفشل لندن نے پھوا متراضات شائع کر وائے جس کے جواب میں آپ نے 27 فکات پر ششل آپکے تفسیل مشمون" جواب الجواب" اخبارات کو بجوا لا بروز نامد جنگ لندن میں 17 اگست 1978ء میں قبط وارشائع ہوا۔ اس"جواب الجواب" نے مرزائیوں کے چروز نامد جنگ لندن میں 17 اگست 1978ء میں قبط وارشائع ہوا۔ اس" جواب الجواب" نے مرزائیوں کے پیدا کردہ جملا شکوک وشبہات کورفع کردیا۔ ان اقساط کو بڑی ولچی کے ساتھ پڑھا گیا اور مرام کیا۔ محرم زائی لوگ

ائ سی ان افساط 6 بواب بدل و سے است سے اور تعریف اول دکا شرف بحضور قبلہ عالم سے تو ریسیرت اور استینی خد مات: ۔

حضرت ضیاء الامت کی تعلیم و تربیت کا اثر آپ کی فطرت و جبلت ش ابیاجا گزیں ہوا کہ آپ دنیا مجرک اُن چیکر علی میں ہوا کہ آپ دنیا مجرک اُن چیکر علی میں ہوا کہ آپ نے دنیا مجرک اُن چیکر علی ہیں جو اپنی مجرک میں میں ہوا کہ آپ نے دنیا مجرک اُن چیکر علی ہیں ہوا کہ آپ نے دنیا مجرک اور است کیے ۔ عالم اسلام کے تمام بورے مواکز میں خطابات کمیے کین نیرو کوئی نڈراند کیا اور شدی سرکا خرج ۔ بلکہ آپ جب کمی آپ ہے ۔ میں میں میں میں میں ہور اور امام رہے اس موصور اور امام رہے اس موصور اور ایس کے بعد صف اولین کے بھی آپ ہے کہ بدب خطیوں میں شارمور نے تھے ۔ ان دنوان آپ کی مالی حالت بھی استور مشخل میری کین موسو اولین کے خواصور کوئی کوئی میں شارمور نے تھے ۔ ان دنوان آپ کی مالی حالت بھی استور مشخل میری کین موسو اولین کے دنیا موسل کرنے کا ذریعہ برگز ند بنایا اور آب کی مالی حالت بھی استور مشخل میری کی سے نوس کو جب کہ جب دنیا حاصور کی اور اور نہ طافیہ کے اعمال کوئی کوئی کوئی کوئی کی سے نوس کیا اور اور خواصور کے ایک ایک ایک ایک ایک کی تو پورپ کے مسلمانوں نے آپ کی ایک ایک ایک ایک اس میر سب کچھ نچھا در کردیا۔

ر مسلموں اور است پر آئے بلک فی فیر سلموں ہوئے بیکے سلمان راہ راست پر آئے بلک فی فیر سلموں نے اسلام کی مخانیت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر اسلام تبول کیا۔ برطانیہ میں تو ایک پوراعیسائی کھراند بوی بچوں سیت آپ کے دسید حق پرست پر شرف باسلام ہو چکا ہے۔

پیرزاده صاحب فرکارنامدسرانجام دیا بیرخاده صاحب فرکارنامدسرانجام دیا بے۔خدمتِ خلق شن آپ کا الو (Helping The Needy) ہے۔اوراس کا وائرہ مجم کسی خاص طاقہ یا

کی خاص ملک تک محد دو فیس بلکد دنیا مجرش جهال مجی ناداداور به سهارا خرورت مندول کو کی بھی سط پراور کی مجی مصیبت یانا کہانی آفت شم اخرورت وش آئی تبلہ چرزادہ صاحب سب سے آگے نظر آئے۔

and Late Toursell and Like

اسپائے عظمت: ۔ بیرزادہ صاحب کی اعلیٰ ترین خدمات، اقیازی خصوصیات اور اظامی و گل جب بھی کوئی در کی اسپائے عظمت: ۔ بیرزادہ صاحب کی اعلیٰ ترین خدمات، اقیازی خصوصیات کیے بجا ہوگئیں کہ بات چار ان اس کے اعدراتی خصوصیات کیے بجا ہوگئیں کہ بات بات بات بات کی بوادر دُردیش کی ایران باید باید مالم بھی مسلمانوں کی بے لوٹ خدمت بھی کرے اور صلہ بھی نہ مائے ،کروڑوں ،اربوں روپید بھی بھی مائے اور فاتی ہائید کی دائروں روپید بھی ہاتھ آئے اور ذاتی ہائید اور کی مائید بھی نہ مائے ،کروڑوں ،اربوں روپید بھی ہاتھ آئے اور ذاتی ہائید اور کی مائید کی دائروں روپید روٹیز داروں اور احباب کے نام ہے بھی واقف نہ ہو بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دکھوں بھی فوال اور کی مائید کی مائی اللہ الم کی صدائی ہیں گئے نور اور مائی کا مائید ہو کی ان انداز کی صدائی ہیں گئے ہوں اور میڈیا بھی بہت کی انداز کی صدائی مائید دیا ہو کی مائی دیون اور میڈیا ہیں بہت کی نظر ان میں جو دور باتا تا بی لیتین ہے ۔ بھی دیون کی مائی دیون اور میڈیا ہیں بہت کی نظر کی میں انہوں کے دیون اور میڈیا ہی بہت کی نظر کی میں انہوں کے دیون اور میڈیا ہی بہت کی نظر کی میں اس تو میں میں میں میں میں ہور دور ہو باتا تا بی لیتین ہے ۔ بھی دیون دور میٹی انداز کے بیار کی شخصیات کی حال کی شخصیت کا موجود ہو باتا تا بیلی لیتین ہے ۔ بھی دیون دور کی انداز دور مائی کی اور میائی کیا میں کی دیون دور میڈیا تا بیلی لیتین ہے ۔ بھی دیون دور کی بھی کی دیون دور میڈیا تا بھی لیتین ہے ۔ بھی دیون دور کی دائی کی دیون دور میں دیون دور دیون کی دیون دور میں دیون دور کی دور کی دیون دور میں دیون دور کی دور کی

الله حافظ الكرم الله

صفات عمیاں ہیں ان سے بھی بڑھ کر وہ عظیم انسان ہیں۔ پیمر ذاوہ صاحب ان صفات کا حسین گلدستہ کیوں ہیں؟ کس سیرھی نے انہیں عظمتوں کے مینار پر پہنچادیا؟ کس نسبت نے ان کے اندرصبغت اللہ کے رنگ کھار دیے؟ اور کس شیخے اور تعلق نے دنیا کے میندر میں اور کرچی دنیا کی عمیت سے آئیں دور دکھا؟

یقینا آج تک اُن کے قریبی لوگ ان کی عظمت کے اصل سبب سے ناواقف ہیں کیونکہ پیر زادہ صاحب نے اپنی متواضع شخصیت اور انکسار پسندی کے باعث کی تحریر ققر پر شن اس کا برطا اظہار نہیں کیا۔ بمرے مزد یک قبلہ پیرزادہ صاحب کی بلندم ترتب شخصیت کے قین بڑے اسباب ہیں۔

حضرت خواجہ کی اولا واور پیشکو گی:۔ پیرزادہ صاحب کی دلادت ہوئی تو حضرت خواجہ فرمانے گئے" آج ہمارے کھر میں ایک عالم پیدا ہواہے جس کے پاس مال ومنال کی فرادانی ہوگی" کیک مرتبہ میں نے عم محترم قبلہ پیرزادہ صاحب سے حضرت خواجہ کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا" میں اس وقت چیونا تھا۔ جھے کچھ یا دیش البتہ سائیس (حضور قبلہ عالم مدکا نوگی) فرمایا کرتے تھے۔ کہ آپ جب جھے دیکھتے تو ہندی کا ایک شعر پڑھتے اور فرماتے" بیعالم ہوگا اور اس کے پاس مال ومنال کی فروانی ہوگی" سجان اللہ کی نے کیا خوب کہا ہے۔

پہلاسیب:۔ پیرزادہ صاحب کی ذات کوسب سے بڑا شرف بیرحاصل ہے کہآپ ایک ایسے ولی مکال معروق کے فرزند ہیں جن کوولایت بیں انڈرتعالی نے وہ بلند مرتبہ عطافر مایا تھا کہ خودان کے مرهبر کا لل مروارالاصفیا م حضرت سید سروار علی شاُہ نے فرمایا۔''افسوس اس جوان کی زندگی بہت کم تھی اگر پچھے محصداور میدندہ و رہتا تو دھرتی پر ہرطرف میرے ہیں کے بی سرید ہوتے'' اورآ ہے کی عزارات ترس پر ہاتھے دکھ کرفرمایا''عافدصا حب! ہماری لمان جمھی رکھنا''

اگر چہآپ کے والد گرائ کا ذیارہ والدے صرف گیارہ مال پر مجیلا ہے کین آپ کی والدے کا فیض قیامت

تک ہر زبانہ میں ان شاء اللہ جاری و ماری ارے گا۔ اس مروش کی روالدے کے اس ارار کی جب بجیب کیفیت کا نزول

قدا نہی ایام میں پیرزادہ صاحب کا جنم ان کے گھر میں ہوا۔ پھر اس والدے کی گود میں پیرزادہ صاحب نے سات

مال کا عرصہ کر ارا۔ جس چہرہ الورکو دلی اللہ نے دن میں گئی بار بوسردیا۔ اگر آج اس کے تام کو بڑارہ بالوگ چوا

رہے ہیں تو کوئی انو کی بات ہرگر ٹیس جس کی والدہ نے کلمہ پڑھے ہوئے اُئیس بیدار کیا بگلہ پڑھے ہوئے اُئیس کیا اور وکی اللہ نے کلمہ پڑھے ہوئے اُئیس بیدار کیا بگلہ پڑھے ہوئے اُئیس بیدار کیا بگلہ پڑھے ہوئے اُئیس کو اللہ یہ کی بالا ہوئے کیا اور کی کیا اور کو پھیلا رہا ہے تو بیدا سب بواسیب وہ

تربیت کا صلہ ہے۔ اگر آج بیرزادہ صاحب کو دین و دنیا میں محتاز مقام حاصل ہے تو اس کا صب سے بڑا سب وہ بیعن کوئی ہے جو کہ حضرت خوابہ آپ کود کیکھتے ہی فرماتے ''ہم کوگ قو فقیر تھے گئین ہمارے گھر میں عالم دین اور فنی

الشرهرت خواجية كافرماياتها كوياآب اليد والدماجد كى زعده كرامت إن

تغیر اسبب: ۔ ۔ ورزادہ صاحب کی عظمت کا تیرا برا سب حفرت فیاء الامت جسل ویر محرکم شاہ الاز ہری کی نگاہ انتخاب ہے۔ انہوں نے آپ کو ند صرف دین مثین کے علم سے فیض یاب کیا بلک اپنی دانائی، تککر مقد براوردہ دانیت کے وسے محکی الا مال کردیا۔

سلسله قادريك اسطيم انسان كاعرة وريسلسله كعشق وعيت كافرالا رنگ موجود قا-ال كوهفرت فياه الامت نے چشير سلسله كظيم فكى رنگ كامار ويا اور جب قادريا ور چشير سلسله كان ما على وروحانى عظمتين كيا موعمي أو قبله بيرزاده صاحب كي صورت عن اجتاب من كر ميكناكس جسسا يك عالم بقدة و رينا مواب -صاحبر الاه جنال بيراوتا وسين صاحب

آپ حفرت خوادیکے چونے فرز عد ہیں۔ آپ کی ولادت 1951ء میں بلوآ ندشریف ہو کی آپ نے لمل تک تعلیم چک نبر 175میں حاصل کی مجرم محمد عرصہ کے لیے جائے تحمد کاشریف میں مجی زرِ تعلیم رہے۔ آپ نے بیعت حضرت اقد س دبڑو گڑکے بڑے فرز عد جناب صاحبز ادہ سید ظام فوٹ شاہ صاحب سے کی اور اجازت بیعت

الله حافظ الكوم

#### حاصل کی۔ تادم تِحریبلوآندشریف ش رہائش پذیر بیں اورا پی اولاد کے ساتھ نوش وخرم زندگی گواررہے ہیں۔ مر وِقلندر حضرت صاحب اور

آپ خواج کو اجگان حضرت خواج حافظ گل محد قادر کی کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں آپ کی ولاوت
19 دسمبر 1954ء پروز پر برطابق ۲۲ رکتا الگائی ۱۳۷۳ء بوت تجید بلوآن شریف میں ہوئی۔ جس کی بشارت
حضرت خواجہ آئی از وصال ہی فرما پیلے تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ سے دُرویشوں نے عرض کی ''مشان کُ ک
خانوادوں میں کوئی نہ کوئی مجذوب اور مست فقیر مجی ہوتا ہے جبکہ آپ کے فرزعدوں میں ایسا کوئی تہیں۔ آپ نے
فرمایا کیا تہمیں بھی کوئی ایسا فقیر چاہیے؟ دُرویشوں نے عرض کیا۔ تی ہاں۔ فرمایا ''جس دن میں سر (جمعنی سرِ
آخرت) پرجاوں گا اس شب میرے محرش ایک فرزعد پریا ہوگا۔ جو نہ بیر کے گا اور نہ شنے گا البتہ تجماری خواہش
کے مطابق ہوگا''

حضرت خوادی جس روز قد فین بوئی أی شب آپ کی ولادت بوئی دهنرت خواد کے جہلم میر بلوآند شریف جب حضرت اعلی دبڑوئی شریف لائے تو حضور قبلہ عالم آپ کو آخی کر حضور کی خدمت ش لائے حضرت اعلیٰ مسترائے اور فرمایا ''کرم حسین ! تمہارے بانپ فے ہمارے ساتھ ڈھنگ لگایا ہے دیکھو! مجس بدل کراس صورت میں گھڑا میا ہے لہذا کہ اس کانا مگل فردیگس کھتے ہیں''

پیرگل فردوس صاحب اپنے والمد ماجد کی پیشین کوئی اور حقق مر وقلندر ہیں۔ زبان سے بولے تیمیں ، کا نول سے سنتے نیس کین جو کچھ آ کھ سے دیکھتے ہیں وجدان بھی آتار لیتے ہیں۔ ہروفت اپنے جذب میں مست رہیجے ہیں۔ کس سے کوئی سروکا ڈیٹیں۔ تادم تحر کی کو تر پالے ہیں، اُن کواڈ اتے ہیں اوران کی بلند پرواز میں تحور ہتے ہیں۔ خود اپنے آپ سے جیب زبان میں باتین کرتے ہیں۔ رات کو بہت کم سوتے ہیں اورون کو بھی کلوتی خدا سے الگ تھلگ رہے ہیں۔ البند خوش مزاج ہیں۔ جو کوئی لمانے باکس کے ساتھ سمراکر جیش آتے ہیں۔

حضور تبله عالم نے آپی شادی کے سلسلہ ش بہت کوشش کی گئی رشتے طے سے لیکن آپ شادی پر داخی 
ندہوئے۔ اپنی والدہ صاحب بحضور تبلہ عالم بھیرز ادہ صاحب اور حضرت قبلہ انٹی سے خصوص لگا کور کھے ہیں۔ حضرت
قبلہ انٹی کی ہر بات مان لیے ہیں اور جو کچورو کار ہوفتلا اُن سے بہتے ہیں۔ اپنی دشتہ واروں اور احباب کی خوب
بہان رکھتے ہیں لیکن کی کے ہاں آتے جائے نہیں۔ حضور قبلہ عالم ہم ججرت کے زمانہ میں ساری ساری رات پہرہ
دیا کرتے۔ پہلے باق آئہ شریف رہے تھے۔ 1982ء ش اپنی والدہ اجدہ کے ہمراہ حضور قبلہ عالم کے پاس منگانی
شریف جرت کرائے۔ آپ سے گئی کرامات مشوب ہیں۔ گران ش سے ایک زعدہ کرامت کا تذکرہ کرتا ہوں۔
تریف جرت کرائے۔ آپ سے گئی کرامات مشوب ہیں۔ گران ش سے ایک زعدہ کرامت کا تذکرہ کرتا ہوں۔
آپ بھی ایا م طفولیت میں تھے کہ چی نبر 169 سے اللہ دیگرواہ کی ہیوی عاضر ضدمت ہوئی اور اشاروں۔

حافظ الكرم على بادلاد وون مر نے ليد دوانرائم يكن آپ نے كوئي توبيث دى أس نے جب مسلل اصرار

حضور قبلہ عالم کو پیرگل فردوس صاحب ہے بہت مجت تنگی ۔ان کی ہرضرورت کا خیال رکھتے اور فر ہاتے بچھے قبلہ والد صاحب نے وصیت فر ہائی تنگی کہ''میر ہے انتقال کے ابتد تمہما راا ایک بھائی پیدا ہوگا اس کا خیال رکھنا وہ جیسا کرے آئے اُس کے حال مرچھوڑو دیٹا''

حضور قبلہ عالم نے بمیں وصیت فر مائی تھی کہ 'فحل فردوس اور پیر زادہ کو میرے پہلو بش ڈن کرنا۔'' اِس سے حضور کی بجت والفت اور آپ کے مقام وہر تیہ کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

ជជជជជ



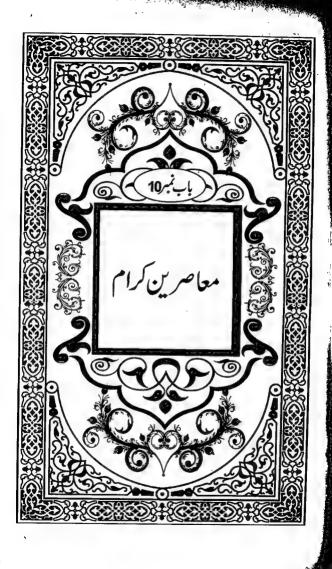

Marfat.com

اِس باب میں معفرت خواجہ کے ہم عصر مشائخ وصوفیا مکا تحقیرا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے ساتھ آپ کی ملاقات یادیگر تعلقات کی اطلاع کمٹی ہے آگر چہ بعض معفرات کا ذکر سابقہ ابواب میں گزر چکا ہے کیکن اس باب کی تحتیل کے لیے یہاں پر مجمی مرقوم کیا جاتا ہے تا کہ عصر حاضر کے حاملان طریقت کو معلوم ہواللہ رہ بالعزت کے وہ برگزیدہ بندے ایک دومرے کے ساتھ کس قدر اخلاص ومودت سے چیش آتے تھے اور ان کا یا ہمی تعلق کیسا ہوتا تھا بھٹے معدی تخریاتے ہوں۔

دہ ڈرویش در گلیمی عضید و دو بادشاہ در ا تعلیمی گلجند (در ورویش ایک کبل کے بچہوستے ہیں (لیکن) ددیادشاہ ایک اتلیم میں ٹیس ساسکے) اللہ کریم اہل تقوف کے تکوب حسدور قابت کے ناسور سے تحفوظ فرمائے۔ بقول اقبال ہوں نے کر دیا ہے کلاے کو کا نسان کو اخرت کا بیال ہو جا، عمیت کی زبال ہو جا حضرت ساکیس جیون سلطان (میرک شریف):۔ آپ حضرت سلطان ہتھیوان رہمۃ اللہ

حضرت سيد پيرغلام رسول شاه گيلاني ( محوه پاک شريف)م: 9جولائي 1966ه:-

آپ شیریز دانی معفرت سید شیر محرکیا فی فتح دی کے اکلات فرزندار جند اور اپند دور کے مریقائدر سے
لوگوں سے میل جول بہت کم تھا اکثر سے مرف فریارت سے ہی شیش یاب ہوئی ۔ جو با پروہ ش رہ ہند نے ایک مرجه
صدر پاکستان جزل ابوب خان کی اہلیہ اور بٹی فریارت کے لیے حاضر ہو کی لیکن آپ نے طاقات کرنا پسند نہ
فرمائی ۔ انہوں نے کہا بھیجا آگر آج جناب کو فرصت نہیں تو پھر کی ون حاضر ہوں۔ فرمایا انہیں کو ہمارے پاک
نضول وقت نہیں ہوتا۔ والم المحروف نے بچا حافظ عبرالغفور صاحب کی زبائی شنا ایک مرتبد مصرت خواجہ اسپ شخ
کال حضرت اقد س دبڑوئ کی معیت بھی کھوہ پاک حاضر ہوئے۔ حسیب معمول حضرت اقد س دبڑوئ نے ؤور
سے بن زبین ادب کا بور لیا اور وائیس چلنے گئے تو حضرت خواجہ نے عرض کی حضورا گراجازت ہوتو قدم بوی کر
لوں۔ حضرت اقدس دبڑوئ نے فرمایا ہماری تو کال تھی اپنی ڈھدواری پر جاسکتے ہوتو جاؤ۔ حضرت خواجہ دست

بسة حضرت ما تحمل غلام رسول صاحب كى خدمت على حاضر ہوئے اور وست و پا بوى كى سعادت حاصل كى۔
انہوں نے آپ كالجى كيفيت و يكھى تو فر مايا " بي تحت كال سے پائى ہے " عرض كيا " حضور كے اى گور ہے" فر مايا
پورى نے وعرض كيا حضرت سرد مرداد عليفاه صاحب كا مريد ہول فر مايا " مينى مير ب پاك رہ جا ذائو من ك" وہال و بڑ مريف مي آپ بى بى برہ جا ذائو كى "
د جال و بر شريف مجى آپ بى بى " بى ماي اور تا انجام كا ہے بھے لئے در بنا " إس كے بعد حضرت خواند كى باد
اپنے فرزى اكبر صفور قبلہ عالم مذكا فرى كے ساتھ سشرف با ذيادت ہوئے اور ہر بار حضرت ساكيں غلام رسول
صاحب نمايت مجت و شفقت سے بيش آتے۔

حضرت سید محقی محمد قاوری (سعدالله پورشریف): آپ کاشار حضرت تف عالم بیر کلوی کے معروف خلفاء شی اوتا ہے بینے محکمر المو ان تھے۔ حضرت خواہدے ابیش لطف و مجبت ہیں آتے حضرت خواہد واآپ ہے اس قدر لگا کو تھا کہ اپنی بیزی صاحبزادی کے ہاں جب بیٹا ابواتو حضور نے اُن کے نام پر بنچ کا نام' 'تی محمد' رکھا۔ حضرت شاہ صاحب عموا کے اور مگ کا عمامہ باعد حاکم تے بھی اوجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواہدے مجمی فرمائش کی کہ آپ مجی سیاہ عمامہ باعد میں براخو بصورت کے گا اور اُن کے ایماء پر حضرت خواہد نے بچھ محمد سیاہ

حضرت میان تحمد فاضل سبریا نوالهٌ ( داؤده شریف ) م: 1947ء حضرت پیرسیدعمداللهٔ شاه صاحبٌ ( قادر بخش شریف ) م : 29جن 1961ء معرف پیرسیدعمدالله شاه صاحبٌ ( قادر بخش شریف )

حضرت سيدرمضان على شاه صاحبٌ بخارى (بوريوالدشريف) م:10 متمبر 1955ء

إن يتين بردگول كاشار مصرت تعلي عالمي كلون كم مشبور فيل يافتكان شي بوتا ب الآل الذكرادر
آثر الذكر كوصورة فرق مطافة بمح عطافر ما يجب كه طافى الذكركة پ كفرند اكبراور بجارة في الذكر الاسترت تعرف من الما تعادت من الما تعادت و وظافت حاصل بولى المدر مصرت خواجه ان مصرات كو تعادف و بيرسيد فعن حسين شائه سي اجازت و وظافت حاصل بولى المدر عضر الحيالة الما المراق المدر محمول محمول المحتمل على الوائي شريف عمل مهادك اور بهتي بهم ما الملاقات و فريارت بعد تقد محمول عن مساور المراق المراق معن المراق المراق المراق المراق المحمول المراق المحمول المراق المحمول المراق ال

والله الكرم الله الكرم

بردی محبت سے راز و نیاز کی باتیں فرماتے۔

حصرت بإبا فقير محمد رمضانٌ ابدال (جابياسيْت نواب كالاباغ) م:1948ء

آپ کا ذکر خیراس تذکرہ میں بار بارآیا ہے۔ آپ حضرت قطب عالم پیرمحلویؒ کے مریداورا بے وقت کے ابدال تھے دھرت قطب عالم نے بوقب وصال بہاڑی شہباز (حضرت خواجہ ) کے شکار کا خصوص ارشاد انہیں فرمایا تھا۔لہذا حضرت خواجہ نے خانوادہ تطبیہ کا فیض انہی کی مست و بیخو دنگا ہوں سے پایا۔ آپ کے بعض حالات و منا قب جو پہلےتحریز میں ہوئے بطوریادگاریہال فلمبند کرتا ہوں۔حضرت فقیرصاحب میانوالی عرصہ حیات کے آخری سالوں میں تشریف لائے البذاابتدائی احوال بہت کم دستیاب ہوئے ہیں۔ آپ مختلف مقامات پراپی ڈیوٹی بطور' ابدال ونت' سرانجام دینے رہے۔میانوالی کا دورانیہ فقط 1941 و سے تا وقت وصال 1948 و تک ہے۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے مولانا غلام حیدرصاحب قاوری ( ہدرس دربار قادر پخش شریف کمالیہ ) نے اپنے استادِ گرامی حضرت مولا نافقيرمحود صاحب تونسوي كى زبانى بجهاس طرح سايا (يادر بيمولا نافقيرمحود صاحب تونسوى عرلي ادب میں ایک سُند کا درجه رکھتے تھے اور سجادہ نشین تو نسہ شریف خواجہ حافظ سدیدالدین تونسو کی کے قیمن میافتہ مرید ہے )حضرت خواہیمحود صباحب تو نسویؑ کا ایک مر پد جنگل میں رہتا تھا اور کا ٹی گا کیں یال رکھی تھیں۔وہ جب بھی خواجه محمودصا حب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو عرض کرتا رحضور امیری تمنا ہے کہ جھے خواب میں حضور نمی كريم عليه كن زيارت كرادو يكرانهون فرماياتيرى والده زنده بأس في عرض كى جي بال فرماياجا واس كى فدمت كرورأس نے كى بارعرض كيا تكريكى جواب ملتا كدجاؤاتى والده كى خدمت كروركانى عرصداك كلكش ميس گزر گیا ایک روزن و واپنے ڈیرہ پرگائے کا دود هدوه رہاتھا کہ ایک سباد کی کا بیکر ، سادہ کپڑوں میں بلوس فقیر جنگل ے أسك باس آيا اوركها بھے كھودود ه چا جيا أس في كها جا فقيرا في راه لي ميس كي فقيرول كودود ه يال چكا مول سكن ميرى تمنا پورى نبيس موكى يتخيه كيول دوده بادئ فقيرن كهارآح دوده بالاك كد كيدان االله تيرى تمنا بورى ہوجائے گی۔ تب اُس نے فقیر کو دودھ پلایا۔ فقیر وودھ کی کرچلا گیا۔ پھر کیا تھا اُس شب اس کوخواب میں سر کاروو عالم علي كان ارت موكى وه محى الي كرجب محى نينداتى -رسول اكرم عليك كى باركاه يس حاضر موتا -سارى رات أب باربارزيارت فيض بشارت نصيب دبى من مولى توأسى خوشى كاكونى شمكاند تد تفااي ميرومرشدكى بارگاه یں خوشخبری سُنانے کے لیے حاضر ہوا۔ ابھی اُس نے کچھے بتایا ندتھا کہ حضرت خواجی محمود صاحب نے خود ہی فرما دیا کہ'' بھئی جو تختے زیارت کرا گیا ہے۔ وہ پرکل شریف والے پیرسید قطب علی شاہ کا مریداور ابدال تھا۔ اُس کی كرامت ظاہر موكى اور آج اسكا تادل موكيا \_ تجية تو زيارت موكى مكر ايك بلند بايد ابدال سے بيعا قد محروم ہوگیا۔ بیابدال وفت حضرت فقیر محمد رمضان تھے۔ "مبحان الله خداوند کریم کے پیارے بندوں کا آفآب ولایت

مجمی غروب نیس ہوتا۔ وہ تو ہر چکہ لوگوں کے تلوب واقد بان کوروٹن ومنور کرتا رہتا ہے۔ علامہ ا قبال نے ایسے ہی مردان چن کے بارے میں کہا تھا

جال على الحيال صورت نحوثيد جيت بيل إدع ذوب، أدع لكن أدع ذوب إدع لكل

ہے۔ حضرت خواید پر حضرت فقیر صاحب کی نگاہ والایت سے حفاق آنا م واقعات باب سوم مل گزر بھے ہیں۔ آپ کی اس کر است کی گاہ وک شہر ان گاہ میں کسے میں۔ آپ کی اس کر است کی گاہ وک شہر ان گئی ہے کہ برگوئی آپ کا مشتقہ ہوگیا۔ اب ''فوال'' میں حضرت تقییر کھیا۔ آپ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہیدا ہو چکا تھا۔ جس کے محر جاتے لوگ اپنی خوش بختی بچر کر بری فدمت کرتے روز اندگی لوگ وقوت دیے گرفقیر صاحب ہر پیز سے معرف کی وقوت آبول کرتے اور ندری کی کے گھر میں ٹھکانہ بنایا۔ گاؤں کے ایک مراثی کو منظور نظر نے ایک مراثی کو منظور نظر نظر اس کے اور ندری کی کے گھر میں ٹھکانہ بنایا۔ گاؤں کے ایک مراثی کو منظور نظر میں وجد میں آتے تو آسے کہتے جا واقع ولی کے آتے ہم راثی قوصل بجا تا اور فقیر متی و بے خودی کے عالم میں رقص کرتا ، مراثی تھی جا تا موسل ہے میں گاہ ہوں کا مزد حق نواز' تقی فقیر صاحب اس میں میں میں گاہ ہوں۔ تیرے ساتھ فوصول اس نام کا مزد کی خودی کے عالم اس بھی تھی پھی کھومنا ہے کہ موسل کے اور ایت و کا فی ہے۔ فقیر سم کرنا کا مزد کی کا مزد کر کا مزد کرنا کے اس کہ والدیت و موان میں پر داشت نہیں کرسکا فیر ہے ہوں ، دوئی مل جائے تو کافی ہے۔ فقیر شمل کا یا اورو ہیں سے ایک پھر آتی کی موان میں پر داشت نہیں کرسکا فیر ہے ہوں ، دوئی کا میا تا تھا۔ کہا گائی ہے۔ فقیر شمل کا یا اورو ہیں سے ایک پھر آتی کی موان میں پر داشت نہیں کہا اور دری کا اس کے ایک کا مزد کی ہے جید جید تھے میں میاری زندگی مور نئی کے تھے ہے میاری زندگی اس کی جیب ہے۔ کوئی کا مزئیں کہا وادر ہے گئی ہوئی کی تھیں ہوئی۔ اللہ کے بیپ سے کافی دوئی گائی ۔ آئی تھیں ہوئی۔ اگھی ورد کے ادر اس فقیر میں کہتے ہیں۔

ا فقیرصاحب آیک دن میان محد نظام خل کے گو تقریف فرماتے کہ آیک گورت جس کانام "عورین بالو" تھا۔
اپنج جوان سال بیٹے کویکر حاضر ہوئی اور عرض کیا بالیا بیس بدو محورت ہوں ۔ چھوٹے ، چھوٹے بیچ بیس ۔ بید بیٹا
سب سے بڑا اور واحد کمانے والا ہے کین اسے ٹی ۔ بی ہوگئ ہے (آن وقول ٹی ۔ بی لاعلان عرض تھی ) اب بیخون
کی اُلٹیاں کرتا ہے حکیموں نے اسے جواب دے ویا ہے آپ کے در پر فریا دلے کے آئی ہوں وَعاکر واور مائی
زار وقفار دونے گئی فقیر صاحب اپنی موج بیس بیٹھے تھے فرما یا اوح میر سے سامنے بھاؤے کی شاید فقیر کوئی
دَم کرے گا گئین آموں نے بورے ذورے باکٹ کی ٹھو کرم کیش کے میدش اسطر رح ماری کہ اُسے خون کی اُلٹیا
نیٹر ورع ہوگئی۔ وہاں پر موجو واؤگ کھرا گھا اور مائی کے بایس ست و توقیر ہے۔ تھا ہے کوئی دَم کرتا ہے۔ خواہ

نو اہ اپنا بیٹا مروا دیا۔ لیکن فقیر صاحب نے فرمایا جا وَاسے لے جا وَاس کی مرض ختم ہوگئی۔ لوگ سیجے مرض کیا ختم ہوئی ہے۔ یہ بی ختم ہوگیا ہے مگر گھر ویکنچ تی اُس اڑھ کے کا اُلٹیاں ختم ہوگئیں۔ بیاری جائی رہن گویا ٹی۔ بی کامرض انبی انٹیوں میں بہد گیا۔ سر (70) سال سے زائداً سم شخص کی عمر ہوئی پھر زندگی بھرا سے کوئی بیاری لائن نہ بدنی۔ اُس شخص کا نا م عمر حیات اعوان تھا اور میا ٹو الی شہر میں اُسکا گھر ہے۔ اُسکا چھوٹا بھائی بایا خان زمان اعوان حضرت ائی قبلہ کا مرید ہے اور اس واقعہ کو اکثر بیان کرتا ہے۔ ان قبلہ کا مرید ہے اور اس واقعہ کو اکثر بیان کرتا ہے۔

حضرت باباى على كل صاحب فرمايا كرت ايك ون فقيرصا حب مجد مس بيشير تتم - مجصفر ماياعلى كل آخ میری دوت کروییں نے عرض کیاحضور ٹھیک ہے بھرآج شام کا کھانا میرے گھریس ہے۔ پس گھرآیا۔ مرغا فٹ كيا- ميرى بيوى في كھانا تاركيا۔ اور نماز مغرب كے بعد ش فقير صاحب عصوص كيا۔ حضور ا كھانا تيار ہے۔ تشریف لائیں فقیرصاحب نے مسجد میں موجود تمام نمازیوں کوفر مایا ۔ چلوآج علی گھل کے محمر دعوت ہے۔سب نمازی جو کم وثیش دی پندرو تنے فقیرصاحب کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے تی بیسب ہمارے تھر میں واخل ہوئے تو میری بوی نے جھے آستے کہا۔ ہم نے صرف بابا کے لیے کھانا پکایا ہادتم سبالوگوں کوساتھ لائے ہو۔ میں نے کہا ہا باخودساتھ لایا ہے۔ میں نہیں لایا اب جس کا کھٹانا ہے وہی جائے تو فکرند کر فقیرصاحب نے جھے فرمایا جو کھانا یکایا ہے میرے یاس لے آ کے شیس نے سال کی ہانڈی اور دو ٹیوں کا ڈیا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر صاحب نے وہ تمام سالن ایک برتن میں ڈالا اور روٹیاں نکال کرلوگوں کے آگے رکھ دیں اور انہیں ڈھائپ کر فرمایا کھا 5۔سب لوگوں نے پیٹ بھر کرکھا نا کھایا فقیرصا حب دیکھتے دہے جب سب لوگ کھانا کھا چیکٹو آئیس فر مایا اب علے جاؤ \_ لوگ چلے محے تو میری ہوی نے جھے کہا۔اب کوئی اور چیز لے آؤ تا کہ فقیرصاحب اوراسے بچوں کے لیے پکا کیں۔ میں نے کہا خاموش رہو فقیرصا حب نے فرمایا کا گل تیرے بیچ کہاں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور با بر تعميل رہے ہيں ڈرمايا أنيس كا كرلا ؤ يدين ووثون بجون عبدالغفوراورشير رسول كو كالايا فقيرصا حب جاريائى پر نائنس نیج افکا کر بیشے تھے۔ فرمایا آئیس میری ناگوں کے پنچے سے گز اردو۔ آئے عبدالففور تھاوہ ڈرا۔ میں نے پکڑ كرأ بي كهافقير صاحب كى ناتكول كے فيجے سے كزرو۔ وہ يزا تما للذاحيزي سے فقير صاحب كى ناتكول كے فيجے سے گز را۔ بابا نے عبد الففور کی پٹیے پر مُکا مارا مگر مید مُکا تھوڑ الگا۔ فرمایا بی کیا ہے بچی ٹیس لگا۔ میر حافظ ہے۔ پھر شیر رمول کوفر ما ما تو گزر۔ وہ چھوٹا تھا۔ آ ہتہ ہے نقیرصا حب کی ٹا گلوں کے بیٹیج سے گورا۔ اُسے زور سے مکا مارا توشیر رسول کی' اے' انگل ۔ بابا مسکر ایا اور فر بایا ہاں اسے کے لگا ہے۔ بید ما فظ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ پھر پوچھا کوئی اور پیے ہے۔ یس نے عرض کی ایک دود ہو پہتا ہی ہے۔ فرمایا ہے بھی لے آکہ میں مجر سعید کو لے کمیا فقیر صاحب نے أے اپن جمولی میں ڈال کر اپنا اپتا ن أس كے مند میں دے كرفر مايا بيئة ميرا دود هديئة - بجدروتا تھا ميرى بوك

حضرت فقیرصاحب نے آئ پہاڑے وائن عمل واقع کا کان جائد کو اپنا مسکن بنالیا۔ (میگا ول اب آج کیا ہے اور آبادی کا نام وفتان تک ٹیس و ہا) آئ گا ول کے لوگوں کا چھکہ 'فوال' عمل آنا جانا تھا اس لیے بچولوگ فقیرصاحب کے خالات ہے آگاہ تنے بعض لوگوں نے بطور عقیدت فقیرصاحب کوایے مگر میں تمبرانے ک کوشش بھی کی کیکن فقیر نے کہیں ٹھ کانہ بنانے کو ہرگز قبول نہ کیا۔ون بحر گھو ہتے رہنے اور دات اُس خوبصورت باغ میں طے جاتے بھی شہنیاں اور کھل تو ٹرکرز مین پر ڈال دیتے ہالیوں نے ٹنگ آ کرنواب آف کالا ہاخ سے شکایت كى كدكونى فقيرة يا بي-وه رات كوباغ يس كفس جاتا باور فقصان كرتاب فواب صاحب كوابنا باخ بهت بيارا تھا۔ غصیں آگیا اورنوکروں سے کہا جاؤفقیرکو پکڑ کرلے آؤ۔ ملازم فقیرصاحب کو پکڑ کرنواب صاحب کے سامنے لے محے رنواب صاحب نے طرح طرح کے سوالات کیے لیکن فقیرصاحب نے برواہ تک ندگی اور کی ایک کا بھی جواب نه دیا یآخر میں صرف ایک بارا بی یا ہیت سُرخ آنکھوں سے نواب صاحب کی طرف دیکھا اُن پر ہیت طاری ہوگئی انہوں نے ملازموں ہے کہا۔اسے پچھنہ کہو۔ صرف پکڑ کر دریائے سندھ کے یا رچھوڑ آ ؤ۔ دریائے سندھنواب صاحب کی اسٹیٹ کے جنوب کی طرف بہتا ہے ۔اورود یاسے آ محصوبہ مرحد کا علاقہ شروع موجاتا ے۔ملازموں نے فقیرصاحب کو پکڑاور پاہر لے گئے رکشتی ہرج ٹھایااورور پاکے پارا تار کروالی آ گئے۔ دوسرے دن دیکھا تو فقیرصاحب پھر باغ میں موجود ہیں۔ کی بارلو کروں نے بیٹل وُ حرایا۔ ملاحول کو بھی واپس لانے سے منع کیا۔ کیکن ہر بار دوسرے دن فقیرصاحب کو باغ میں ٹایا توعا جز ہو کرٹواب صاحب کوسارا واقعہ بتایا۔ نواب صاحب پہلے بی فقیرصا حب کو جان مچکے تھے ہنس پڑھے اور طاز موں سے کہا فقیر کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو بھی نقصان کرے اس کو پچوند کہو۔ اس کے بعد فقیر صاحب نے بھی کوئی نقصان ند کیا اور پکھل کو ڑنے ہی چھوڑ دیے گویا نواب صاحب کی نیاز مندی د کی کرآپ نے سیمعمول ترک فرمادیا۔"جابیا "میں قیام کے دوران فقیر صاحب ہے کی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن بدگا ؤل مکمل طور برأجر جانے کے باعث اب آپ کی کرامات اور تذکرہ میان كرنے والاكو كى نبيل مالا ـ البت ايك كرامت بهت معروف بج وكداكثر "فوال "كوك بھى بيان كرتے يال-🖈 نواب آف کالا باغ کالیک نشی غلام محرتها اسٹیٹ کی آمدن اور خرج کا تمام صاب و کتاب أس کے پاس موتا تفار وه ينذى كهيب ضلع الك كارب والاتفارايك مرتبه أسكح صاب وكتاب بين بدى مقدار بين رقم خرد برو معلوم ہوئی۔ آ مدن اورخرج کا حساب آپس میں نہیں ال رہا تھا۔ یہ بات نواب صاحب تک بھی پکنچ گئی۔ اور انہوں نے نش غلام مجہ سے جواب طبلی کی ششی غلام محرکو جان کے لالے پڑ گئے وہ اُواب صاحب کی سخت کیری اور عمّاب سے نوب واقف تھا۔ آئی بڑی رقم وہ اوا کرنے کی استطاعت بھی ندر کھتا تھا ای پریشانی اور اضطراب میں أسے اور کوئی بات نہ سوجھی حضرت فقیر صاحب کا معتقد تھا حاضر خدمت ہو کر آپ کے یاؤں سے لیٹ کمیا اور اپنی ب بی اور پریشانی عرض کرنے لگافقیر مستی اور پیخو دی کے عالم ش ایکی زوداد مثنار ہائے و وتار ہا۔ آخر میں فقیر صاحب بولے۔اب جاؤہم نے سب کچیٹھیک کرویاہے ۔ووسرےدن نواب صاحب کی پچھری میں منٹی غلام مجم

ا ترق سالوں میں فقیر صاحب کوایک مرتبہ سر میلیا نوالی شریف مجی و یکھا گیا کہ حضرت الذک و ہڑو گ آکی سر جہ حضرت قطب عالم کے عزار کہ انوار پر حاضری وے کر دوضہ مباوک ہے باہر نظا تو سائے حضرت فقیر صاحب کھڑے تھے آپ نے حضرت الذک و ہڑوی سے فرمایا۔" میں نے اپنا ایک آ دئی تجارے پاس ہججائے" حضرت الذک و ہڑو گی آئے کو کیعتے ہوئے دست استہ کھڑے ہوگے اور فرمایا" جا ب وہ پہنچ گیا ہے" کس اس کے بعد آپ دخصت ہوئے ۔ حضرت فقیر صاحب نے 1948 ویٹ وصال فرمایا۔ آپ کا حزار شریف تا حال ایک ہڑنے کم سے مشموظ ہے اور ہرسال و کی ماہ چیت کی ختی اتو ارکو ہو موج وحام سے آپ کا عمل الگ

رع خدا رصت كند اين عاشقان باك طينت را حضرت بير ظلام تجريطوآ لوڭ (حلوآنه شريف) م:15 من 1956ع

حضرت بير غلام محم حلواتو تن (حلواته تدشريف) م:15 من 1956ء حضرت بير مح عظيم قادر تن ( كهر بيوشريف)م: 4 جنور 1961ء

290

شفقت کامظهر ہے۔ حضرت خوابہ کو چونکد مشوی تثریف مولینا روم سے ایک خاص اُلس تھا۔ حضرت پیرمجوعظیم رحمتہ اللہ علیہ کا در بن مشوی بزیرے شوق سے ساعت فرباتے وہ بھی محرم حال بچھتے ہوئے خوب خوب زیکات بیان فرباتے۔ حضرت سبید لا ل شاہ بخار کی وحضرت سبید اسوار شاہ بخار کی (دہمر شریف)

حضرت سیدلال شاہ بخاری وحضرت سیداسوارشاہ بخاری (دہر شریف) اوّل الذکر حضرت اقد س دہر ویؒ کے بوے بھائی تقے۔ حضرت خواجہ سے بوی مجت وعایت دکھتے۔ اکٹوعوں مبارک کے دنوں میں دہر شریف حضرت خواجہ ک رہائش انجی کے ہاں ہوتی تھی جکہ آخرالذکر حضرت اقد س کے چھوٹے بھائی اور طلیفہ بچاز بھی تقے۔ حضرت خواجہ اور حضور قبلہ عالم سے بھیشہ مجت واحرّ ام سے چیش آتے طبیعت میں سادگی اور مزار کا کہانو نمایاں تھا۔ سادی زندگی حضرت اقد س دہر وی کی معیت اور خدمت گزاری میں اہر ہوئی ۔ میرے بھائی جان چیر اخر حسین صاحب بتاتے ہیں آپ بلوآ ند شریف بہت آیا کرتے تھے ایک مرتبہ میرے سامنے جب حضور قبلہ عالم ان کی قد ہوی ہے اُسے قو وہ آپ کے قدموں پگر پڑے اس قد رمتواضح ہزدگ میرے حضرت خواجہ کے ابعد از وصال بھی جب تک زندہ رہے۔ بلوآ نہ شریف عوس مہارک پر بھیشہ آیا کرتے۔ امارے بزدگول سے بڑی مجبت کھے۔

حضرت خواجه نظام الدين قونسوڭ (تونسة شريف) م:8 جون1965 م

آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسویؒ کے بوتے اور درگا و محدوسیة نسم رئیف کے جاوہ فشین تھے ۔ بوٹ فاشل اور صاحب ذوق بزرگ تھے۔ راقم الحروف نے ذاکم طاق محدصاحب سندھی کی ذبانی شنا۔ ایک روز میں نے حضرت خواجہ سے عرض کیا ۔ تو نسم رئیف بیس اس وقت بھی کوئی مرد کالل ہے؟ فرمایا۔ ' بال اخواجہ نظام الدین تو نسویؒ بین' بھر اپنا واقعہ شنایا کہ ایک مرتبہ میں اکیا ریل گاڑی کے سلیم ڈے بیس مؤرکر رہا تھا۔ دیکھا تو خواجہ نظام الدین صاحب تو نسویؒ بھی وہاں اسکیے بیٹھے تھے ۔ بیس قریب جاببیٹھا اور کہا خواجہ صاحب ذرا اس شعر کا مطلب تو فرمادیں۔

نہ خدا ہی لما نہ وصالِ صنم نہ إدهر كے دے نہ أدهر كے دے

خواجه صاحب نس پڑے اور فرمایا" إل شعر كا مطلب يا تو جانت يا يس جانتا ہوں" اس سے معلوم ہوتا ہے كرشايد اس سے بيليم كاملا قات ہونى ہوكى۔

حضرت خواجہ محمد ترالدین سیالوگ (سیال شریف)م:20 جولائی 1981ء آپ معفرت خواجہ شن الدین سیالوگ کے بڑا ہوت اور اپ دور کے کیر الفیعان جادہ شین تنے راقم الحروف نے پچا جا افظ عبد الغور صاحب کی ذیانی شا ایک مرتب سیال شریف حاضری کے موقع پر حضرت خواجہ صاحب نے بھے

فرمایا۔ جب میں پہلی مرتبہ بھک نمبر 175 ''کو بڑی دی جھوک'' کمیا تو حضرت حافظ صاحب وہاں ملاقات کے لیے تقریف است کے سیدے لگا تو جھے بڑا مرور آیا میں لیے تقریف لائے۔ بیٹ مرتب اولیاء اللہ دیکھے ہیں گر جسطرح قلب اُن کا جاری تھا ایسا میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا۔ آپ کافی ویر تک میرے پاس بیٹھے رہے اور بڑی عجت والفت کی با تیس کرتے رہے۔ اس ملاقات کی حریر تفصیل باب چہارم میں بروایت میں اللہ قات کی حریر تفصیل باب چہارم میں بروایت میں اللہ تا تھیں کریے تھے۔ کہا ہوں۔

بب پردان برندگ یک مندن می موجد. حضرت پیرسید محمدین شاه صاحب اعلی پورسیدان شریف) م:16 اکتر 1961ء

آپ حضرت ہور میں جماعت علی شاہ صاحب علی پورٹ کے فرز ندا کم واور تجادہ شین تھے۔ راقم الحروف نے میں اللہ بخش پر الرام مجد جک نبر 175) کی زیائی خاسکے مرتباً آپ چک نبر 262 شی تشریف لائے اور خطاب فرمایا حضرت خواجہ می اُن کا خطاب سننے کے لیے بلوآ نیٹر یف سے کافی سارے ڈرویشوں کے ہمراہ تشریف نے کافی سارے ڈرویشوں کے ہمراہ تشریف نے کافی ساتھ تھا۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو بڑے احترام سے ملے اور خمر و عافیت وریافت کی حفال سے بعد چھوری کے دونوں حضرات علیجہ ہیٹھ می اور مشغول مراقبر ہے۔ بعد از ال وہ وریافت کی حفال سے اور حضرت خواجہ کی وائی تشریف لائے۔

حضرت و بوان سيدغلام وتشكير كيلاني ( قبوله شريف):م:26 جوري 2012 ء

آپ دوگاہ صفرت الوالكادم سيد موئ مميلانی كے بوادہ نشين تنے آپ نے بيعت محبت حضرت الذك د بروئ سے كواد و فرق مطافت بھى بايا جس كا تفصيل ذكر مل نے "تذكرہ شاہر دائر" " ميں كيا ہے اكثر و برخر ليف حاضرى كے موقع پر حضرت خوابر" اور بعد ش حضور قبلہ عالم مؤلانوئ ہے بھى ملاقات دى دور ش حضور كے ظيفہ مجاذبى ر سيد دافت على شاہ صاحب ہے ہى استے جي اندم المم رہے و انقم المحروف اكثر كى ذرويش كے ہاتھ" آئيندہ م كرم" كے شار سے ادر مال خدمت كرتا تو بہت خوش ہوتے اور تحريف فرياتے تھے راقم الحروف آپ كے دصال سے چندروز بعد فاتح خوافى كے ليے قول شريف كيا ۔ آپ كے اكلوتے فرز عربید محس كيلانى بڑى محبت اور جا ہت سے بشرق آئے۔

حضرت خواج تھے یا رفریدگی (گردھی شریف) م:14 رجب الرجب 1948ء آپ کی دست بیعت حضرت خواج فلام فرید (کوٹ کھٹی شریف) سے تھی جکیٹر قد عاطا ندائے ہوتے خواج مین الدین صاحب ؓ سے عطا ہوا۔ اپنے دورے نام مود عالم وعارف اور صاحب ورد وثوق تھے۔ آپ کوحشرت القدس و بڑوئی سے بڑی عجت وعقیدت تھی اورگا ہے والم ہے و بڑشریف حاضری و یا کرتے حضرت اقدس و بڑوئی نے اگی والہٰ اندمجت کے پیش نظر از خودسکسلہ قادر یہ کی ام جاند و فطافت بھی مرحت فر انگی ۔ وہیں سے حضرت خواجہ میل ملاقات کا سلسلے شروع ہوا جو دونوں اطراف سے مجر ہے جب مجرے مراہم میں بدل مجا ہے حضرت خواجہ آپ کی بری تعریف فرمایا کرتے حضور قبلے عالم منگانو گئے نے بھی پیچین شری آپ کو دیکھا تھا آپ کے دو جودہ ہجادہ فیش آپ کا ذکر خیر ہوا تو حضور نے فرمایا '' حضرت خواجہ صاحب بڑے عاصی دسول میکھٹے تھے '' موجودہ ہجادہ فیش آپ کے پوتے جناب خواج ظام قطب الدین فریدی سے ہمارا تعارف وجب و بہار کا سلسلے بھر گرا ہے۔ ایک مرجہ حضرت افی قبلہ پیرٹی منظم حسین صاحب اور راقم لحروف اُن کی دعوت پر عرب مہارک کے سلسے بھر گرحی شریف بھی گئے۔ آپ کے دیرینہ متوسلین میں سے ایک مروز دو اُن صوفی ریاض اجر فریدی میرے احباب بھی ہے ہیں وہ اکش عرب مہارک پر منگانی شریف آتے رہتے ہیں اور حضرت خواجہ صاحب کا عارفا نہ کلام بڑے دو ق وشوق اور پُرسوز آواز میں بڑھتے ہیں۔

# حضرت سيدمحمود شاه گيلاني (پيرکوٹ سدھانه شريف)

آپ حضرت سیدعبر القادر شاہ آخرین کی اولاد ش سے سے جوسندھ کے معروف فانوادہ بیر پاؤا کے مرشد سے حضرت خواجہ بیر باؤا نیشریف بھی مرشد سے حضرت خواجہ بیر باؤا نیشریف بھی القریف القریف

حضرت خواجہ آبور گھرصا حب قا درگی (جلا لپور کملا شہر ریف) م 14 دمبر 1992ء آپ حضرت خواجہ میاں اللہ یا دصاحب کملانہ کے فرزید اکبر ہتے حضرت اقدی دہڑوئی سے بیعب محبت افقیار کی اور خرقہ ء خلافت بھی پایا حضرت اقدیں دہڑوئی نے ایکے پدر برد گوارے عبانہ مراسم کی ہنا پر اپنی چھوٹی سالی کا عقد ان سے کروایا ۔ یوں مزید تعلق بڑھ کیا جب بھی وہڑ شریف آئے حضرت خواجہ اور حضور قبلہ عالم سے میں ملاقات تا حیات برقر ارد ہا۔ ایکے فرزیم وہائشین میال تجہ عارف صاحب نے ایک مرتبہ خود جھے جھٹک میں حضور قبلہ عالم سے متعدد یا دملا قات وزیارت کا تا یا۔

### حضرت میاں احمدالدین قادرگ (بھوہٹرشریف)

آپ کا شار دسترت شیریز دانی سید شیر مجد کمیانی کے خلفاء میں ہوتا ہے حسنرت اقد می د بڑوی ہے بہت یارا نہ رکھتے نتے ۔ اکثر ملاقات کے لیے د بڑ شریف آتے تتے ۔ وہیں حسنرت خوابیر اور صفور قبلہ عالم سے ملاقات ہوئی ہیشہ ہمارے حسنرات سے عنایت ومجت رکھتے۔ ان کے اپنے ہیں خانہ شن لکھے ہوئے بعض آتلی خطوط میرے پاس محفوظ ہیں نہایت مشکسرالمو ان اور مستقرق الی اللہ ہزدگ تھے۔

حضرت پیرسید حلال شأة (موضع الله آبا ونز دو باژی) منا۲ شوال ۱۳۷۵ ه آپ کا شار حضرت اقدس مرز د کن که اکا به طفاه ش موتا ہے۔ حضرت خواجہ کے نہایت مخلص دوست اور محرم مراز میر

فیائی نے بڑے متواضع ، باادب اور اظامی کا نموندہ کا ل نے دیکیا طاقات کی روداد میں نے پچھے اسطرت شی کہ محضرت خوادیش بردی سرت کا اظہار محضور نے بردی سرت کا اظہار محضور نے بردی سرت کا اظہار کر سے جو نے انہیں بطور خاص فربایا "شید جلال اپنی چاور پچھا کا آئ تی ایمائی آر ہا ہے" ۔ اُس دن ہے اور وصل ایک دوسرے کے ایمائی ہوں۔ حضرت و بیار کا رشتہ پڑھتا تی چاہ گیا اسطر تر رہے جیے سے بھائی ہوں۔ حضرت خوادیا ہے کہ کہ مسال میں جب ورویشوں کے ساتھ کھل فرمارے ہوتے آپ چیکے ہے گر کس سے بیٹھے چائی پر خوادیا ہے کہ میں اُن کا خوادیا ہے جا ب بیٹھے و بیار کا رہا ہے ہوئے آپ کی کر اُن اُن کا وصل ہوا تی میں دور ہمارے کے بیٹ بیٹھے دیا کر میں وہاں بھی بیٹا اطف آتا ہے جب ان کا وصال ہوا تو میں دور ہماری ہرا تھی ہوئے ہوئے تیشے دیا کر میں وہاں بھی بیٹھے دیا کر میں وہاں بھی بیٹھے ہوئی کے ہمراہ اللہ آ یا دیشر نے سے ایک اورائی ہوئی دیاں کی دران کی دران کی دران میں موادی اورائی ہوئی اُن کی دران کی موادالہ آ یا دیشر نے سے ان کا دران کی دران کی دران کی دران کی موادالہ آ یا دیشر نے ۔

حضرت خواجه عبدالقدوس ملتا في: م:15 أكست 1985ء

آپ کے آیا دَاجداو حضرت مافظ جمال الله ماتی کے سلسلہ وطافا و شمس سے تصصاحب علم فضل اور نہایت مشکسر الموان جروگ ہے آپ کے ایک ویرپیئر عقیدت مند جافظ الطاف حسین کلس نے جمعے تایا آپ فرمایا کرتے" موشی در کی اور چک ولی شاہ کی روز میں حضرت خواجرہ افظ صاحب کے ساتھ رہاو ویڑے کا کل ولی اللہ تھے"۔

حضرت میال گہر فقیرصاحب (جموک لا ل اشاری فیصل آباد) م: 9 جوری 1960ء آپ کا شار حضرت خواج کے دوستوں شی ہوتا ہے جب بھی جارے علاقہ میں تشریف لاتے بلوآ نہ شریف ضرور حاضری دیتے کی دیگر مقامات پر بھی ملاقات و زیارت کی اطلاع کمتی ہے راقم الحروف کو تکیم میال العال حسین (م: 11 اگرت 2009ء) سکند کد دوال ندنے تایا آب میں حقید حق حفرت خواجہ کوسائنگل پرو بڑ شریف لے جارہا تقافتچ ورشریف ہے آگر آبک مقام پر آپ نے فرمایا سائنگل پیمی روک دو اور قریب ہی ایک دوخت کے بیج تشریف فرما ہوئے ۔ میں نے ضم ہرنے کی وجہ کو چھی تو فرمایا ہمارا ایک یار ہماری ملاقات کے لیے آرہا ہے۔ ابھی تصوفی دیر نیکڑ رہی تھی کہ میں نے دیکھا میاں گہر فقیر آپ نے آبک دووش کے ہم او کھوڑ ہے پر تشریف لاے اور آ اس دوخت کے بیچ کافی و رہا تھے بیٹھے دے اور آپس میں راز و زیاز کی گفتگو ہوتی رہی کھر وہ وخصت ہوئے اور تم

معفرت میاں صاحب نے عربحر ثمادی ندگی اور بحرودی رہے حضرت خواد کے بعداز وصال جب بھی اس علاقہ شمن آتے بلوآنہ شریف ضرور حاضری دیتے اور حضور قبلہ عالم منگا فوکن نے خصوصی مجت و پیار رکھتے۔ میری چھوٹی بچوپھی صاحبہ بتاتی جیں بچنین شریبھی مگل فرودی اور شرکھیل رہے ہوتے اور میاں صاحب اپنی جماعت

الله حافظ الكوم الله

کے ساتھ کی دعوت کے لیے وہاں سے گزرتے تو جمیس دیکھ کر گھوڑا ردک لیتے اور بڑی محبت ہے جمیس اٹھا کرا پی سواری پر آ گے بھل لیتے اور پرار کرتے۔

> اصیلاں سندی دوئی تِل جَنْی لوڑے ڈبدیاں مویاں نوں ہاموں کچڑے ،جھڈیا ںمول نہ چھوڑے حضرت پیر برکت علی بلوچ ؓ( کنجوانی شریف) م:17جوالی 1973ء

حضرت خوابد اور آپ کے ماہین کہری دوئی ہی ۔ حضرت صاحب اکثر ہلوا تدشر نیف آتے رہنے اور حضرت خوابد کے بیاس کی بروگ آتے ہیں لیکن کے ساتھ بھل فرماتے رائیں کی بروگ آتے ہیں لیکن کی بروگ آتے ہیں لیکن خوابد کے بیاس کی بروگ آتے ہیں لیکن خوابد کی بیاس کی بروگ آتے ہیں لیکن خوابد کی خوابد کی خوابد کی بیار کو کا خوابد کی خوابد کی خوابد کی خوابد کی خوابد کی موجوالہ میں جب مجدی بنیا در کھن تھی تو حضرت صاحب نے بنیا در کھوانے کے لیے حضرت خوابدی طرف ایک می بنیا ور کھوانے کے لیے حضرت خوابدی طرف ایک بینا و ندر کی ۔ میں اس جیجا ۔ آپ بندا کے خوابد کی خوابد کی منظر و نشان کی بنیا و ندر کی ۔ میں اس وقت حاضر تھا۔ جب خصرت خوابد تشریف لاکے تو حضرت صاحب نے فرمایا جناب کا کی بنیا و نشان کی بنیا و نشان کی بنیا و نشان کی بنیا و نشان کی ایک نیا کے نشان کی بنیا و نشان کی بنیا و نشان کی سات خوابد کی گھوں کا خوابد کی گھوں کی گھوں کے انتخاب کا سات خوابد کی گھوں کو نشان کی میں کا سات خوابد کی گھوں کو نشان کی گھوں کو نشان کی گھوں کو نشان کی گھوں کی گھوں کو نشان کی گھوں کو نشان کی گھوں کو نشان کی گھوں کو نشان کو نشان کی گھوں کو نسان کی گھوں کی گھوں کو نسان کو نسان کو نسان کی گھوں کو نسان کو نسان کی گھوں کو نسان کو نسان کو نسان کی گھوں کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کی گھوں کو نسان کو نس

برادرم پیرتی مسین صاحب بتاتے ہیں۔ ایک وفعہ بیپن ش پیرگل فردوں صاحب اور پس اپنے ڈیرہ (مدرسر آن کل والی اراضی) پر جارے ہیں۔ ایک وفعہ بھی کا آرائی میں آئی کی رہائش گاہ سکے قریب سے گزرے تو کس نے ایس کے ایس بیپان کر آپ کو بتایا ہیا کہ حضرت حافظ صاحب کے چھوٹے مست ورسینے اور دوسرے لواسے ہیں۔ آپ فورا عصاء پیز کر کھڑے ہوگئے ہیں بگا کر اپنے پاس بٹھا یا دیر تک چوشتے اور پیار کرتے رہے۔ ایس سے اندازہ وہوتا ہے کہتر تو لیدے کس قد دلگا تھا۔

حضرت خواجه ميال غلام رسول نيكو كارةً (قصبه باغ) م:8وتمبر 1960م

آپ حضرت خوادیہ بن محب و عقیدت رکھتے تھے۔ساری زندگی آپس میں و وستانہ مراسم رہے اکثر بلوآ نیشریف آیا کرتے حضرت خوادیدگی کی مرتبہ آپ کے ہاں تشریف لے مجے۔ بیزامشجور ومعروف واقعہ ہے کہ حضور نے اپنی حیات میار کہ کے آخری روز آئیں روحانی طور پر بلوآ نیشریف میں بلایا۔ اور فرمایا ''میرا جنازہ کوئی مولوی خراب ندکر جائے اس لیے تمہیں بکا یا ہے و نقیرآ دی ہے کل میرا جنازہ پڑھا کر بیلے جانا' اس واقعہ کی مزید

کنصیل میں نے حضور کے وصال والے باب میں دون کی ہے الفرش حسب وصیت حضور کا پہلانماز جنازہ آپ نے تی پڑھایا۔ پیعلق بعد میں بھی برقرار درااور آپ کا نماز جنازہ حضور قبلہ عالم منگا نو کئ نے پڑھایا حضرت میاں صاحب کے ایک مرید' ساکھی قائم دین' کا فیسل آباد میں کافی سلسلہ وارادت ہے۔

حضرت خواجه ميال مراح الدين صاحب ككساندٌ ( انى شريف )م: 25 جن 1970 ء: ـ آپ کا شار حضرت خواجه میال الله یارصاحب کملانه (جلالیورشریف) کے معروف خلفاء بی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خوابہ کے گہرے دوست اور مخلص عقیدت مندتھے رواقم الحروف نے بچا پیر فور حسین صاحب اور دیگر معتبرا شفاص کی زبانی سنار آپ کوحضور سے استدر والهاند لگاؤ تھا کدعموماً ہر دومری جعرات کو بلوآند شریف آیا كرتي اكثر محوز براور بهي بيدل بي آجاتي چناني تجيي عيم مال لفل حسين سكنه كلد دولتا ندني بنايا شركي بار حضور مے تھم رہائ کوسائمکل پر ما ان شریف چوڑنے کے لیے کمار حضرت خواجہ سے آپ کی بہلی ما قات میال اجرشاه صاحب نیکوکار آگ ڈیرہ پر ہوئی۔ اگر چیاں ہے تل تعارف ہو چکا تھا گر ذریعہ دن سے۔ ایک مرتبہ منگانی شريف حضور قبله عالم كا كبلس ش آپ كے ظلفہ وفاس حاتى الله ديه صاحب محمناند في تايا " بش كى مرتبه حضرت خى برصاحب كى معيت ملى بلوآند شريف حاضر موارآب حضرت حافظ صاحب دالها ندادًا وركمت تنع جب حضرت حافظ صاحب کلام فرماتے تو آپ پر وجد طاری ہوجاتا اور جموعے گئے۔ " خواجرصاحب کی مرتبد وراان سنرجی حضور کے جمراہ رہے اکثر آپ جب میاں اللہ دند مارتھ کے ہال تشریف نے جائے اور ساتھ ای ریت کے ٹیلول میں وارد ہوتے تو میاں احمد شاہ صاحب نیکوکارہ، خواجہ صاحب اور میاں مرادعرف مودا کمہارآپ کے امراه ہوتے اوروہاں کی کل روز ٹیلوں میں مشغول حق ریے۔حضرت خواجہ سرائ الدین کے بال اولا درید حضور ک بشارت سے ہوئی آپ کے بور فرز شرخواج قر الدين صاحب نے كئي بارحضور قبله عالم منكا نوئ سے ملاقات و زیارت کے موقع پرکہا''حضور! ہم تو آپ کے اباتی کی دُعاہے پیدا ہوئ' محفرت خواجرصاحب کا والہاندا خلاص ومبت دکیمتے ہوئے حضور ہمیشہ آپ سے بڑی راز دنیاز کی گفتگوفر مایا کرتے خلیفہ حاتی محد کیرسیال نے بتایا۔ ایک مرتبه خواجه صاحب اورمیال احدشاه نیکوکاره بلوآنه شریف حضور کے پاس ججره میں تنے رات کوحضور نے ہم سب وُرويشوں كواجازت فرمائي يكي دو بزرگ آپ كے پاس رہ مجے يجھے شك جوا كرحضور تنهائي ميں ان سے كوئى فاص گفتگوفر ما كيس كے \_ دُرويش أو بابرائے اپنے كرول ش چلے كي كرش حجب كر بابرے و كيمنے كے ليے وروازہ کی دراڑے نظارہ کرنے لگا۔ کچھ در پعدیش نے واتی عجیب منظرد یکھا تھا۔ کرحضور صلی پر بیٹے بیٹے فائب ہوجاتے مجر بھی میاں احد شاہ صاحب کے پاس طاہر ہوتے اور بھی خواج سراج الدین صاحب کے پاس رضائی میں بیٹے ہوتے پراس لیح اسے مصلہ پر بیٹے ہوتے میں نے کہاسجان اللہ کیا مجت ہا در کیا کھیل

حجی حفظ الکوم می ای شریف تشریف لے جاتے اور آپ کے ہاں گئی گئی روز قیام فرماتے۔ اِن دونوں اہل اللہ کی کئی روز قیام فرماتے۔ اِن دونوں اہل اللہ کی کئی روز قیام فرماتے۔ اِن دونوں اہل اللہ کی کئی روز قیام فرماتے۔ اِن دونوں اہل اللہ کی کی مراز پر معتور نے دو تمین مرتبدہ ہاں خطاب بھی فرمایا۔ اس وقت خواجہ صاحب کی رہائش گا دی میں ہوئی تھی۔ جہاں آ جکل آپ کی در بائش گا دی میں اور کی در اخیال ہے بہاں پر اقامت اختیار کروں حضور نے بھی بیارائٹی پیند فرمائی اور کہا آپ کے لیے اور دُرویشوں کے بیچ گئی بڑی مرتبہ آپ بلوآ میٹر یف ہے اور دُرویشوں کے بیچ گئی مرتبہ آپ بلوآ میٹر یف جہاں آپ ہوئے میٹر یف ہائش موجود ندہ ہوتے تو بیل کھنے کے لیے بیال آب ہوئے اندیش میں بیٹ کشش مند بلد نے بھی تبایا کی مرتبہ آپ بلوآ میٹر یف النف اور مختی مند بلد نے بیان اور مواضوں میں بیٹر یف النف اور مختی میں بیٹر یک کے گئی تیں۔ آپ بڑی مراز ایل دا چک " تشریف لے کے ہیں۔ آپ بھی مارے ہاں چلا آپ اللہ تعالی تجارے ہی سے توانہ صاحب نے جھے خود فرایا " حضور حافظ صاحب نے جھے خود فرایا " حضور حافظ صاحب بی جے خواج فرای کرائی الدین اللہ تھائی تجارے ہیں اس استعدر خواجہ صاحب نے جھے خود فرایا " حضور حافظ صاحب بی جھے خود فرایا یک میں بیٹھی کھائی مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے جھے خود فرایا " حضور حافظ صاحب بیٹھی کھائی کرائی اللہ تعالی مرائی اللہ تعالی تجارے ہیں ایاں اللہ تعالی تجارے ہیں ایاں اللہ تعالی کرائی الدین اللہ تعالی تجارے ہیں ایاں اللہ تعالی تجارے کیاں اللہ تعالی کرائی اللہ میں اللہ تعالی تھائی تجارات کے بیاں استقدر کھوں تھے گئی کرائی الدین اللہ تعالی تعالی مرائی اللہ تعالی تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی تعالی تعالی

اورابياي موايه

صاحب ب بطلير بوع مال صاحب كامعمول قاجب مصورت معافقة كرت وابنا جرو مصور كسيد بردكد ويد اوركمة آپ كالسياطير بو أو ويون كل ادار آتى ب مجماس بينامرور ماس-

پیرٹی مسین صاحب بیان کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ دوجد متی شن" الداللہ" کی بجنی مارتے ۔ توجس پٹک پر پیٹھے ہوتے دہ مجی ٹوٹ وا تا ۔ ایک مرتبہ میاں احمد شاہ نے آپ کے لیے برنامضوط پٹک بنوایا۔ حضوراس پر بیٹھے سے کہ اچا تک کیفیت طاری ہوگئی اور آپ نے "الداللہ" کی بٹلی ماری تو وہ پٹک مجی ٹوٹ کیا۔ میاں احمد شاہد نے کہا "زمین ہی نے قبیر صاحب جو بتھے برداشت کرے گی اور تو کوئی چیز قبیل" ان کی اس بات پر ندم رف حاضر سن مجل بلکہ حضور بھی سکرانے گئے۔

حضرت افی قبلہ پر جو مظہر حین صاحب کی زبانی راقم المح وف نے شنا ۔ ایک روز بلوآ نیشر فیف سی حضور عمران صاحب نے بطور ولی گیا کہا جتاب کے دُرویشوں کو زمانہ داری باتوں پر وجد دحال ہوجا تا ہے ۔ کیا آپ لے فور آئیں سمجھار کھا ہے؟ حضور نے قربایا " جائے والول کوآ زباغ ٹیس چاہیے گرتم آ زبالا "میاں صاحب کی خشاء نعی فقیری نظر کی کا آری شکار کا انتظار کرنے گئے۔ اشتے تھی فقیری نظر کی کا آری شکار کا انتظار کرنے گئے۔ اشتے میں مؤک پر سے چک فیم مولوی صاحب کا گر دہوا۔ میاں صاحب نے آئیس روک لیا اور ازخود میں مؤک پر سے چک فیم مولوی صاحب عالی کوئی فقیر رہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بھی سنا ہے لیکن مناہے لیکن مناہے لیکن مناہے کی سنا ہے لیکن مناہے لیکن مارے کی مناہے لیکن مناہے لیکن مناہے لیکن مناہے لیکن مناہے لیکن مناہے کی مناہے لیکن مناہے کی مناہے کی مناہے لیکن مناہے کہ کا مناہ کو کہا تھی مناہ کوئی کا مناہ کی اس مناہے کا مناہ کی سے مناہ کا مناہ کی مناہے کی مناہے کی مناہ کی کوئی گئی اور صافہ کیس موجود کی ہوئی کہ کیس کر نہا کے اور مناہ کی مناہے کی اس مناہے کو در احضور کے باقل کی کوئی گئی کوئی کی کوئی گئی اور صافہ کیس موجود کی مناہ کی ہوئی کہ کیس کر جائے گوا در مناہ کوئی کی کہ کیس کر جائے گوا در مؤمی کی مناہ کی ہوئی کہ کیس کر جائے گوا در مؤمی کی مناہ کے مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کے مناہ کے مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کے مناہ کے مناہ کی مناہ کیا گئی اور دو ای مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کی مناہ کیا گئی کوئی کی کہ کی کی کوئی کی مناہ کی کی مناہ ک

میاں صاحب بڑے خدا رسیدہ آدی متے صفور کے بعد از وصال بھی جب تک زندہ رہے اپی بیدود تی مجائی اکٹرم پیشددہ میں باؤا نہ شریف خرورا تے اور گئی کی روز سیس قیام کرتے اس با ہی بحب کی وجہ سے صفور تبار عالم منگانوئی تھی آپ کے پاس آتے جاتے رہے اور آئیل 'پچاائیرشاہ'' کہ کر بالتے تھے ایک مرتب الحکے ڈرے کی مرمت ہوئی تمی صفور تبلہ عالم کائی ڈودیٹوں کے ہمراہ تھریف لے محتے اور فریایا میں نے سوچا پچا بوڑ صابو کیا ہے

ه حافظ الكرم

298

دُرویشوں کولا یا ہوں بیڈیرے کی سرمت کرویں گے۔اور جب تک ڈیرے کی سرمت کھل ندہوئی آپ وہیں رہے۔
حضور قبلہ عالم کی جب شادی ہوئی تو میاں صاحب بارات کے ساتھ منڈی بہا ڈالدین بھی گئے۔ میاں
صاحب کے بینتیج میاں غلام عماس شاہ عرف بیرگا ہے شاہ حضور کے بڑے صادق الیقین دُرویش تھے۔ میاں
صاحب نے خودائیس حضور قبلہ عالم کا مرید کروایا تھا وہ نتایا کرتے گھر میں جب بھی حضرت خواجہ کا ذکر خبر ہوتا تو
میاں صاحب کی آنکھوں ہے آنسو بہتے گئے خشری آئیں بھرتے اور کیے" دُریمگی گڑا اونے کے لیے اس جہان میں
صرف حضور حافظ صاحب ایک تی یا رینائے تھے اب کیا کریں وہ بھی چلے گئے" اکثر جب زیادہ غمز دہ ہوتے
تو بنجانی کا بیر معرب خراجے اور دو ہے۔

ع پاہنا مُو مُیں آنواں ولیں آلے ولیں تے

حصرت خواجه میاں غلام مجمد صاحب کملاند (جلال پورشریف) م: 16 ماری 1977ء آپ حضرت خواجه میاں اللہ یارصاحب کملانہ کے پچازاد بھائی اور غلیفہ مجازتے بڑے خدار سیدہ بزرگ تے ہر وقت اپنے حال میں ست رہتے خواجہ نورمحد ڈرویش بتایا کرتا میں نے کی بارآپ کی زبان مبارک سے سُنا فرما تے ''میرا تو آب دل کرتا ہے کہ زندگی کے جودن باتی ہیں وہ صفور حافظ صاحب کی محبت میں گزارڈوں اور اُٹیس دیکیت رموں'' اکثر لوگوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہمارے دلوں کی پیشید وہا تئیں ارشاد فرماتے۔ آپ کاس والادت شائتی کارڈ پر 1907 درج ہے۔

میاں ولی جحد کالوآند، میاں غلام رسول کالوآند، میاں جیون علی کلائن رحمة الله تعالی علیمهم

یرتین بزرگ حضرت میاں اللہ یارصا حب کملائد کے خلفاء یس سے سے اور حضرت خواجہ بری مجت و محقیدت

رکھتے ہے۔ مجمع محتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ مجید دو جس ایک بارضرور بلوآند شریف آیا کرتے اور حضورت خاص

لگا کار کھتے جانی الذکر کے فرزند و جاشین میاں جحد اقبال صاحب اکثر مرکانی شریف مجمی آیا کرتے اور حضور قبل عالم

کے ساتھ والہا ندرگا کور کھتے ہے۔ حضور بعض دفعہ زیادہ علالت کے چش نظر کس سے طاقات ندفر مائے آگر میا حاصر

موت تو آئیس کیا لیسے اور بھیشہ سابقہ تعلق و بحبت کالی ظور کھتے ہمارے ساتھ بھی میاں اقبال صاحب جب تک زعمہ

رحب بدالگا کور کھتے ہے اور اپنی خوش بھی پر جمیں ضرور یا در کھتے اللہ کریم ایکے ورجات بلند فرمائے اور اپنے جوالو

ميان نظام الدين صاحبٌ ہندوستانی ( چيوولنی )

آپ کاشار حضرت سیدتی محیر شاہ سعد اللہ پورگ کے معروف خلفاء میں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ سے بوی عجت وعقیدت رکھتے تھے، ایک مرتبہ حضورا گلی دگوت پر چیچہ دائنی بھی آخریف لے گئے اور شب وہیں قیام فرمایا جب

بحی صفورے ملا قاب وزیارت ہوتی بڑی محبت و نیاز مندی ہے پٹن آئے صفور بھی اُن سے خاص لگا دُر کھتے اور فرمات 'میاں نظام الدین صاحب حال دُرولٹن ہے''

پيرسىدغلام على شاه عرف وُ ژكى شاه صاحب: (رسم سرگانه) م: 23 ارچ 1960 ء

ایک مرتبہ حضرت خواجہ کانی وُرویشوں کے ہمراہ شور کوئ سے جعنگ دیل گاڑی پرواہس آرہے تھے داستے ہیں طلیعہ ماتی جو حضرت خواجہ کانی وُرویشوں کے ہمراہ شور کوئ سے جعنگ دیل گاڑی پرواہس آرہے تھے داستے ہیں طلیعہ ماتی تھے ہوئے دیل گاڑی کوروک لیتے ہیں حضور نے فربایا آجی دی وُری وُرُی شاہ صرف ماری بلا قات کر کے اس تھے جھنگ تک دوڑے گا اور ہم سے ملا قات کر کے گا ۔ حاتی صاحب جاری بلا گاڑی کرے ساتھ جھنگ تک دوڑے گا اور ہم سے ملا قات کر کے گا ۔ حاتی صاحب رابل گاڑی کر والے ہوئے جو ٹی ساتھ دوڑے جو ٹی ماتھ دوڑ پڑے ۔ ہی نے داستہ میں گیا بار آئیس دوڑتے ہوئے دیل گاڑی کے ساتھ دوڑ پڑے ۔ ہی نے داستہ میں گیا بار آئیس دوڑتے ہوئے دیل گاڑی کے صاحب صاحب دیل گاڑی کے ماتھ دوئے دیل گاڑی کے حاتم دیل ہوئے دیل گاڑی شاہ صاحب حضور سے بڑی مجبت و ماتھ دیل میں کہ بار آئیس دو کے اور حضور کی قدم جو کے دیل گاڑی دور تیل گاڑی دور تیل گاڑی دور تیل ہوئے ۔ چیز وُرکی شاہ صاحب حضور سے بڑی مجبت و معتبدت دیلئے تھے بعد ش کی بار آئیس کا دور تیل ہوگے ۔ چیز وُرکی شاہ صاحب حضور سے بڑی مجبت و معتبدت دیلئے تھے بعد ش کی بار آئیس کے دار تھر رہے گیے اور تعمور تھی کا دور تیل ہوئے ۔

خواجه محرسليمانّ المعروف بيرمنجرا (بھوآنه)

خوابرصاحب کی مرتبہ اوآند شریف حاضر خدمت ہوئے اور حضورے بڑی مجت و عقیدت رکھتے تھے اکے چھوٹے ہمائی ''صوفی صاحب'' اکٹر حضرت آبلہ عالم کے پاک منگائی شریف آیا کرتے آبک مرتبہ الحیے مرک پر حضور نے معنزت افی آبلہ پی محمد مظاہر حسین صاحب اور ہراوم پیرکی حسین صاحب کو بھیجا رصوفی صاحب جب تک حیات رہے منگائی شریف آتے رہے۔

بابامال فقرجوسي (سابوال)

ۉ اکنوعلی محدصا حسب مندهی متایا کرتے حضوت خواجہ سے ایک مرتبہ بابا مائن فقیر کی طاقات ہو کی میصور نے فرمایا مائن شاہ اکو کی بات سنا کہ کہنے گے حضور کیا سناؤں کی مرساتھ ہی ہیر باقی عرض کی ۔ ﴿ حافظ الكرم ﴾

اِس گول مول تجید نے نے مَد کین آ گُل آگون والی کیں جیہوی بڈ بیٹی آ ایہکورتی تکھی گُل انتھے لکھال ول چھل ایہہ کھنوڈ آتے ٹاکی کے خوب کینی آ

صفور بزے مخطوط ہوئے اور کا ٹی دیم سکراتے رہے۔ مہراں جراغ می قصاریں (مڈکا ٹی ثث

میاں چراغ مخصاب (منگانی شریف) میاں صاحب ایک بجذوب فقیر تنے منصر نے فدو بلدآپ کے آبا داجدادتی منگانی شریف گا وَں سے سمنے تنے۔ آپ دو بھائی تنے اور دونوں ہی غیرشادی شدہ رہے کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھاان کا جم مکٹر سے کوٹ

ميان مُر ادْعُرف مودا كمهار (جنگ صدر) م:4جنور 1989م

یہ کی ایک مجذ دب نقیر تنے ۔ مصرت خواجہ کے بڑے عاش تنے بلوآ نہ شریف بھی حاضر ہوا کرتے ۔ صفور جب میاں اللہ دند مارتھ کے بال تشریف لے جاتے اور ساتھ ہی دیت کے ٹیلوں میں وار دہوتے تو خواجہ سراج الدین صاحب، میاں اجمہ شاہ صاحب اور میال موداحضور کے ہمراہ دیتے ۔ میاں اجمہ شاہ صاحب ان کے ساتھ بڑا کہ لطف مزاح کرتے ۔ ایک مرتبہ خواجہ نور تھے ڈرویش ور بار شریف حاضری کے لیے جھگ سے روانہ ہواجب تخصیل

کے پاس پہنچا تو سامنے سے میاں مراؤمودار ہوئے۔ خوابے تور گھے۔ نے ایس پہنچا تو سامنے سے میاں مراؤمودار ہوئے۔ خوابے تور گھنے۔ ایس پرونی گھڑئی یا بھری ہوئی تمی وہ منے لگا تو انہوں نے اس کئر سے گھڑئی اتا در کرتے ہوئی ہوئی کچت پر پھینک دی۔ اُس نے کہا میاں صاحب بہنچا تو دیکھا میں اور پھل پڑاول ہیں موجا آئے حضور سے میاں مودا کی ضرور شکامت لگا دن گا۔ جب بیشش چوک مجھے تھا در کھا میں گا۔ تو کہا جب انگا تھے کہ خوابے تو دیکھا ہے انگا ہے گھڑئی اے اس نے کہا ہیں موجا کا میں گھڑئی کے خوابے تو دیکھ نے کہا جس بھڑئی ہوئی ہیں ہوئی کا اور کھے کر فر مایا ''مود سے کا ذر دوتو بھی تھا کہ پھڑئی دائی رائی اور کیا ۔ اُس کر کیا ''اور مکم کر آئی اور کھی کھا کے دوتو بھی تھا کہ پھڑئی دائی رائی ''اور مکم کھونے در اتم المح دوقو کے ایک در اقم المح دوقا کو بھر کھی ہوئی کہ جب میاں موجا کے میں جب میاں موجا کے بازادوں بھی موجا سے حضور کے ایک در دوش حاتی اور بھر کھی ایک کیا در وہ اکا کھی ہوئی تو بھر بھی جب میاں مراد کا دوس کی ہوئی تو ان کے تو بے بہنے ہی ایک موجا کے بھر کھی ہوئی تو کہ تھی گھی تھی جب میاں مراد کا دوسا کی ہوئی حضور کے ایک دوسور کے ایک دوسور کے ایک تو ان کا جو بھی بابا اندر ہوئی میں جب میاں مراد کا دوسا کی ہوئی حضور کے باتھ آئی کا جو باطنی تعرف آئی کیا گئی دو ان کیا گئی دوسے کی ملت ہے کہ جب میاں مراد کا دوسا کی ہوئی حضور کے گھڑ (کمایا)

A STATE OF THE STA

بیا ایک مجذوب فقیر تنے ۔اور حضرت خواجہ کے بڑے عاشق صادق تنے۔ اکثر حاضرِ خدمت ہوا کرتے جب واپسی کی اجازت ہوتی تو اُٹے پاؤں چل کر جاتے تا کہ آستانہ شریف کی طرف میر کی پُشت ند ہو۔ حضرت خواجہ کا دصال ہوا تو بعد شرح می حاضر ہوتے رہے۔ اکثر دوضہ مبارک کے باہر چنائی پر پڑے دہجے۔ \*\* ما حدید سے معرف

فقير على محمدٌ (سالكوك)

بیا یک قاندر صفت دُردیش منے یارہ برس کاروز ورکھا جواتھا۔ ایک مرتبہ پاؤ آنیشریف حاضر ہوئے قو حضرت خواجہ ان کا ہاتھ پڑ کرا ہے تجرو جس لے گئے اور قوچر فر مائی روز ہمی افغاد کر دایا۔ جب تجرو مبارک سے باہر نظارتو خوشی سے رونے گئے کہ حضور نے امثا کرم فر مایا راز کی بات ایک منٹ میں بتا دی۔ حضرت خواجہ کے بعد از وصال ہمی جب تک زئدہ درے ہلو آئیشریف حاضر ہوتے رہے اور ہڑے تخریبا تعداز میں کہا کرتے حضور نے بھے پر ہزا کرم فر مایا ایک تین سال کا روز و معاف کرادیا اور دومرکی وہ چیز حمایت فرمائی جوقیا مت تک ختم نہ ہوگی۔

\*\*\*



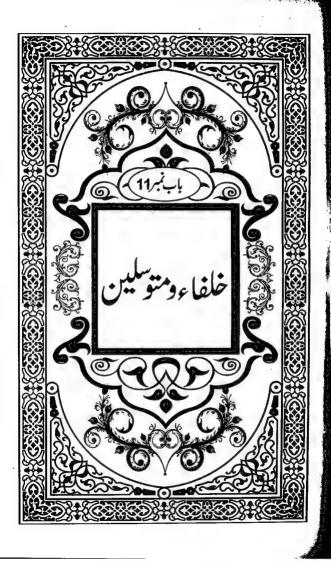

Marfat.com

حضرت خواجہ کے دسید حق پرست پر لوگول کی ایک کیٹر تعداد نے بیعت کا شرف حاصل کیا آپ کو 1943 ویش خرقہ و خلافت عطا ہوااور 1954ء میں حضور کا وصال ہوگیا۔ لبند استجداد میں ادکا عرصہ کم ویش 11 سال بنمآ ہے اللہ کے جس نے اس فتت کی قدر کی وہ یا سراد ہوا اور جس نے بے قدری کی وہ ناکام۔ اس گیارہ سالہ عرصہ میں حضور کے جس نے اس فتت کی قدر کی وہ یا سراد ہوا اور جس نے بے قدری کی وہ ناکام۔ اس گیارہ سالہ عرصہ میں حضور نے وقافو قاور آ دمیوں کو اجازت بیعت عطافر مائی جن کے تحقراح ال زمائی حساب ہے تر تب وارآ کندہ صفحات پرقلم بند کرتا ہوں ۔ آپ کے بعض مرید بن جنہیں خرق خطاف کا جادہ فتیں افغال حساب نافی حضرت افتی تبلہ پرجمہ ہوا۔ ان کا ذکر میں نے کہ آب '' کیا ہے کرم' میں کھو دیا ہے البتہ جن اشخاص و تجادہ فتیں نافی حضرت افتی تبلہ پرجم منظم حسین صاحب سے اجازت بیعت ہوئی ، ان کا ذکر بعد میں تصوید کیا وہ شین نافی حضرت افتی تبلہ پرجمہ تر ساکین اور فقراء لوگ شائل تھے اکثر ارب ودات واختیار کومرید کرنے سے اجتناب فرماتے تھے۔

آپ کی والاوت 23 جنور کا 1921ء کو''نوال'' شی بولی حضرت خواہیہ کے بیادی بھائی اور جنوب کے دوست سے حضور جس دور شی دیڑ رہے کہ بور بھوے آپ فوج بیل طازمت کی وجہ دور کری جگیہ میں کے دوست سے حضور جس دور شیء دیڑ گا کی دوران آپ بھی گھر واپس آسے اور حضور کی وجہ بیست عظیم بیس کے ہوئے سے حضور کی جب خلافت ہوئی گھی دوران آپ بھی گھر واپس آسے اور حضور کی وجب بیست سے مشرف ہوئے آپ کی گھر واپس آسے اور حضور کی وجب بیست مشرف ہوئی اس میں درج کی کا مرید کرواتے سے خواجی کرم الیے سے صوف آئیل میں دوستوں کو دہڑ شریف لے جا کر حضورت اقد اس درج کی کا مرید کرواتے سے خواجی کرم الیا کے کرم حضور مضور نے اپنی بیست سے مشرف فرایا آپ کا شار حضور کے اولین مریدوں بیس ہوتا ہے بھر کرم اہا کے کرم حضور کے خلیفہ واڈل ہونے کا شرف بھی حاصل تھا فر بائی گو ارشاد ہوا' جو بچھ ہوا درے بھران میں مائی اور مشافر بائی گو ارشاد ہوا' جو بچھ ہمارے بھران نے جس مسرف خوادوں سنتا میں افتیار کرو' آپ بیک وقت عالم ، عارف ، عاش اور صاحب حال بزدگ سے حسب ساتھ کیڈ ایسکی اس مور کے جاری تھا کہ ایسکی کی دھر کو کن مسرف کا بھری والوں کی دور کی مسرف کی دعور کو کی دور کو کی کی دور کو کی کو کی دور کو کی کو کی دور کو کی کو کی دور کو کو کو کی دور کو کو کی دور کو کو کی دور کو کی

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

حضور کی خدمت بیں ایسے الفاظ والقاب سے خطل کھیا جن کے اعداد 388 بنتے تھے وہ میں نے ''لحاست کم' 'میں بھی درج کیا ہے۔ بھر وشاعری کے بارے بیں ایک مرتبہ خود تھے جالیا کہ بچپن سے بی جھے شاعری سے لگا تھا۔ جما چھا شعر نظر ہے گر دیا یا سنتے بھی آتا اُسے کھو لیتا اور حضرت خواد کہ بھی پر اُچھا لیے دونو کے ۔ بیں ای موق کا بیشے شعر فرایا بھائی ظام رسول او دومروں کا کچیز ( کندگی) کب تک بھی پر اُچھا لیے دوبو کے ۔ بیں ای موق کا ملتظر تھا فراعرض کی مجر بھی بر اُچھا لیے دوبو کے ۔ بیں ای موق کا ملتظر تھا فراعرض کی مجر بے لیے بی وُعافر مادی محضور نے وُعافر مائی مجرکیا تھا اُردو، فادی اور جنوبی بمی بہت خوب ماد فائد کام فرانے کے حضور محق آئے ہوئے کہا محضور نے فاجی نام انہوں نے باہم کروا کے نام انہوں نے باہم حضور کے نام رہوں کا نام انہوں نے باہم حضور کے نام رہو گھا۔

آپ خاندانی طور پریزے حاذق تھیم سے 1966 میں پاکستان ہومیو پیتی فارشی میں ہمی شلع میانوالی سے مہلی پوریش علی میانوالی میں ہمی ہمی شلع میانوالی میں ہمیلی پوزیشن حاصل کی حضرت اقد آپ و بڑی جضرت خواجہ بلوآ نوی اور آپ کے مائین خطوط بھے دستیاب نہ ہوسکے البتہ حضرت اقد سے القدی دیڑوئی کا ایک خط جوآپ کے نام تکاما گیا ہی نے کتاب ''لحات کرم' 'میں درت کیا ہے۔ حضرت اقد س ویڑوئی کے مرشد کریم حضرت تحقیدی کے فرزند و جاشین اور آپ کے پیرمجبت کا اہم گرائی ''حضرت سید خلام رسول شاہ صاحب 'مقالبندا حضرت اقد س دیڑوئی آپ کو اپنے میں ومرشدے ہم نام ہونے کی وجہ سے بطور اوب اس نام سے نہ بچارت کے بکٹ 'میال خلام کی'' کہر بلائے تھے۔

تے۔ صنورتبلہ عالم کوآپ کا ایک شعر بہت پہند تھا اور حب حال ہونے کی وجہ ا کثر پڑھا کرتے تھے۔

کدی سوہنا توں وَت آویں ، پہنے ہوئیاں نوں چیٹ جادیں

زخم نے ملم مت لاویں ، زخم میٹوں سوکھا یا اے

حضہ ق الم کرتے ہے ملم مت کا کہانا کہ ان خطا میں موجود میں اس میٹر ک

حضور تبدعا لم كوآب سے كى قدر مجيت تفى الى كاظهاران خطوط سے موتا ہے۔اب يش آپ كے نام كليے كئے حضور كے بعض خطوط سے چيدہ چيدہ چيدہ قتباسات يهال ورئ كرتا مول -29 متمبر 1975ء كے ايك خطيش كليمة بين '' خلصى ،طالب المولّى ،كالل الا يمان ،صادق الحقين بحيال غلام رسول سلمكم الله الدانان '' 28 فوم 1975ء كے ايك خطيش عنوان اسطر 7 ہے۔

"اے کہ یا دِوُ رحمت بزول۔۔۔۔۔۔۔یعنی عمر منام موسول۔۔۔۔۔بدرگا ورب المعرت مدام معبول" آگے لکت بین "مرد و مانغزا کا شغب حال ہوا۔ الجمد دللدرب العالمين آپ سے اليے ہی شرف

ناموں کی اُمید مزید بان شاء الله تعالیٰ ثم شاوع می الله آپ کی اطرف ہے بھیشہ شنڈی ہوا آتے رہے کامتنی و الله علی استان عمد (اصدیث شریف) کے الله علی دستان عمد (اصدیث شریف) کے مصداق آپ کی زبان سے دوخے والی سرکار (خوابہ باوآلوگ) ہی بول رہی ہے۔

22 فروری 1978ء کے آیک خط میں لکھتے ہیں انتجمیعت آپ کے لیے بڑی اُداس راتی ہے بی چاہتا ہے اُوکر کڑنی جا دک نے اہزائیس از باطن میں آپ کہیں نہیں بھا گے گئے ان شاءاللہ

ست در سینه ما جلوهٔ جانا نده ما بت پرستیم دل ماست منم خانده ما (مارے سینے میں مارے محرب کا جلوہ ہے۔ ہم بت پرست میں اور مارادل مارابت خاندہے)

ما نیاز یم بنو خاند ترا بسیاری گر بیائی بیب وسل تو درخاند ما (اگرم وصال کی رات کو مارے گھرآ کو تو بم تم پزیاز کر میں اور گھر تھیں مونپ دیں)

چی پرداند بسوزیم و بسازیم بعض اگر آل مشتح کند جلوه بکاشانده ما (اگرده شیخ ماری کنگیا ش جلوه گرمووه بهم پردانے کی طرح عشق میں جلیس ادر نبھا کریں)

دل کے آئینے میں ہے تصویریار جب ذرا گردن جمکائی دکھ ل لین جب تک بیائی آئیسیں شدیسیس ٹمٹیس ہوتی۔

> عداے اجل باش کہ با یار پیام باقیست' (اےموت تفہر جا کہ مراکبوب کے ساتھ امکی سلسلہ م تفقی حاری ہے)

ادهرآب بحى بميشه حضور قبله عالم سے والهانه محبت و ألفت اور استيال زيارت من فراقيه اشعار لكھے

رجے یہاں پاآپ کے بیش دھیا بے خطوط کے کھاشاد اور کا کہ بات ہوں۔

ہیاں پاآپ کے بیش دھیا بے خطوط کے کھاشاد اور کا کہ بات ہوا کرم ہراک ہے ہے تیرا انعام

کا سرائل بے چین کا دور باد کرم مسین کا تیرے کرم کا منظر ، تیرے رمول کا خلام

ہی تیرے دَرَی کو فیاں کُری گئے تیرا واہ کیتے گئے دیت برک کی ہی تیرا واہ کیتے گئے دیت برک کی ہیں آ بھی برک کہنے کہ کہ کہن اے بھی کری دہا برا شخک چین اے اور کرم بھی آ بھی برک ہیں کہ کہن کہ ایما کرم نہ ہو گا کی ہے ایما کرم نہ ہو گا کی ہالیا کرم نہ ہو گا کی ہالی تو رقم نہ ہو گا کے بیا کرم نہ ہو گا کے بایا کرم نہ ہو گا کے دوں بیاں تو رقم نہ ہو گا

ایک کانی میں باطنی فیوش و برکات کا اشارہ کچھ اسطر سے فرماتے ہیں۔ لایا بوٹا دہڑوئ نے تد کھڑیا گل مجدّ اس دے کرمؓ دے ہتھوں جام شراب جیا اسٹر میں میں میں فرمیز '' کے دومرے اپنے بیشن سے حضور قبلہ عالم میڈ اون کی کی خدمت

آ ٹریس کتاب 'فکل توحید'' کے دوسرے اٹریشن سے حضور قبلہ عالم مٹکا نوگا کی خدمت میں کلمیے گئے آپ کے دوخلوط بیمال آئل کرتا ہوں۔

خطنمبر1

20.4.1981

کرم حمین و کرم عین و دیگیر و به مثال کرم کارد، کرم دارد خوش خمیر د خوش خسال

308

ه حافظ الكرم

ے خدمت میں قبول رہے۔ آمین ثم آمین

ميال غلام رسول بقلم خود

منتظرنگاو کرم ، کیےاز سک ِ دربار باوقار منگانوی یار

#### خطنبر2

21.10.1984

جوہ واحضور پاک کی مہر یانیوں اور مرضی کے مطابق ہوا۔ اور جوہونا ہے وہ بھی حضورت کی کرم فرمائیوں اور عناقیوں سے ہوگا حضور کی نعمتوں سے پروردہ غلام آخردم تک حضور کا وفا داررہ کراس دَ ارفانی سے گزرے۔ آئین ثم آئین منائے رگاہ کرم کے از سکے در بار یاو تا رمنگا نوک یا ر

آپ نے 4 جنوری 1988 و کو وصال فربایا اور اپنے آبائی گا دَان' ثوان' شن ای مذین ہوئی چرچھ مرارک صاحب (آپ کے حظم فرند) ہیں ان مدیش ہوئی چرچھ مرارک صاحب (آپ کے حظم فرند) ہیں ان کرتے ہیں والدصاحب تبلہ کی تدفین '' نوال' 'شن اہل خاندان کے اصرار پہنم ہمائیوں نے کی ۔ حالانکدا گی وصیت تھی جھے بھر شن وفن کیا جائے ۔ ایکے چالیہ وال کے بعد میں اور خلید چر رمضان مان فرد ہائی دربارشریف صفور قبلہ حالم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے را بالدی الدی درست پر علل کیوں نہ کیا گئی ہو اورب آؤے آگئے فربایا '' آپ چار بائی لے کر وصیت پر علم کیوں نہ کہ اورب آؤے آگئے فربایا گئی ہیں نے عرض عالی کے کار ' میں نے عرض کی جنور ایک پر آجائے گا۔' میں نے عرض کی جناب برادری بہت خت ہے الیا گئیں کرنے و دے گئی فربایا گھرے ایک پڑھا شاکر الا داور بھر میں فرن کی دیا ہم برادری بہت خت ہے الیا گئیں کرنے و دے گئی خربایا گھرے ایک پڑھا شاکر الا داور بھر میں فرن کر دو۔ وہ خود بخود دیمیں تا میں گئی کریں کے کہا کیک کردے وہ خود بخود دیمیں تا میں کے کہا کہا

الكرم ( 309 )

پھر پر مزار بنادیا ہے۔ فر مایاتم اور پھنیس کرسکتے تو معم ارادہ کرلو تمیاراباب فقیر آدی تھاوہ خود تی بھر آباے گا میں نے دہمعم' کا لفظ اس دن پہلی مرتبہ حضورے ای شاقہ میں نے بھر منزج کول میں معم ارادہ کرلیا۔ حضور قبلہ عالم کا فر مان اسطر سے پوراہوا کہ عرصہ مولد (16) سال بعد کچھا سے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم تیوں بھائی برضاد رضیت 4 جنوری 2004ء کوان کا جند اثور بھکر لے آئے جواتنا عرصہ گورنے کے باد جود بھے مسلامت تھا اور حسب د جست آئی مدفقین قاوری ور بار مخلر عالم آباد بھکر جھر مس کردی گئے۔

رویس این مرس المجان ال

بھین بھی آر آن مجد پر جے ہوئے نہ تے جب حضور کے مرید ہوئے اور خدمتِ اقد س بیس آنا جانا رہتا تو راستہ بیں ایک بلوچ اکثر نماق آڈا تا کہ دُرویش بنا مجرتا ہے اور قرآن پڑھنا آتا نمیں آئر ایک روز حضور کی خدمت بھی و د پڑے اور قرآن مجد پڑھنے کا اشتیاق کا ہرکیا حضور نے قرمایا جا و تجرہ سے میر اقرآن شریف آفیا لاؤ کیکر آئے تو آپ نے خود ہم الشدائر من الرجم پڑھائی اور قرآن مجید بھی وہ جا رہتا ہا سے آئیس ملاوت کروائی مجرکیا تھا جو تحض قرآن مجید پڑھنا تیس جانا تھا اب نہ صرف وہ قرآن مجید روائی سے پڑھتا تھا بلکہ بعض آنات کا ترجمہ دِ مغہوم مجی بیان کرتا تھا۔

میال صاحب نے راوسلوک میں قدم رکھا تو دنیا داری سے تم کھائی اورائے آپ کوراو خدا میں وقف کر

310

دیا۔ ایک بیٹا دو، تین سال کا ہو کرفوت ہوگیا۔ اے جنازہ اور مذفین کے لیے قبرستان لے کر جارہ جھے۔ راستے
میں کی نے بتایا میاں صاحب آج ہوآ نہ شریف صنور آپ کو یاد کررہ ہے تھے۔ وہیں ہے آگھ بچا کر نکل کوڑے
ہوئے اور حاضر دریار گئے ۔ صنور نے آنگر کے لیے دو تین مویش د بڑ شریف ہیج بھے تھے۔ میاں صاحب کو ایکے ساتھ
ہوئے اور حاضر دریار گئے ۔ صنور نے آنگر میز دوا قارب قبرستان پہنچ تو دیکھا بچ کا باپ نہیں ہے اوھر اُوھر تااش کرنے
د بڑشریف ہین دیا۔ بچ کا جنازہ کیکر عزیز دا قارب قبرستان پہنچ تو دیکھا بچ کا باپ نہیں ہے اوھر اُوھر تااش کرنے
لیے آخر کی نے بتایا دہ تو راستہ میں عوش کی گئی تو آپ بھی جران ہوئے اور الے اضلاص وفر مائیر داری کی
کردی ۔ بعد میں صفور کی خدمت میں عوش کی گئی تو آپ بھی جران ہوئے اور الے اضلاص وفر مائیر داری کی
تعریف فر مائی ۔ ساری زندگی دریارش یف پر آتے جائے گوری نبایت یا ادب متکسر الموران اور ایے وجود کو
جاہدہ کی آگ میں جلانے دالے درویش تھے ذکر بالمجر کے بڑے شائی تھے۔ ساری ساری ساری رات جاگے ذکر
کر اردیعے دیے اور کی کا جاز دیاتی تھی تو گوڑھی (حرم سرائے) پر حاضر ہوکر دستک دیے اور مائی صاباں سے
کے حضور کے گھر میں کل پرسوں کا کوئی سوگی روٹی کا کلزا پڑا ہوتے بچے عنایہ نہ راہ دیں۔ اور جو کھے مائی صاباں ال آئی
اُس بر سے احترام سے سائوں کی طرح جو کی میں ڈال کڑھل پڑتے بیان کا خاص انداز تھا۔
اُسے بڑے احزار میا سے سائوں کی طرح جو کی میں ڈال کڑھل پڑتے بیان کا خاص انداز تھا۔

برادرم پیرتی حسین صاحب بتات ہیں بھی محضور قبلہ عالم مشکانوی آئی مزید تربیت وفیش کے لیے بظاہر
سرزش بھی فر ماتے کیکن انہوں نے کی بھی بات پڑسی اپنی صفائی بیٹن ندی بلکہ دست بستہ محلے میں پگڑی وال کر
کھڑے ہوجاتے اور اپنے مخصوص دہنے لیے بیس عرض کرتے ''حضور اہم سے غلطیاں ہوتی وٹی ہیں آپ کریم
ہیں ہم بیانیاں کرتے رہیں گے اور معانی فرما کیں گئ آئیسر جدیری سوجود کی بلس کی ورویش نے حضور قبلہ عالم
مشکانوی سے اپنا خواب بیان کیا۔ حضور نے بہائر مایا ہے'' بھے اس وقت معلوم ہوا کہ بیسے بیاس صاحب کی طرف
د کیما انہوں نے بھی عرض کی گہ' 'حضور نے بہائر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ
بات ہیں ابی لیے حضور نے آئیس د کھ کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ
بات ہیں ابی لیے حضور نے آئیس د کھ کر کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ
بات ہیں ابی لیے حضور نے آئیس د کھ کر کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ
بات ہیں ابی کے حضور تے آئیس د کھ کی کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ
بات اور اس ہے کہ حضرت خواجہ کے خلفاء میں سے صرف آئی کا قمانی جنازہ حضور قبلہ عالم نے خودجا کر پڑھایا اور

الله تعالیٰ آپ پر ہزار ہارحتیں نازل فرمائے۔آپ حضور کے صاحب کرامت طفاء جس سے تھے۔کافی لوگ مرید بھی ہوئے وصال کے ایک طویل عرصہ بعد جب مزار کی مرمت کرتے وقت تیر کھل کئی تو بہت لوگوں نے زیارت کا شرف صاصل کیا اسطرح معلوم ہوتا چید ایجی ڈن کیے کے ہوں۔ بلکہ بجیب وفریب حم کے چولوں جس

حافظ الكرم

ان كالجم لپنا ہوا پایا كميا-ان كا فزار چكي نمبر 215" بهاوردى چوك" ش البية أيره بروا تع ب میاں ماچھیا خال". میاں ماچھیا خال"، میاں صاحب کے مربد ہونے کا داقعہ اسطرت ہے کہ حضرت خوانیہ ایک روز محدوث پر چکاڈیاں کرانے باوآ نیٹر نف آرہے تھے۔ اور میاں صاحب چک موجود السیلہ پر جارہے تھے۔ وہ سورہ مول شریف کے عال متے اور دل ہی ال کی طاوت کرد ہے تھے جب بچک گاڈیاں کے زویک پیڈی پر حضرت خواجہ کے فزویک سے گورے تو آپ نے ان کی باطنی کیفیت طاحظہ کرتے ہوئے فرمایا''میال بہال آبر ب اورتم زیر پڑھ رہے ہو' میال صاحب اپنے دل کی کیفیت حضور پرعیاں دکھ کرفوراً قدمول بھی رگر پڑے حالانکہ کی کومعلوم نیس تھا یہ سورہ مزل کے عالی ہیں اور وہیں دستِ بیعت ہے مشرف ہوئے ۔میاں صاحب برے صادق التین اورصاحب حال ؤرولش تنے۔ پیچوعرصہ بعد حضورنے آئیس خرقہ وخلافت عطافر مایا۔ مشہور واقعه ب اكثر ميان صاحب بما ياكرتي، من ايك مرتبه شام وكمر آيا تو بج رورب منع - الجير بي جها تو أس نے بتایا آج کر ش کھانے کے لیے کوئیں ہے بیجوکے دورہے تیں ابتم جا وَاور کیس سے مجھ لے آوَ؟ یں نے کہارات ہوگئی ہے۔ یس کہاں جاؤں بتر فکر شرکروش چرافین جو کا فیس سونے وے گا۔ اہلیہ نے کہا جملا اس وقت تیرای ان کے لیے کھانال کے گاہیکیے ہوسکا ہے؟ مس نے کباس پھی ہوسکتا ہے۔ اس بات کودو مھنے ق گزرے ہونتے كەحفرت نولجائي إتحد ش مصا كجزے اچا كما تشريف لے آئے ساتھ بى ايك زويش نے سر پر روٹیاں اور سالن اٹھایا ہوا تھا حضورنے آتے ہی فرمایا، میاں ماچھیا! اپنی اہلیہ ہے کہو، بید کیے لیے میرا پی بچس کے لیے کھانا کے آیا ہے۔ اور ہم سے گھروالوں نے حضور کے پاس بیٹے کر کٹکر شریف کھایا تعوثری دیر بعد آپ واپس تشریف لے مے میاں صاحب کو بداوجدہ وتا تھاجب کیفیت وارد ہوتی اورگرد بیٹے ہوئے ویر بھائی اُٹھ کر ایک طرف موجات كساب مين بإدال محيكا بالإتصار تدكى ش صرف آيك فض كومر يدكيا \_أسيامي استدرحال وارد بوا كرز برنب رئب كرنيم أوه بوكيا أس دن سے قربر لى كريم كرى كومر يونيش كروں كا حضور تبله عالم مثالو كا فرايا كرتية ميرے والدصاحب قبلہ كے وصال كے بعد مياں ماچھيا ون ش كئ بار حاضر ہوتا اور ميرے والد كا ايسا عاش قا بيسے جا عدكا چكور موتا ہے۔ در بار شریف برآتے جائے عمر كزرى "محضرت خوابد باوآ نوى اور صفور تبله عالم من وي كي مراه أكثر اسفار من ميال عمر حيات اور ميال ما جهاماته ربيت تعين أيك مرتبه حضور قبله عالم مة وي نے منذى بها دالدين سالا يتبليق دوره پر جانا تهامياں ماچىيا كوچمى حسب سابق تيارى كانتحم فرمايا انهوں نے عرض کی اس مرتبد حضور معافی فر ہائیں میرے گھر بی اور کوئی آ دی ٹیس ہے اور میری بھینس آج کل بچدو بے والى ہے۔ ايسى بى الميد شور ي على حضور في لمايا چلوكى بات نبس يسے تبارى مرضى حضور منذى بها دَالدين تشریف لے محتے کوئی ایک اہ بعد واپس لوٹے تو میاں ماچھیا حاض خدمت ہوا۔حضور نے بمینس کے متعلق بوجھا تو

ہنس پڑااور عرض کی حضور کی معیت ہے بھی محروم رہااور جینس نے بھی کچھٹیں بجنا ۔حضور بھی مستمرا پڑے اور فرمایا اب شن آگیا ہوں جا دکیمیٹس کے کان شل کہدود کداب چیر کرم شین آگیا ہے لئذا بچد دے دو میاں صاحب نے گھر بڑنچ کر پیغام دیا تو اُسی روز جینس نے بچہ بخا کسی نے ایک روز میاں صاحب سے طزا کہا'' جب میرا جیرا آیا تو تیرا بیرا نُقر کر مُنا''انہوں نے کہا'' یہ بیرے بیر کا اطلاق اور خصوص شان ہے کہ جوکوئی بھی جائے وہ اُٹھ کرائے طع بیں بی افقیری ہے اس سے مرتبہ بو حتا ہے مُنہیں ہوتا''

میاں صاحب کی وفات 12 دمبر 1975ء کو ہوئی انتظے روز نج کے دن قبرستان روثن شاہ ( چک نمبر 175) میں تہ فین ہوئی حضور قبلہ عالم مٹا ٹونگ کومعلوم ہوا تو فر مایا میاں ماچھیا کوقبرستان میں وُن نہیں کرنا تھاوہ عاشق ڈرویش تھا اُسے کی علیحد وجگہ پر دُنن کرتے۔

کیونکہ مارچیف کی وجہ سے بیرسائیل چلانے کے قابل ندہوتے شعروشاعری ہے بھی لگا ڈ تھا اور عار فائد کلام
حب حال موز وں فر مار کو صور کی خدمت شی چی کرتے ہے جے ابتداء شی حضور نے آئیس فاقد کی کی تربیت کے
ہے چاہیں روز کاروز ورکھوایا خود بتایا کرتے ۔ پہلے تین دن جھے بھوک گی اورجم بش کر در کی وارد ہوئی کمر چوشے
روز بھوک خم ہوئی اورجم میں طاقت آگئی اب میراول کہتا کہ سارا دان بیشک کا م کرتا رہوں پھر تھی پکھند ہوگا۔
حضور نے چاہیں دن فاقد کئی کا ارشاو فر مایا تھا تھی روز اند گھر سے دوئی ساتھ کیکر چلا جا تا اور وہ روٹی کی اور کو کھلا ا
و بتا تا کہ کھر والوں کو پید نہ چلا آخر میں (20) روز کے بعد گھر والوں کونیر ہوگئی آنہوں نے بھی پاس بھا کر کھلا تا
چاہا کمر میں نے افکار کر دیا۔وہ جھے پکو کر دو بارشریف حضور کی ضومت میں لائے ۔ آپ نے فر مایا اب چنکہ
مبر کی بید چل گیا ہے لہذا کھا لیا کرو ۔تبرارا روز ہوگیا۔راتم الحروف نے کہا۔ '' ما فی السائکین'' ( ملفو خات
مبر کے بید چل گیا ہے لہذا کھا لیا کرو ۔تبرارا روز ہوگیا۔راتم الحروف نے کہا۔'' مافع السائکین' ( ملفو خات

ٱلْجُوعُ طُعَامُ اللّٰهَ لَهُ ، آثَوَ عَظِيْمٌ فِي هٰذَا الطُّويق (مجوك اللّٰذكار زَنَّ ہے كـاس راہ يُس الرّ مظیم رضی ہے)

کی جم مد بعد حضور نے ترقد وظلاف عطافر مایا کشرنگائی شریف حاضری کے موقع پر میں حضوری با تکی بر بین حضوری با تکی بین کے وقت و حقوق ہے میں حضوری با تکی بین کے دوق و حقوق ہے میں ایک کردہ حضوری بعض کرامات میں نے آخری باب بیل نقل کی جی سرماری زعدگی در بارشریف پرآتے جائے گوری حضور قبلہ عالم آکثر جنگ تیا م کے دلوں میں نظر شریف کے دائل معالمات میں آئیس کا م کان تک لیے بیجیا کرتے ہے۔ بہید حضور کے زیرتھم رہ اور اپنے بیری کو خشود دی میں انظے جہان سد حاد ۔ بھے ایک جی عاصر انجد نے بیا والد صاحب نماز مغرب کے لیے گھرے نظر تھی میں انگے جہان سد حاد ۔ بھے ایک جی عاصر انہوں کا اور جائے اس میں معمول جماعت میں شامل میں ماتھ میں تھا آخری تشہد میں بیٹھے تھے دوار کرگا میں نے آئیس اپنی طرف ان حسیت ہوئے بکڑ میں حب تھے اس بھی کرو میں میں اور دوسرے کرد کے ماتر کی تھید میں بیٹھے بیٹھے تو دی پرداز کرگی میں نے آئیس اپنی طرف ان حسیت ہوئے بکر دیکھا تو وائسل بحق ہو بھی تھے۔ (18 دمبر 1990ء بردؤ منگل دوران نماؤ مغرب وصال ہوا) اور دوسرے روائے گا کان قصبہ باغ شرف فیض بھوئی۔

میال عبد الفقور خان :.. ان کے آبا واجداد بلوآن شریف گا ول کے رہائی سے آپ امام سجد مولوی احمد الدین کے بیٹے تھے المام سجد مولوی احمد الدین کے بیٹے تھے ۔ حکمت اور سناروں کا کام جائے سے اور شہر نفسہ اس بی حضور کی بیعت سے مشرف ہوئے مجروز گار کے سلسلہ میں "الی واٹھو" بجرت کر کے حضور وہاں بھی اگی وجوت برجایا کرتے ہے اکثر بلوآند شریف آتے جائے رہے کچھ محمد بعد حضور نے ترقی وطافت بھی عطافر مایا۔ الدہور والے ہمارے رجب علی خال المجمد کی ہے تھے ہیں ۔ حکمت برائی کلمی ہوئی ایک کتاب بنام "حکمت

314

الاسرار' میرے کمآب خانہ میں موجود ہے۔ کچے لوگ مریب می کیے۔ 29 جنوری 1976ء بروز جسمرات 26 محرم الحرام کووفات مونی۔ حزار دریار دیشر نیف والے قبرستان میں ہے۔

پیدائش 1914ء میں کوٹ بلوچ شلع منڈی بہا وَالدین میں ہوئی بجین سے ہی ميان سَيدرسول :-اولیاءاللہ سے بلی لگا و تھااور کسی مر دِحق کی تلاش میں رہتے خودیتایا کرتے میاں محمد میں ڈنگ والے (مسمجرات)اور میں دونوں اکٹھے مرید ہونے کے لیے آمرہ والے میاں صاحب (جونشٹبندی سلسلہ کے بزرگ تھے) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے میاں محمد دین کومرید کرلیا مگر جھے کہا تہراری گئیر (فیض) ہمارے یا سنہیں۔ میں نے اصرار کیا تو فر مایا۔چلوبطورامانت مرید کرلیتا ہوں گرتمہارا حصہ (فیض) کسی اور کے باس ہے۔ پچھ عرصہ بعد میککمہ ہال میں پنواری لگ گئے اور وحو کاضلع جھنگ میں تعینات ہوئے ۔ میں نے اکئی تلمی تحریر میں دیکھاہے کہ 13 دسمبر 1947ء ع 26 اپریل 1951ء حلقہ و و کا میں رہے۔ یہاں پر حضور کے ایک ڈرویش میاں فتح محمر ل (مائی صابال كيشوبر)رية تعالي مرتبحضوراكى دعوت يرتشريف لے محق توميال فتح محمد في عضور يهال مر تجرات کا ایک پنواری لگاہوہ جا میرداروں کے کہنے پر ہمیں تنگ کرتا ہے۔حضور نے فرمایا وہ جھے دکھا نا انہوں نے میاں سیدرسول کو بتایا کہ جھنگ ہے ہمارے میرو مرشدآ شئے ہیں۔اولیا واللہ سے آئیں بھین سے ہی ارادت تھی لبذا ملا قات وزیارت کے لیے حاضر ہوئے حضورنے و سکھتے تی فر مایا''میاں! تبہاری ٹیر (فیض) ہمارے یاس ہے'' كين بيغاموش رب اور كيحدور جلس من حاضره كرفيل محت كهامويرة وسكا درات كووئ تو خواب مل ميال صاحب امره والے کی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا" کؤیں پر جاکر پیاسے آگئے ہوتہارا حصد (فیض) وہیں تھا جہاں تم گئے تیے'' صبح دوبارہ حاضرِ خدمت ہوئے تو حضور نے انہیں آتا دیکے کرفر مایا''اب اجازت مل گئی ہے'' تیر نشانے پراگا تھا فورا قدموں برگر بڑے اوروسی بیعت ہے مشرف ہوئے۔ میری حقیق کے مطابق اغلب کمان یمی ب كد 1948.49 ويس حضور كم يدموئ كي عرصد بعد آب في قرقد وخلاف محى عطافر مايا-

پڑھے، لکھے اورصاحب ذوق وُرویش تھے اکثر کہتے 'تئید رسول! بڈھاسیال کا بٹیائیں ہے پیراموان کا بٹیا ہے'' مطالعہ و کتب ہے بھی خاص شف تھا۔ ہارے کتاب خانہ میں موجود مقاس اطلام مشوی موانا روم کی اکثر جلد ہیں انہوں نے ہی بطور تقد حضور قبلہ عالم منگانوئ کی خدمت میں جیش کی تھیں۔ ساری زعد کی دربار شریف پر آتے جائے گوری حضور قبلہ عالم ان مخصوص شفقت فر بایا کرتے تھے جہاں پرحضور ہوتے ہیے تھی او بی تائی جایا کرتے گا ب دربی ہیتاں لا ہورسے خلیفہ قاض میاں غلام رسول صاحب کے نام اکتوبر 1973ء کے کیا ہے خطیص صفور تم فرار کے گا ب بین '' میکودن سید رسول پٹھاری پاس رہا۔ ایتھے دن گورے '' (اور کرم میں 73) ان کا حاقہ وارادے بھی تھا کائی لوگ مرید کیے۔ آخر 17 نومبر 1982ء بردر منگل کودات ہوئی اور قبر سان شخصید میں تدفین کی گئی۔

يكالووالي مضافات منڈي بها كالدين كر بائثي اورمياں جان محر كجراتى ك مولوي سلطان احدّ: بہنوئی تھے۔وہی ان کواورمیاں غلام دمول کمہاد کومرید کروائے کے لیے درباد شریف خالبًا 1951ء میں لے گیا اور کوٹ بلوج سے حضور کے مرید ہونے والے بید دونوں تیمرے دُرویش تھے۔مولوی صاحب بزے مكسر المزاج ، باادب اورصادق اليقين وُروليش تقع كيچة عرصه بود حضور نے خرقه وظافت بحي عطا فرمايا چلنے پھرنے سے معذورتے پھر بھی جب تک زندورے گاہے بگاہے دربارشریف حاضر ہوتے رہے۔ برادرم بیرکن حسين صاحب نے مجھے بتايا حضور قبله عالم منكانوئ في انہيں بطور خاص چبار سورون والا وظيف كروايا تعا جوبزرگان وین کی زیارت کے لیے موتا ہے۔اور سات روز کرنا پڑتا ہے۔ کی زیادہ دن کمی لگ جاتے ہیں۔ انبوں نے ایک روز میری موجود گی میں حضور قبلہ عالم سے عرض کیا کہ بندہ نے حضور سے کیکر سرکا ید بیتا اللہ تك اين تمام مشائخ عظام كى زيارت فيض بشارت اس وكليف كى ذريدكى بحالا نكد مهار في خرة طريقت ميں جوتاليس (44) واسط ينت بيں سان الله انبول في جوده صديول بيس تعليم و است تمام يران كى زیارت کافیش پایا۔ میرے پاس جون 1980ء کی چھرگروپ فوٹو ہیں جن میں حضور تبلہ عالم کے چنگ مبارک كے مامنے چنائى برمولوى صاحب،ميال غلام رمول صاحب، ڈاكٹر على محرصاحب،سيدر فاقت على شاه صاحب اورمیاں اللہ بخش لاکری بیٹے ہیں کو یا اسوقت تک بیرحیات تھے۔ آگی وفات کے بعد حضور قبلہ عالم نے ان کے چھوٹے بھائی میاں تو رعالم کوا لکا جائشین مقرر فر مایا دونوں بھائی لا دلداس دنیا سے رخصت ہوئے ۔ بعد از وصال الكاجناز وكاكل كرمادات كرام أشاكر لے محت اور انبيل بطورخاص اين قبرستان ش دفن كيا۔ الكا مزار قبرستان سا دات کالووالی میں ہے۔

﴿ حافظ الكوم ﴾ حافظ الكوم

ہا ٹیں سنایا کرتے۔ایک مرتبہ جمعے بتایاحضورنے وصال سے پہلے جمعے ٹین وصیتیں فرمائی تھیں۔ (1) ہر چھاہ بعد میرے کھریں پردہ کروا کرآنا اورا پی چیٹری کمروں کے بالوں پر مارنا اگرافیس دیمک لگ چکی ہوتو تبدیل کرواوینا۔

(2) میرے بعد ہمیشہ کرم حسین کے زیر حکم رہنا۔

(3) كَتَرك لِيهِ جَوَلَدُم تم سالانه پیش كرتے ہوبدہ طیفہ عربحر جاری ركھنا۔

ایک مرتبہ بھے بتایا میں بلوآ نہ شریف جب بھی حاضر ہوتا اکثر دلی ہیں، مجود میں اور بھرے کا کوشت لنگر شریف میں لے جاتا۔ میرے وہاں چنیخنے سے پہلے ہی مائی صاباں سے صنور فرمادیتے کہ آن تنظر میں مجھنہ لکاتا حاجی کیر فلال فلال اشراینگر کے لیے لار ہاہے۔ اکٹر صنور ہڑ سے یُرسوزا نمازش بیشتم پڑھتے تھے۔ وچے وشدا دلبر بیارا گھی وے وقع ہور کوئی تاں نحن آخر ب کردا إشارہ گھی وے وقع ہور کوئی تاں

نظر شریف کی خدمت میں بھیشہ پیش دیے گئی واقعات سُنایا کرتے ایک موتبہ بتایا بعض سے پھوائیٹی الیٰ تحسیر حقود نیٹر کا دو کہ لیا دو کہ لیا دو کہ ایک موتبہ بتایا بعض کے جوائیٹی کا فی تحسیر وہ سب لاد کر لے آیا۔ صور نے فرمایا دم کی بھیروں کی اینٹیس تم ایک بھیرا میں لے آئے ہو۔ ایک موتبہ بتایا حضود قبلہ عالم منگا لوئی نے جھے فرمایا۔ میال حاجی اجتماع کی ایک بھیرا میں لے آئے ہو۔ ایک موتبہ بتایا حضود قبلہ عالم منگا لوئی نے بھی فرمایا ہے کہ بھر میں اس کے دست بستہ عرض کی حضود تجھے تو بہی سین مطل ہے کہ بندہ صدت وافعاص سے بیر کا ل کے قدم پکڑ کر بیٹھا رہے۔ اور اس کے قدر سے ندا کھے حضود تبلہ عالم نس پڑے اور فرمایا تمہم بھر کہ جھر پڑھا۔

بیٹے . گئے کر کو کھول یار کے دریہ جم کے لاکھ کمچ شنے کوئی دیکھیں ہمیں بٹائے کون

زمینداری کے علاوہ محکست کے پیشہ ہے بھی لگا و تھا۔ کم و بیش چودہ ماہ حضوری طاہری حیات کا عرصہ اُسیب ہوا اس دوران بان کا ذوق و حق دید فی تھا۔ ایک مرتبہ بحیہ بتایا دیے قو بم سب مدد کی دالوں پرخواجؤ رحمہ کا احسان عبد ہوا ہی دوران عمود ماور سے محکم میں اُڑکا زیادہ احسان مند ہول بجی حضوری طاہری حیات کا بہت کم عرصہ اُسیب ہوا ہی دوران عمود ماور میں معاصر رہتا۔ خواجہ اُور محمد اکثر مولوی غلام رسول میں حاضر رہتا۔ خواجہ اُور محمد اکثر مولوی غلام رسول صاحب عالم بوری کے شعر معاصر کا جوائی کے اور محمد اور کا بیان اور کے تھے۔

گول پیا لے ذہروں والے ستی چھے سوائی وجہ کوئی وجہ کائی وجہ تھے کہ اللہ آکھیں ایبہ محبوب لگائی اور دلاور طیع آپ تیبویں ترانا خود نوں جان شغال کمینہ بیٹھوں چھوٹ لگانا میرا دات دنے ور تادا نال اوسے دے سادا شی مجی اوہ تے وہ مجی اوہ و یو اوہ آھے نیادا

حضورا ہی حیات طاہری ش ایک مرتبدیرے غریب طانہ پرتشریف الے اور ایک بوتل ش جھے پائی دم فرادیا جوش اپنے مریضوں کو بلاتا ہوں اور آئیں اللہ تعلیا ہے فرما تا ہے ش نے وہ پائی خرم نیس ہونے دیا جب مجی ختم ہونے لگا اُس ٹس حرید پائی ملاویا تا کہ پھیشے حضور کی برکت حاصل رہے۔ ایک مرتبہ حضور کی طبیعت علیل تھی میں نے چیک کرنے کے لیے قارورہ لیا اور چیپ کر فی لیا آئ وقت میری حالت بدل گئ اور پکھ دوزایک حال ساطاری رہا پھر حضور نے خوابی فور تھے کے ذریعے تھے بلوایا اور دم فربایا جب جا کروہ حالت فروہوئی ۔ پکھ عرصہ بعد حضور نے بجھے اجازت وظلافت عطافر مائی اور بطوروصیت فربایا "بہیشٹر بعت کا تر از داپنے ہاتھوں میں تھا ہے رکھنا اور ذکر ووٹا کش اور نمازکی یا بندی کرنا"

حضور کے خلفاء میں سب ہے آخر میں کم فوجر 2005ء کوفوت ہوئے حضرت افی تبلہ پر جومظر حمین صاحب بھی جنازہ میں شمولیت کے لیے تظریف لے گئے اور آئیں پہلے سے تیار کردہ دوضہ چاہ کوڑے والاموضح حو لِمال صلح جملک) میں وفن کیا کیا ۔ کانی لوگ مرید کی کے اور آگے خلفاء بھی بنائے۔

> پانی مجرن سہیایاں وکھو ، وکھ گھڑے مجریا اُس کا جاہے ، جس کا توڑ چڑھے

پایا علی شیر دُرویش نے بھے بہایا ایک مرتبہ حضرت خوادیہ نے میاں الله دند آباد گرکو کھے بھیے دیے اور فرمایا
جنگ شہر ہے تگر کے لیے نمک کی بوری لے آئے۔ سردیوں کا موہم تھا۔ شندگی وجہ ہائوں نے حضور کے جمرہ سے
ایک چارا شانی اور اُسے اور ھرکر جنگ دواندہ ہوئے پیشیں معلوم تھا کہ فیکورہ سیاہ چا ورحضور کی استثمال والی ہے۔
وہ خود بہایا کرتے جب میں جنگ شہر بہنچا تھی تھے کہ کے کرجر النرہ گیا کہ شہر ش کو کئی آوئی ٹیس ہے برطرف جا نور بی
جانور ہیں کہیں گرحما بیشا ہے تھی بہنچا تھی ہوا اور ڈرجی گیا کہ شہر ش کیا ہوگیا ہے ۔ آخرا یک ووکان
پر بھے ایک آدئی نظر آیا میں دوؤ کر اسک پاس گیا اور کہا بھائی صاحب ش کل بی شہرے گر راقعا لوگ رہتے تھے آئ
اچک شہر کو کیا ہوگیا ہوگیا ۔ مواج تھے کوئی آدئی نظر ٹیس آیا؟ وہ بٹس پڑا اور کہا یہ سارا فتور اس چاور کا ہے
صاحب وقت کی چادرا ہے تر سے اتارو سے بھے کوئی آدئی نظر ٹیس آیا؟ وہ بٹس پڑا اور کہا یہ سارا فتور اس چادرکا ہے
طرف آدی بی آدی نظر آنے گئے تب میری بچھ میں بات آئی کہ ظاہر میں تو یہ سب آدی نظر آتے ہیں گی باطن

مت کل اے جانو کھرتا ہے فلک برسول تب فاک کے بردے سے انان لگاتے ہیں

اس بردگ نے بھے اپنی طرف نے شک کی بوری قرید کردی اور فرمایا میری طرف سے تشکر شی پیش کردیا۔ میاں صاحب بڑے بااوب اور ذوق وشوق والے ذور ویش محصور قبلہ عالم منگا لوئی تھی بعیشہ ان پر عنامے عاص رکھتے تھے آخری عمر شی جب چلئے بھر نے سے معذور ہو گئے تا ہاؤ تہ شریف اور منگانی شریف ٹرائی رہا یا کرتے تھے۔ 23 مارچ 1981 و کو وقات پائی اورائے بن گا کائی کے قبر سمان شی ڈن کیے گئے۔ پھنس و کی الشدہ تعلین

میاں صاحب شی ( کھید ) فیلی سے تعلق رکھتے تھے اور محکمہ مال میں ميال محر بخش ديوانة: ـ پنواری تھے مرید ہونے کا واقعہ کچھ اسطرت ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ دربار شریف پر "شریل" (ایک درخت) کے بیج تشریف فرماتے کہ میاں صاحب آئے اور شرین کی ایک شاخ کی کر کھڑے ہو گے حضورانے حال میں مکن بیٹے تھے کوئی توبیندوی آخرانہوں نے فودی متوبد کرنے کے لیے کہا" وافظ صاحب اُسُنا ہے آپ خداد کھاتے ہیں؟ " شب حضورا کی طرف متوجہ ہوئے اور فربایا" پہلے جھے تو دکیے "مجرکیا تھا ایسی لگاہ ( توجہ ) فرما ل كرميان صاحب و بين غش كها كركر يزياوروجداني كيفيت ش ترخيخ كيك كحدور بعد جب أشخي تو حالت بي بدل کی نوکری ہے استعفیٰ دے دیا اور بقیہ زعر کی مجذو فی کیفیت ٹس گز اردی ہرونت ڈوق وثوق ٹس تیار اورعشق میں مرشار رہتے ۔ مفرت خواجہ سے ایک روز ہو تھا گیا کہ اللہ کے بارے بھی حضورے سوال کیا ہے؟ فرمایا ''میں نے بہت لوگوں کومرید کیالیکن جھ سے کسی نے خدا کے بارے نہیں یو چھا۔ایک شخص ٹھر بخش نے یو چھا تھا۔وہ د يواند ہوكيا\_''مفترت خواجه اكل حالت و كي كرفر ماياكرتے ''محر بخش كى بيرحالت قبر ش بھى ندأ ترے گ' مفترت خواجه كاجب وصال ہوا۔ توميان صاحب كابيرهال ہوا كددر بارشريف يركى ندكى دُرويش كونخاطب كرتے اور كہتے امن بحق ا حافظ یاردا فرمان اور چرکونی مابیا پره کرغش کها جائے کئی روز تک بین سلسله جاری رہا۔ میاں صاحب شعروشاعرى يمجى شفف ركحة تقاور پنجابي من في البديهداشعاركها كرت \_ كفيفاكهماني كالوبوش لہیں تھا جب بھی موج میں ہوتے حسب حال اشعار کہ دیتے بڑے صاحب حال دُرویش تھے میں نے حضور تبلہ عالم منظافوي كى 1985 م كى دُائرى بران كر بعض اشعار حضور كرقلم سے لكھے ہوئے ديکھے جي حضور قبله عالم مندرجہ ذیل اشعارے پہلتے می فرماتے ہیں۔" آج حضرت محد بخش دیوانیا ف واسواً ستاند کے چنداشعاریا وا کے جوميردقكم كرتابول\_

طالب بال میں یار دے دیدار دا عاشق بال میں ڈلف نے زخسار دا قبر ہودے یار دی دیوار دا قبر ہودے یار دی دیوار دا باغ جنت دی نہ مینوں خرش ہے آستال کافی مینوں دلدار دا بخش جال ڈر بان کر جاتان گول تال ہوسیں منظور اُس دربار دا ظیفہ میال مجربخش بھٹی نے جھےان کی ایک رہائی سائی دہ می کھد چاہوں تاکہ تفوظ ہوجائے۔

معوں سنجاتا کچھ نعوں جاتا تے جا عقل کیتوئی عمم اے

کس چیز نے آ مُعلایا تیوں تے دوا کریں ہم جُم اے

ہے توں جاہیں بندہ بنا وئی قدم توں چیر دے چُم اے

گریخش جہندا ہیردے تال ایمان ہوی ہے دلی جہان وج ذهم اے
تاریخ وصال معلوم نہ ہوگی کی کے چھ جلا کہ اے گاک اُن واسوآ ستانہ 'عمن بی قد فین ہوئی۔

تاری دسال معلوم نبوی بی بین پید جلا لدا کے اول واسوا سیار سان اولی ایسان اول اسلام کی ساحب خالق آن المعروف مائی صابال:

ایک مها حب خالق آن المعروف مائی صابال:

اکایشتر حصد در بارشریف پر بسر کیا۔ اسکے علاقہ میں حضرت تو ایترشریف لے جایا کرتے ہے باوآ نہ شریف کے میال کا پیشتر حصد در بارشریف کرم بید ہوئیں حضور کی مرتبدا کے بال آخریف لے جایاں گئے تھے کو اکا الله کا اور صادق ماتھ حاضر ہوکر مرید ہوئیں حضور کی مرتبدا کے بال آخریف لے عمیال فتح میال فتح میال فتح محمد الله کا الله کا اور صادق النظیمان اور صادق در ہوئی تھی ۔ ایک شام وہ اُسکا اور دورے کے کھی مرحل مائی صابال نے کچھ دودھ ایک برتن ہیں ڈال کر دور تھی ۔ ایک شام وہ اُسکا دودھ لے کرکھ وہ بیا تو حسب معمول مائی صابال نے کچھ دودھ ایک برتن میں ڈال کر دورہ کی مرتب ہاتھ میں کہ گڑا تو دل میں خیال گزرا۔ میرے پیر کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بی اور انظر میں کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی مورٹ کے بین اور تقر میں کوئی کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی دودھ کے بین اور تقر میں کوئی کر دورہ بر در یہ میں گوارانہ کیا۔ ایک ہا تھ میں دودھ کا تھر ابود اس کے بین کی دول کا میں بار میں دورہ کے دولوں تقر میں کی کر دورہ ارشریف کی جو ابوا بین اور کے بیا جھی جھوڑ دیے۔ سارے راہ دودھ کا تجر ابوا بین کہ کہا ہوا بین اورگ کے دولوں تقر میں جی کردودھ کا تجر ابوا بین ہوگی ہور دیے۔ داورے حضرت عشق تہراری ایک میں بین میں میں میں کو ادارہ کیا۔

ند ہارا ہے عشق ، ند دُنیا حمل ہے ۔ ایا عمل رہا ہے ، ہُوا عمل رہی ہے

یسٹے ہیں تو افعا نہیں آمان امارا آٹے گا تو اُٹے گا جازہ تیرے در سے

بابا خادم محسین دُرویش بتایا کرتا مائی صابال کے خاد نداور بینے کے لیے حضرت خواجی اُرکے '' وود دنوں اسقدر کال دُرویش منے کہ آئ می کوئی شخص آئی تمرول پر پیٹھ جائے تو بھوکا ندم سے گالینی اللہ کریم اُن دُرویشوں کے سیلہ سے اُسے در ق مطافر مائے گا''

ائی صابان کادر بادشریف پر میستمول تھا کہ دن بحراتشر خانہ کے لیے گذیاں اکٹھی کرتی ادرساری رات پکی
پر وُرویشوں کے لیے ظلم چیئے گزارد تی حضرت خواجہ کا تھم تھا در بادشریف پر رہنے والے وُرویش کام کان ش میں خاموش ندر ہیں۔ اور ذکر بالمجر جاری رکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا رات کو تھا دے کی جدے مائی صاباں پکی پر آٹا
میں خاموش ندر ہیں۔ اور ذکر بالمجر جاری رکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا رات کو تھا دے کی جدے مائی صاباں پکی پر آٹا
تھا کہ دو مولی ہے بیٹی بشری نقاضا کی وجہ ہے آٹھیں میس کین دل بیدار رہتا تھا کہ شرش نف کو نیس بھر میں میں میں موجاتی تھیں کین دل بیدار رہتا تھا کہ شرش نف کو مرتب کی مدت
کے علاوہ مصرت خواجہ کے آتام بچل کی بردرش میں کی مرجل کی مافقاہ میں جتنی کورشی آئیں وہ اپنے
اخلامی اور خدمت کی وجہ سے ان میس کی مرخل تھیں میان دی گئی تھے علاوہ تہد مجمی تھا تہ کرتمی نے ماز فجر کے بعد
اخلامی اور خدمت کی وجہ سے اپنے اور اس میں کہ مرخل تھیں۔ کا دور کر کا داور کے محمول رہا۔ وَ اکروشائی، تا نُن کو وہ سے کھین و دور سے بھین ووں بیانے کا ممل

﴿ وَأَنَّ حَافَظُ الْكُومُ ﴿ الْكُومُ ﴿ الْحُومُ اللَّهُ الْكُومُ ﴿ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ الْحُومُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

322 3

) انہی کی ذمہ داری تھا۔ دنیادی تکلفات ہے وہ عربھر بے نیاز رہیں۔ اُن وٹوں کھاد کی بوریاں کپڑے کی ہوتی تھیں کوئی بوری خالی پڑی ہوتی تو اس کا تمیش سِلوا کر گلے بش ڈال لیٹیں میری دالدہ ماجدہ آئیس ایسا کرنے ہے منع کرئیں کہ اماں اللہ کریم نے جمعی میں بہت کچھ دیا ہے تم بوری کا تمیم نے سبطوا لیا کرو بھی اچھے ہے اچھا کپڑا منگوا دیتی ہوں گر انہوں نے بھی عمدہ لباس بہنوا پہند تہ کیا اور تہ بھی بتایا کہ میرے کپڑے پُر انے ہوگھ میں بوں فقر وزر وہٹی میں این ساری زندگی گواردی۔

دربارشریف پرفارغ بیٹھنا نجمی پسندنہیں تھا۔ ہروقت کی نہ کس کام میں لگی دہتیں۔ بُوھایے میں بھی لنگر ے مویشیوں کے لیےخودفسلوں ہے گھاس کاٹ کرلے آتیں۔ایک مرتبہ چینور قبلہ عالم مذکا نو کئے لیے خت گری کے موسم میں انہیں کمادے گھاس کا محملہ لے کرآتے ہوئے دیکھا تو فرمایا امال! اب بس کردے۔ تبہاراونت اب کام کرنے کانہیں رہا۔مصلّے بربیٹی رہا کرو۔عرض کی حضورا گھر بیٹے کرکھانا جھے اچھانہیں لگنا جب تک زعدگی ہے اللہ لتها پی نظر شریف کی خدمت میرے نصیب رکھے۔ یہی دُعا کرتی ہوں حضور قبلہ عالم آپ کا بہت کا ظفر ماتے اور بچین میں برورش کی وجہ سے آئیں'' اہاں'' کہ کر کیائے تھے۔ ائی صابال کی تمام اولا دسوائے مائی انور کےسب اسكى زندگى يش عالم آخرت كوسد حاركى ـُما كى انور جو يى بحالى تنى اورا پنا گھر نو شنے كى وجد سے يمينى ور بار شريف پر رہتی تھی اکثر ہائی صاباں کہتی دُعا کرو۔انورمیرے جیتے جی فوت ہوجائے تا کدمیرے بعد پیرخانہ میں اس کی وجہ ہے تکلیف نہ ہو حالانکہ مائی انور پاگل نہیں تھی ذرائم فہم تھی ۔لیکن مائی صاباں اُسکا یو جو بھی پیرخانہ پر فیس ڈالنا جا اتی تقی \_ ایک مرتبه مهر اسلام پڑواری نے آ کر بتایا ''المال! تمباری کچے زمین نگل ہے \_جو بمبلے دریا نکر دمو چکی تقی۔ کہا میں نے کیا کرنی ہے۔ ج وو مہراسلام نے فروشت کردی اوراس کی رقم مائی صاباں کوالکردی۔ انہوں نے وہ تمام رقم كير يريس بنرهي موئي حضور قبله عالم في خدمت مين پيش كردي حضور فرمايا "امال! توفي اين زندگي ادارے نام لگا دی ہے۔ ہم خود تیرے مقروض ہیں۔ بدر قم ہم نے کیا کرنی ہے" مائی صابال زو برای اورعرض کی میرا بھی حضور کے سوااور کون ہے محضور نے وہ رقم ندلی بلکہ مائی صاباں کے نواسے فلک شیر کو بلا کر اُسے عنایت فرما دی کہ جھنگ شںا ہے بچوں کے لیے کوئی مکان لے لو کیونکہا اٹکا پہلے ذاتی مکان کوئی ندتھا۔حضور قبلہ عالم كامعول تفاكري كى شدت والے چند مسينے جھك تشريف ركھتے تھے۔ يہال أس وقت بحلي نيس تھى حضور وربار شریف سے تیاری فرمانے مگل قو تماز جھ کے بعد اندرون خانرسب کو طفے کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت حاضر خدمت تفامائی صاباں کوحضور کے آنے کاعلم ہواتو کہا جمجھے حضور کے پاس لے چلود وعورتوں نے ایکے بازوں کو تھا ما اور حضور کی خدمت میں لا کس ۔ الی صابال نے ووثوں ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کی " حضوراب جھے رخصت کی اجازت فرما كين' آپ نے فرمايا'' امال!اب ہمارے پائ فيل وتق ہو۔''عرض كی' محضور ہاتھ پاؤل جواب دے

مے ہیں اب دنیا کی قیدے رہائی جا اتن ہول "فرمایا" چلوچسے تبداری مرضی "حضور نے جنگ کی تیاری فرمائی اور <u>ج</u>ھے عرید قربان ملتان میں حضرت افی قبلہ پی تھے مظہر حسین صاحب کی فیلی کے ساتھ گزارنے کا حکم فرمایا۔ میں نے رضت ہوتے ہوتے ہائی صاباں سے کہا <sup>وو</sup> حضور نے <u>جھے عی</u>ر ملتان میں گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے بتم بھی بیار مو۔ اگرفت موگی تو میں ٹیس بیٹنے سکول گا"وہ فِس بِری اور کبا" آب فیرے جا دجب تک واپس ند آ کے میں نہیں مرول گی' میں ملتان چلاگیا تین روز بھد جب دربار شریف پردالی آیا تو آئ شب نماز عشاء کے بعد مائی صاباں نے اہلِ خاند کومکا یا۔ میری والدہ صاحبہ اور مائی حاجن پاس مشکیں کہا بیرا وقت آخر ہے۔ میراچ ہرہ روضہ شریف کی طرف کرو۔اپنے میرکی سنت پڑھل کرتے ہوئے آخری سلام اپنے شیخ کی بادگاہ ش کیا چرکہا اب کھے۔ شريف پرهورس بكله شريف پره هند منگرخود محی تبليز خ موكر كليشريف پرهااورجان جان آخرس كومونپ دي -دونوں جہان تیری محبت ٹی ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی عب غم عُوار کے رات بجرتمام الل خاندا تح ياس ذكرو طاوت كرت وب صبح سوير ي حضرت افي آبله كار پرحضور قبله عالم كو اطلاع کے لیے جھٹک میلے میے کچھ بی دیر بعد حضور سب دُردیش کے ساتھ در ہار شریف پرتشریف لائے اور مجی جس کسی نے سُنا دوڑ تا آیا حضور نے میری دادی المال اور والدہ صاحبہ کو بطور خاص فر مایا خسل کے دانت تم سب ایک ایک اوٹا پائی کا مائی صاباں پر ضرور ڈالنا کیونکہ وہ مارے گھر کی ایک فردھی چرجھے سے بوچھا آخری کات كسطرح كورے بيں في سادى زوداد پيش كى تو حضور توش ہو كئے كركل شريف پڑھ كرواصل تن ہوئى چرخود الى بير حديث مباركهنا في كرمسلم شريف شر ميدنا عالي عن الله عند ا يَعْلَمُ انَّه، لا إلله إلا الله و و البحدة (مقلواة شريف، جلداة ل، كماب الايمان فصل سوم)

رسول الله عَلَيْكُ نِ فريلا جَسِ فَعْلَى كُوتِ آلَى الدوه جاتا ہے كالله كريواكو كَي معيودُين آو دور فرا جند يہ دكائ الله على الله عَلَيْكُ نَ فريلا جن وور فل جند يہ دكائ الله على الل





Marfat.com

کراہات اولیاء:۔ میرے تبلہ گانی حضور قبلہ عالم مٹھ ٹوکؓ اپنے ایک ملفوظ میں اولیاء اللہ کی کرامات اور نصرفات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْنُوا أَيْخُوجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ الْمَى النُّوْرِ ط (ب30) النُّدِ اللهِ الدَّي اللهُ اللهُ المان والول كادوست إل كواند عيرول سنور كالمرف تكال ليتا ب

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اولیا ہے کرام کی شان، ان کے تحقظ اور کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ لفظ"
ولی است میں مشتق ہے جس کے معتی گر ب نے چیں ولایت کی ووقت میں چیں ایک ولایت عامد اور دو مرک
ولایت خاصد ولایت عامد شرب تمام موٹن شریک چیں ججد ولایت خاصد پی صرف اللی سلوک چیں۔ اس تحریف
ولایت خاصد ولایت عامد شرب تمام موٹن شریک چیں ججد ولایت خاصد پی صرف کا دلی ہوں، جس کا شرویف
ہوں اس کی شان کا اعدازہ و نیا والے کیا کر سکتے ہیں۔ مجموفر مایا ہیں ان کو اعد جروں بین جیس رہنے و بتا گویا ان کا ہم مارک شرب فرق کی کر نامی ولای میں ہوتی اس کے اجمام موادک سے نورک کر کئیں چوق چیں جو مارک سے بیان کو مورکر تی چیں۔ اس روش کو کر امات اولیاء میں اس کے اجمام موادک ہوئی کر نمایا کر امات اولیاء مارک جیان کومورکر تی چیں۔ اس روش کو کر امات اولیاء میں دورات پر کیات اولیاء میں ہورات کی کر امات اولیاء میں اوراس پر کتاب انشیاء وا دیٹ سے میں جو اس کی اس مورک ہیں۔ جو

کراہات کی اتسام خرتی عادات پر مشتل ہوتی ہیں جو کہ قانون فطرت کے ظاف کی چیز کا اظہار ہوتا ہے مشاک پیشدہ چیز کا ظاہر کرتا ، فلا محرف ہوتا ہے اور کر دوں کا زندہ کرتا ، فلا امر جھیاد بنا ، طول کے مدت میں طے کرنا ، امر فیب کی تجرویا ، فعا کا مقبول ہوتا ہوا اور کر دوں کا زندہ کرنا و فیرہ - آیک جھیل انقدر صوفی کا فربان ہے'' جس شخص نے دومروں کی عادات کو ترک کر دیا بات خود اپنی عادات سے دشتر دار ہوگیا تو انشر تعالیٰ اس کے بدار میں وری ای خود ان کو عظافر اور بتا ہے۔ اس کو عاط اور اور بیا مال اور کر امات کہ اور کر امات کو اس کو عام طور پر کرامت کہا جا تا ہے' قرآن مجید میں کی جگہوں پر کرامات والیا وکا ذکر ہے ۔ کھا نے شاک میں اس کو خوات کی بیال آئے تو ان کے بیاس دو تو میں میں میں اور اندیذ کیل کہاں سے بیاس در تر موجد یا یاف آئی تو کر تیا گھا کہ میں کہ اس کے علی کہاں سے کے حضرت مرتا ہے جواب دیافائی مقور نے جدا اللہ بیرز ق میرے رب کا عظاکر دہ ہے۔

بدموسم اورلذیذ کھلوں کا حضرت مرہ ہے پاس آنا ایک فرق عادت تھا یہ آپ کی کرامت تھی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت سلیمان کے صافی کی کرامت کا ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلیس لانا چاہاتو حاضرین ہے کہا کہ کون ایسا کرسکا ہے تو آیک جن نے کہا میں بیتخت مجلس کے برخاصت ہونے تک لاسکتا جوں فرمایا بھے تو اس سے پہلے چاہیے۔ آپ کے آیک سحافی و لی انڈ حضرت آصف نے حرض کی آف الانیک بعم فَدُلُ اَنْ بُورُدُدُ اِلْذِکَ عَلْوْ فُکَ (پ 19 ر 18) میں آپ کے پلک جھیلئے سے پہلے اس کوآپ کے پاس لے

نوصف گفتشہ تک آکھوشہ جھیکنا:۔ احادیث مبادکہ من آتا ہے مرکار دوعالم طبیقی کی بلس میں جب سیدنا صدیق ماتھ من اور من اور من من اللہ میں جب سیدنا صدیق الم من اللہ من اللہ

عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِ لُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَے كُلَّ لَيْلَةِ الى السَّمَآءِ اللَّهُ اَحِينَ يَبْقَىٰ لُلُثَ الَّيْلِ اللَّ حِرِ يَقُولُ مَنْ يَلْخُولِي فَا سُتَجِبُ لَه، مَنْ يَسُالِي فَا عُطِيَه، مَنْ يُسْتَغُفر فِي فَاغَفَرُلَه،

( بخاری شریف، جلداوّل ، ابواب التبحید بص ۴۳۹)

'' حضرے الو ہر پر ہِ سے دوایت ہے کہ رسول الله عَلَیْنَاتَ نے فر مایا ہما رارب تبارک وقعالی ہر رات کوآسان دیا کی طرف اتر تاہے(۱ پی شان کے مطابق) جس کا وقت آخری تہائی رات تک یا تی رہتا ہے۔ اور فر ما تاہے کوان ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کوگن ہے جو مجھ سے مائے کو میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ ہے مغفرے جاہے تیں اسے بخش دوں۔''

کراپیدندگذا:۔

میال غلام حدور و است کم ارسند کوٹ باوی نے ایک دوز حضرت خواہد کی فدمت میں موسکا۔ فرمایا آم موسکا۔ فرمایا آم کا فوج کے فاج و بیٹ کے دور حضور ایمیٹ ول ذیارت کے لیے بہتا ہے کیان کراپیدند ہونے کی دجہ سے حاضر ٹیل ہوسکا۔ فرمایا آم گاڑی کا فکٹ ذلیا کرواور بغیر فکٹ کے آجا کہ کو جہ سے حاضر ٹیل ہوسکا۔ فرمایا آم گاڑی کا فکٹ ذلیا کرواور بغیر فکٹ کے ارب نہ پچھ گا بحدا زال وہ دوسال لگا تا رہ نیز کلٹ کے بارے نہ پچھ کا بحدا زال وہ دوسال لگا تا رہ نیز کلٹ کے بارے نہ پچھتا تک ٹیس ۔

کے باس کراپیوٹو فکٹ لے لیتا ہے اور نہ ہوئو آج بھی بغیر کلٹ کے آجا تا ہے۔ کوئی آئے پوچھتا تک ٹیس ۔

کے باس کراپیوٹو فکٹ لے لیتا ہے اور نہ ہوئو آج بھی بغیر کلٹ کے آجا تا ہے۔ کوئی آئے پوچھتا تک ٹیس ۔

مزاب کی وُٹ ما سے بیٹیا ہوئا:۔

جناب حاکم خان مور خطرت خواہد کی خدمت میں حاضر رہا۔ آیک موتبہ میں اس مرتبہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اُس نے بیرا اُدا آل جیئر میں اُن ایا اور کہ بھی بھا تو کوئی دی اللہ ہے جو فیاں اس مرتبہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اُس نے بیرا اُدا آل میں حضرت خواہد کی خدمت میں حضرت خواہد کی خدمت میں حضرت خواہد کی خدمت میں حضور الجھ سے آیک غلط ہوگا ہے کہ اپنے بھائی کی اہلیہ سے میں حضرت خواہد کی خدمت میں حضرت خواہد کی کا المید سے کھیا کہ کوٹ کے کہتا ہوں ایک کی المید سے کھیا کہ کوٹ کے کہتا ہوں ایک کے کہتا ہوں ایک کی المید سے کہتا ہوں اس کے کہتا ہوں اب دعا خرا کی بیا کی تا کہ میں کوٹ کے کہتا ہوں ایک کے کہتا ہوں ایک کی المید سے کہتا ہوں اب دعا خرا کی تا کا کہ کی سے کہتا ہوں اب دعا خرا کی تا کہ کی کے کہتا ہوں ایک کی المید سے کہتا ہوں اب کے کہتا ہوں اب کے کہتا ہوں اس کے کہتا ہوں اب کوٹ کے کہتا ہوں اس کے کہتا ہوں اب کی کوٹ کے کہتا ہوں اس کے کہتا ہوں اب کے کہتا ہوں اب کوٹ کے کہتا ہوں اب کوٹ کے کہتا ہوں اس کے کوٹ کے کہتا ہوں اب کی کوٹ کے کہتا ہوں کیا کہ کوٹ کے کہتا ہوں اب کی کوٹ کے کا کوٹ کے کوٹ

نین کہنا جا ہے تھا۔ پھر کچھ دیر اجد فر مایا آب چونکہ تم نے کہد دیا ہے البذا بیٹا ہوگا۔ آئندہ اس طرح کی بات نہ کہنا لیکن اس کی والدہ کو تھوڑی لکلیف ہوگی۔ الغرض وقت مقررہ پر جب بھائی کے گھر لکلیف شروع ہوئی تو بھے صفور کا فرمان یادآ عمل فور ماضر خدمت ہوااور پائی دم کروا کر لے گیا۔ جس سے تکلیف دورہوگی اور بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام ''عمر حشاق'' ہے اور آب صاحب اولا دے۔

بابا غادم حسين دُروليل اكثر كها كرنا مجع حضرت خواجه في اليسم سبفرها يا التي (80)سال عمريانا: تعا" غادم حسین اتواس دنیاییں اتی (80) سال عمر پائے گا" لبذا بیں اتی (80) سال دنیا بیں گزار کے فوت موں گائی مرجبہ وہ اس قدریمار موا کہ زعمائی کی اُمیدختم موفی کین وہ نہایت پُر امیداور مطمئن نظر آتا کہ ش امجمی دنیا ہے جانے والانییں ہوں ابھی میری عمر کے ٹی سال باتی میں راقم السطور نے جب ہے ہوش سنجالا أے میں کیتے ٹیٹا بھی کہتا میری تر کے پندروسال باتی ہیں اور بھی درسال اور پانچ سال وغیرہ اپنا سال وفات بھی بتا تا كر شاخى كارة برميراس ولادت 1919 وكلما بي جوفلط بيمير كاولادت 1920 وش موني ابدا 2000 وكر يس الله (80) كا موجا دَن گا اور بكي سال ميري وفات كا ج-بِالْآ فرجب أس كي زعد كي كا آخري سال آن پَنْجِالْو منكاني شريف ساجازت ليكرابي عزيزوا قارب مصطح مجرات جلاكيا يجحائس كم بعالى عبدالعزيز ہمایا پاقت ملاقات ایسی ہمایا ہے ہمار آغ کی ہار آغ ہے کیونکہ جھے حضرت خواجہ نے فرمایا تھا تو اتنی (80) سال زعرہ رہے کا جواس سال ختم ہورہے ہیں۔ابتم لوگ میزے پاس آ دیمے میں نہیں آ دَن کا دائیں در شریف پرآیا تو کہوری ہاہ بعد بخار کا عاد ضد ہوا۔ ہم نے بڑے نامور اور قائل ڈاکٹروں سے علاج کروایا نیکن بخار نداتر الیک دن ڈاکٹر صاحب نے جھے بیان کیا ہم نے آپ کے ڈرویش کا بہت معیاری اور مینگاهاری کیا لیمن اس کا بخارٹیس اتر ا اُب یں نے کل بی ایک آدی سے واقعہ شنا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس ؤرویش کی عمر سے متعلق مچھ فرمایا تھا۔ میرا خیال ہے وہی ہوکر رہے گا جاراعلاج بے سود ہے اور چند ہی ونوں بعد 9 جون 2000ء بروز عمعۃ السارک بلاغاده حسين كاانقال ہوكميا۔ يس نے بطور تقعديق ان كاشاختى كارؤ ديكما تو واقعى اس پرتاريخ پيراكش 1919ء

کھونجی مینی دودنیا ش اس (80) سال گزار کرائے شخ کے حسب فرمان رات علی عدم ہوگیا سیحان اللہ بار بندگان خاص علام تم الحقیو ب: مسیم سے میں درخیر حضور قبار عالم میگا نوگ نے ایک روز بندگان خدا پر دلول کے احوال مشکشف ہونے کے بارے میں ادر شاد فرمایا ''قرآن مجید ش ہے حضرت عیمی علیہ السلام اپنے حاضرین سے فرما یا کرتے و اَلْبَ بنگھ ہفا اَلْاُ کُلُودَ وَ اَعْلَدُ لِحُرُونَ فِی بُہُو قِدِکُم (ب ۳: ع ۱۳) ''اور ش جمیں بتا سکتا جول جوتم کھا کرتا ہے جوادر جوالے کھرول میں (نوشیدہ) جمع رکھتے ہوئ میرے والدصاحب قبلہ کا جل میں بیضے جوتے حاضرین میں سے آگر کوئی فلاد کیل اپنے دل میں لانا تو اُسے اُس وقت ارشاد ہوتا میاں اِفقیر کی کہل میں

الله حافظ الكوم ﴿

330

بيهُ كرغلط دليليس (خيالات) اين دل مين ندلايا كرو\_

بندگانِ خاص علام العُيوب درجهان جال جو أسيس القلوب (اُن کے لیے غیب ،غیب نہیں مخفی سے خفی حققق کوجائے ہیں۔ دل کے تھیے ہمیدوں کو یا لیتے ہیں) ای مناسبت سے میں ایک واقعہ بھی الکھتا ہول حضور کے ایک ویریند مرید ہیٹر ماسٹر محمد پوسف قاوری نے مجھے بتایا ایک مرتبہ جمعہ کے روز میری والدہ نے کچھٹر نی (مٹھائی) تھمیلہ میں دی اور مجھے کہا بیدر بارشریف پر حضور کی خدمت میں پئیش کرآ ؤ ۔ میں در بارشریف حاضر ہوا تو حضور مجد کے اندر وعظ فر مار ہے تھے باہر درواز ہ کے ساتھ میاں ماچھیا بیٹھا تھا میں چونکہ لڑکا تھا زیادہ پیٹیٹیس تھا میں نے اُن سے بوچھا چیا! میں میشر پی حضور کو دوں گا تو وہ کیا کریں گے ۔اُس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ جوسامنے آ دمی بیٹھے ہیں ان میں تقتیم کر دیں گے ۔ ججھے یہ بات اچھی نہ گل کہ چک نمبر 175 سے حضور کے لیے اٹھا کرلایا ہوں ادر بیرحاضرین کھاجا کیں دل میں سوچاخو دہی باہر جا کر کھالیتا ہوں اور والدہ ہے کہوں گا حضور کی خدمت میں پہنچا آیا ہوں بس یہی خیال کر کے میں پیچھے بیٹنے والاتھا كه حضورنے بھے آواز دے كرفر مايا محد يوسف! آ كے آؤيل قريب پہنچا تو فرمايا پيشيريني ميز يرد كادد وادر بيشر جاؤ یں نے وبیائی کیااور حیران رہ گیا کہ حضور نے کس طزح میرے دل کی کیفیت ملاحظ فرمالی۔ چمر جعد کے بعدوبیا ای موال بے نے دوشرین تام حاضرین میں بانٹ دی اور میں دُرویشوں کو کھا تا مواد کھ کر صبر کے کھونٹ پیتار ہا۔ ماسر حق نواز ولد غلام محر بلوج (م:20 أكست 2010 ء) في مجمع بتايا ایک شکنندول کی تالیف:۔ یں حضرت خواجہ کا مرید تھا اور جھنگ ایف۔اے یس پڑھتا تھا۔ وہاں شورکوٹ سے ایک لڑکا وافل ہوا۔ میرکی نظر جونبی أس پر بردی أس ك صورت مير بدل ميس كمر كركتى -

ع. تيزنگاب نشت مسكن خود جال گذاشت

(كسى نكاه كاتيرايسے لكا\_سينے ميں آ جيفيا كەجان اپنا ٹھكانہ چھوڑ كئى)

حالانکہ ہم کلاس میں کم ویش اڑھائی سوظلیاء تھے ہیں بڑاپریشان ہوا۔ بلوآ نہ شریف حاضر ہوا تو تھے دیکھتے ای حضور نے فربایا'' حق نواز ا آج میں تبرارے دل میں اپنی مجیت نہیں دیکے درہا'' میں نے تمام واقعہ عرض کردیا کہ حضور میں ابھی تک اُس لڑک کا نام بھی نہیں جانا صرف اُسے دیکھنے سے اس کی صورت میرے دل پر بشعنہ کرگئ ہے۔ حضور مسکرائے اور فریا ہے۔ ہم ابھی تبہارے دل پر اُسکا بقنہ چھڑوا دیتے ہیں۔ بس ایک لگاہ فربائی چھرکیا تھا اس لڑک کا خیال بھی میرے دل سے جاتا رہا اور اس کی جگہ حضور کی امیت پیدا ہوگئی۔

امتخان میں کا میانی: ماسرت فواز دلد غلام جمد بیان کرتے میری بھیرہ (والدہ افغار احمد) کا ریاضی کا بیر تھا۔ لیکن وہ بیار ہوگئی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس کی بیاری کاعرض کیا حضور نے دُعا فرمائی اور

ارش وفر ما السب کونا مج ضرور پیرون آنے کا میاب ہوگی علی نے عرض کی اُس نے پڑھا بھی ٹیس ہے حضور نے فر مایا رات کو چار پانچ سوال و کھی لے دوئی آ جا کی گے۔ میری بھٹیرو نے رات کو جوسوالات کتاب سے دیکھے وہ تی میر سرون استزان میں آئے کے اور حضور کی او عاسے اللہ توالی نے آسے سمالا نہ استخان میں کا میاب فرمایا۔

دومرے دن استان شین آئے اور حضور کی و عاصالی تعالیٰ نے آسے سالا نہ استان شین کا میاب فر بایا۔
حشر است الا رض کی فر ما نیر و ار کی:۔

شی نے حضور قبلہ عالم میں کا نام میں کا برٹیس کرنا چاہتا ) نے ایک روز والد صاحب قبلہ سے بطور آنہ انٹن کہا
جناب! آپ بری کہی کہی تقریم کرتے ہیں اور پڑے سائل بیان کرتے ہیں کیا آپ بچھ کرے دکھا بھی سکتے
ہیں؟ حضور نے فر با پیاچائے والوں کو آز مانا ہیں چاہے گرتم آز مالو۔ اس نے کہا پھر جھے آئ بچھ کہ کہ دکھا ہی سے
ہیں؟ حضور نے فر با پیاچائے والوں کو آز مانا ہیں چاہل اور اس نے کہا پھر جھے آئ بچھ کھو کہ ماری تو
وہاں سے ایک مونا تازہ پچھولگا میضور نے اسے پکڑ کر اپنی ہی تھی پر دھالیا ور فر مایا۔ دیکھ دیا ہیں و گئے گئے ہو کہ اس مورائ کی پچونک ماری کو
وہاں سے ایک مونا تازہ پچھولگا میضور نے اسے پکڑ کر اپنی ہی تھی پر دھالیا اور فر بایا۔ دیکھ دیا ہیں و گئے گئے ہی تم ارای دوست بن گئی ہے۔ بین کر اُس
د نے کہا اِس بچھولگا تو قبل کی اس کے کا تکلیف دی ہے آپ نے فر مایا آگر ایک بات سے تو اسے کم
نے ہوا کہا گئی کھر کہ کھا وہ جو تمی اُس نے اپنی تھی پر دکھا تو بچھونے ایسا ڈیک ماراک اُس کا رکھ بدل گیا اور دَرد
عیا آٹھا کھی مراقو ساما باز دوسوگیا ہے۔ ہی درکھا تو بچھونے ایسا ڈیک ماراک اُس کا رکھ بدل گیا اور دَرد
اب سائد اُس نے کہا آپ کی آئی کہا ہی کہا تھوں دروان فرائی خرما کی میں نے جو ہجہ درکھ اُس اُس اِس نے جو ہجہ درکھ اُس اُس کے اُس کے کہا تھی دورہ ورائ تم ہوگیا۔
اپ تھی پر دکھ کر دکھا تو جو تھی آئی کہا تھی ہو در فرائ قررائی خرائی میں نے جو ہجہ درکھ اُس اُس نے بیا تھی ہو در فرائ تو ہوں کیا ہوں۔ جم یائی فرمائی فرمائی میں نے جو ہجہ درکھ اُس کھیا۔
اب سائد آئی کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے درائی اُس کرمائی فرمائی خرایا آخر میں گیا ہوں۔ جم یائی فرمائی خرایا کہا تھی ہوں۔ جم یائی خرایا کہا تھی ہوں۔ کہا ہوں۔ جم یائی فرمائی میں اُس نے جو ہجہ درکھ اُس کے اُس کے دورہ کو رائے تو کھیا۔

رانامحمہ بشیر سکند منگانی شریف بیایی والدہ کے کافی عرصہ پیٹ میں سو کھے بیچے کی ولا دت:۔ پیٹ میں ہی سو کھ گئے ۔ ڈاکٹروں ، عکیموں ہے استقے والدین نے بہت علاج کروایا مگر بات ندی آخرا کی والدہ حصرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے عرض کی حضور نے پانی دم فرما کر دیا اور ارشاد ہوا۔ ان شاء الله بير بجه بوايك عرصه سے تيرے پيٺ شل مو كھ گيا تھا اب ہرا ہوجائے گا۔اور بزى عمريائے گا۔اسكانام ' محمد بشير'' رکھنا۔ رانا صاحب کی والدہ سے میں نے خود شنا حضور کی دُعاسے مید میراعرصہ سے سوکھا ہوا بچہ تندرست پیدا ہوا۔ پھر وہ مائی صاحبہ جب تک زندور ہیں دربارشریف پر حاضر ہوتی رئیں اور میرکرامت شنا یا کرتیں رانا صاحب بڑے ہوئے تو انہیں حضور قبلہ عالم غریب نو از کا مرید کروایا۔ اکثر رانا صاحب جب حاضر خدمت ہوتے تو حضور قبله عالم أنبين و كيوكرفر ماتي "بيمير ب والدصاحب كي زئده كرامت بيئ اورأن كحال برعنايت ركتے-میں نے حضور قبلہ عالم منگا نوئ کی زبان مبارک سے شنا سانے کاٹے کانظر (توجہ) سے علاج:۔ ا کیے مرتبہ دبڑشریف خلیفه میاں فیض احمد کھوجہ کوسانپ نے ڈس لیا۔سانپ بڑاز ہریلاتھا فوراً اٹر دکھا گیا وہ بے ہوش تھا اوراس کے بچنے کی اُمید باتی نتھی۔ دُرویش اُسے اُٹھا کر حضرت الذک دہڑو کی گی خدمت میں لائے حضور نے والد صاحب قبله كوطلب كيا اور فرمايا-اس كى ايك چيز مين اسية قبقه مين ليتا مون دومرى تم ليكو يعنى دل يرمين توجه كرتا مول اور دماغ برتم كرديد يكيت بين زبركيا اثر انداز موتاً يب؟ بس يمي علاج موايا اورميال فيض احماً كي ولت أخمه مينها ۔ حالانکہ پہلے ہے ہوش تھاادراس کے زندہ رہنے کی امریو بھی نہتی فرمایا اُب وہم نہ کرناتم ٹھیک ہو۔ پچھور پر بعد والد صاحب قبله كواجازت بونى - چونكه ميال فيش اجمد بى آپ كوسائكل بر بنما كرد بزشريف لايا تعالى لبذا وه تشررست بوكر سائکل چلانے نگا۔وہ کہنا تھا۔ راسے میں آیک نہر کے کنارے پننچ تو جھے بیاس کی شدے محسوں ہوئی میں نے حضور ے عرض کی اگر کسی تہیں ہے ال جائے کو بوئی بات ہے حضور تھم سمجے اور میں کیڑوں سمیت نہر میں کود پڑا۔ خوب نہایا ای دوران ایک آ دی کی کا کثوراً لے کردوہاں سے گز راحضور نے اُس فخص سے میرے لیاتی طلب فرمانی وہ وہیں بیٹھ گياورماراكثوره ميريه حوالي كرديا- پياس اتئ شديد يحى كهش اكيلاو مهارايرتن خاني كركيا \_اور پجرو بال سي نغيرو عافیت بلوآ نیٹریف آ گئے۔ ایک مرتبداقم الحروف نے بیدالقدمیاں فیش احمہ کے پیٹوں کو بتایا توانہوں نے مزید کہا کہ بیاثر آنین ساری عمر یا د دلاتا ر با به برسال انجی ایام شن اچا نک آگی آنگیمی*ن شرخ جو جانگی چیسے نش*ه طاری جو \_اس دوران دو لئى بياكرتے ادرايك دودن ش نارل ہوجاتے يعنى بيكرامت ہرسال انہيں ياد دہائى كراتى ربى-

دوران وہ می بیا کرنے ادرا لیک دورن شکٹال اوجائے سے میڈر سٹ برسمان اندیں یا دوہا میں موان موان موت سے مہلت:۔ حضرت خوائی ہو کے اللہ علی میں جب دوسری مربتہ تشریف لے ملئے ۔ قو حافظ غلام مجمر مو تی کی والدہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی حضور ! میرے بیٹے غلام مجر پر نزع کا وقت ہے اور وہ بوی مصلک سے سانس لے رہاہے۔ حضور مہریائی فرما کر ہوارے گھر تشریف لاکیں۔ جب آب اُس کے گھر پہنچاؤ و یکھا واقعی حافظ

صاحب پر بزع کا عالم تھا۔ اُن کی والدہ حضرت خواجہ کے قدموں سے لیٹ گئیں اور عرض کی حضور وُ عافر ما کمیں کہ میرا بیٹا اُٹھو کردو چار با تھی میر سے ساتھ کر لے۔ آپ نے وُ عالمے کے اِٹھو اُٹھا سے اِس اُن کی وقت حافظ صاحب بالکل مجج سلامت بستر مرگ ہے اُٹھ بیٹھے اور اچی والدہ سے یا تھی کرنے گئے آپ نے حافظ صاحب کی والدہ سے فربایا '' جابائی تیری اور تیرے بیٹے کی تعمت ۔ اگر تو کہتی کہ یہ بالکل فیک ہوجائے تو بیر تعدرست ہو کر چائے کی جائے تا کر بھر کہتی کہ یہ بالکل فیک ہوجائے تو بیر تعدرست ہو کر چائے کی جائے تا کر بھر تھی ہو تھائے تھی مولا کر بھر سے لئے کر اِن کا بھول کر بھر سے کے کر بھر تھی وہ کے بعد حافظ صاحب کا انتقال ہوگیا۔
دری۔ 'کہذِ آخور کی بیر بعد حافظ صاحب کا انتقال ہوگیا۔

وسب بيراز غائبال كوتاه نيت وست او بز بضده الله نيت

(پیرکال)کا ہاتھ دُوردراز اور عَائب لوگول تک تَنْجُنے سے قاصرُتیں ہے کیونکدان کا ہاتھ سوائے بَضدہ جُلُ و علیٰ کے کوئی دومری چڑئیں )

ایک مائی کوائر کی اور اُڑے کی بشارت ۔ ایک مرتبہ حضرت خوابہ اپنے خلیفہ میاں عبدانعفور خان بلوجی ساکن "لال واضط" کی دورت ہے والیس پر رات کو درویش حاکم خان بلوج کے بال "شیہ" کے مقام پر تیام

اللبي حافظ الكوم

334

فرمایا می جب آپ وہاں سے روانہ ہو سے تو آیک شخص اسم خان بلوج کی تین بیٹیوں نے دوڈ کر آپ کے کھوڑ ک کی نگام کوتمام الیا اور عرض کی تعییں اللہ تعالی سے آیک بھائی کے کردیں ۔" آپ نے فرمایا بش کل شام سے بیٹیں پرتھا پہلے کیوں نہ کہا اب روانہ ہوا تو پھر تھیں یادآیا 'جب وہ یا ریارا پے سوال کود ہرانے گیس تو فرمایا" اس وفعہ می تمہاری ماں کے پیٹ میں لڑی ہے۔ وہ رونے گئیس تو ارشا وہوا، فعداد یو کریم ہے ہم نے تمہارے لیے آیک بھائی مانگا ہے۔ جو اُس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں لڑی کے ساتھ بی وکھ دیا ہے۔ انبغا لڑی اور لڑکا اکتھے پیدا ہوں مے لڑی محت مند اور لڑکا چوٹا سااور کمزور ہوگا ہے اُس کی پروٹس کرنا وہ صحت مند ہو کر بی نگر پائے گا۔ اور وہ لڑی مہینہ بھری ہو کر مُر جائے گی' آپ کا فرمان پورا ہوا وہ دوٹوں اکٹھے پیدا ہوئے۔ لڑی او مرگی کمر لڑکا صحت مند

بندوق کی گولیوں کا بے اثر ہونا:۔
میاں غلام قادر سکتہ کوٹ بلوچ نے ایک روز عرض کی حضورا
میرے دشمن بہت ہیں جو ہروقت بھے پر بندوقیں تانے گھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا'' فروٹیسی تمہاری موت کوئی
سے نیس آئے گئ' حضرت خواجہ کے وصال ہے کہ ویش دہ سمال بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بادمیاں غلام قاور اور منظور
حسین جو پیر بھائی ہونے کے علاوہ آپس میں گہر ہے دوست بھی تھے۔ منڈی بہا والدین سے واپس آرہے تھے
مراستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اچا تک جملے کر دیا۔ میاں غلام قاور پراتی گولیاں برسائی ممثلی
کہان کی چا دراور کپٹروں میں گولیوں کے چھروں سے سوراٹ پڑھے تھراہے کچھ نہ ہوا طالا کھ ہمرائی منظور حسین
شہیر ہو گئے تھے۔ بعدازاں درویشوں کوہ کپٹر سے کھانے کے لیے دربارشریف پر بھی لائے۔
شہیر ہو گئے تھے۔ بعدازاں درویشوں کوہ کپٹر سے کھانے کے لیے دربارشریف پر بھی لائے۔

ور حافظ الكرم المراح ا

اہمارے پاس آیا اور حضرت خوابیہ ہے اس منطق پر معافی کا طلب گار ہوا۔ آپ کے زبانہ بیس اس حتم کے حالات و واقعت اکثر ہوئے ہوئے والت بعث من اس حقوم ہوتا ہوئے اور اس طرح معلوم ہوتا ہیں اس کے دوران جب حضرت خوابیہ حالت دوریش ہوئے ہیں اس کے بیار اس خرج معلوم ہوتا ہیں اس کے بیار دان کے بینچ کے دادر اس خرج معلوم ہوتا ہیں اس کے بیار معلوم ہوتا ہیں اس کے بیار معلوم ہوتا ہیں اس کے بیار دان کے بیار کی معلوم ہوتا ہیں اس کے بیار کی اس کے بیار کی معلوم ہوتا ہیں کہ معلوم ہوتا ہیں کہ بینک اس کے بیار کی دادر کی معلوم ہوتا ہوئی کہ خطیاں ہو گھر کر تو الوں کے سامنے ہیں کی در بیار کی معلوم سے کہا حافظ سے آپ کی ران اُن کھا کر دیماتو وہاں ہی ہی بی بیار اور قدے وہ بیار کی بیار کی دوری ہیں گئیں ہوتا۔

صاحب کی ران کے بیچرد ہول کا ہوتا عمل ہوئی دادور دیشوں سے کہا حافظ صاحب کی ران کے بیٹی ٹیس ہوتا۔

جان کے بدلے جان کا نڈ راند: ۔

ہیں آیا اور طرش کی برا تیل بنارہ وگیا ہے ایسے گئا ہے نیادہ دیز ندہ نیس رہ کا حضور تا گور ایا ہوا حضرت تواہد کی خدمت ایک درویش نے فرمایا جلدی ہے گئی مرف ہے آت کے دہ دو گر کے آیا ۔ حضرت خواہد نے دُعا ما گئی اور آسے ذرائ کر رائے کہ درویش نے فرمایا جلدی نے گئی مرف ہے آت کے دہ دو گر کے آیا ۔ حضرت خواہد نے دُعا ما گئی اور آسے ذرائ کر ایسا کہ میں اس وقت ایک مولوی صاحب بیٹے شخص نہوں نے عرض کیا حضور اید معاملہ ہماری جھے بالا ترب ہے تو فرمایا ہم نے فرمایا ہم ن

ا کی شخص کو چوری پر تغییبہ : ۔ ایک شخص نے کماد سے چوری گانا تو اُ۔ اورائے چوک کر حضرت خواجہ کا خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اُسے دیکھا تو فرایا ''شرم نیس آتی چوری کا مال کھا کر فقیری کجلس میں آتے ہو؟'' اُس نے الکاری کہ میں نے کوئی چوری کا مال نیس کھایا۔ حضور تاراض ہوئے اور فرمایا، تم نے فلال جگہ سے گانا تو فرا، فلال جگہ پینے کرچو ساہ میں بیمی بتا سکا ہوں کہ تم نے کتنا پھر ساہے؟ وہ نادم ہو کرفور اقد موں پر کر پڑا اور آئندہ کے لیے حضور کے دسیت میارک بوقویک

ایک مرتبه مانی بخت مجری (صالت کی بلوچنی) حضرت خواجه کی رضائے حق کی مخالفت کا نتیجہ:-بارگاہ میں حاضر ہو کی اور عرض کیا ''اللہ کے فقیر دعا کروبارش ہوجائے جنگوق بڑی تنگ ہے'' جيضور نے فرمایا''اللہ تعالی کار منابر رامنی رہنا سیکھو۔ جب وہ چاہے گا توبارش آجائے گی۔ ویسے بھی ہمارے لیے خیرای میں ہے۔ اگر ابى بارث آجائے تو تبرار انتصان بے گائے مرجائے گا اُس نے كما مرى گائے مرتى بوتو مرجائے كربارث آئے حضور فر ما اِنمیک ہے بھوڑی دیرندگوری تھی کریزے دوری بارش ہوئی کین اُس کی گائے مرکئے۔ راقم الحروف نے ویرخی حسین صاحب کی زبانی شنا۔ حضرت خواجہ نے ایک زبان فقيرت كى تدبير:-روز بابا خان محر مجراتی سے فرمایا میں ایسے جمرہ میں آرام کرنا جا ہتا ہوں تم میرے بارے کی کونہ بتانا۔''حضور تو مجرہ میں چلے گئے اور وہلو ریحافظ باہر بیٹھ کیا تھوڑ کی در بعد حاتی احمد خان چیم می<sup>1</sup> حاضر موااور بابا خان مجمدے یو چھا حضور کہاں ہیں؟ اُس نے سوچا میں فقیر کائر یہ ہوں جموٹ بھی نہیں بول سکتالہذا حاتی صاحب کو بتا دیا کہ حضور اپنے مجرومیں آرام فرمارہ میں ۔البتہ کی کوائدر جانے کی اجازت نہیں ۔حاتی صاحب نے کہا آپ جھ سے ناراض جیس ہوتے ویے بھی یں نے ایک ضروری ہات کرنی ہاور بایا خان مجر کے رو کئے کے باوجود جمرہ کا حاتی صاحب علے صحیح توبابا خان محمد نے خود بھی تجرہ میں مجھا نک کر دیکھالیکن دہاں حضور ٹییں تھے۔وہ ہڑا جمران ہوا کہ چمرہ مبارک کوئی اور دروازہ یا کھڑ کی بھی نہیں جہاں سے حضور کہیں اور چلے جاتے پھر حضور کہاں غائب ہو مے ابھی ای شش ویٹا میں تھا کہ جرومبارک سے صفور کے کھانے کی آواز آئی۔ دوڑ کرا عد آیا توبید کھی کر جمران ره کما کرحضورائے چنگ مبارک پر برستورموجود بین آپ نے بابا خان محمد کے چرو پرتشویش کے آثار دیکھے تو فرمایا'' فان محدام يدكوچاہے جو بچھ ور فرمائے أس بر كل كرے''۔

اموت، پ جب بوت علی من و من و من و است من و است من الماره من الماره من الماره من الماره من الماره من الماره من درواز و کول کراعرود یک افزیگ خال برا اتحار منسور تین شربه المار الماره من ا

<sup>(1)</sup> عالی صاحب مروم افی قوم کے معود تخفی محترت نواید کے دوست اور ی بھائی تھے ان کا سرارا کھر اند محترت اقد ک و جڑو گئے کے
دامن کوم سے دابعت قیار ان کے داما دامن تحقیم خان محترت تواید کے بائے تھی ڈرویش تھے۔ حاتی صاحب کیآ ہے نے ایک مصومی
دمیست می فرمائی تھی۔ ماتی فی شریف ایک مرتبہ محتور قبلہ عالم نے حاتی صاحب سے جب اس وصب کا ذکر فریا آیا تو وہ تجران رہ کے ۔ اور
کہا تھا کہ کم حضورا فی والایت کے وسے بیان فرماندے بیاں۔ کی کھے جوت حضورت خوابد اور میرے درمیان ہے بات ہوئی تھی۔ ایک استرت تھی بہت جو فرفے تھی کرکن تیر اآد دی کی بال میں مقال دور شریف کے بیات کی کو تنائی ہے۔
اسوات آپ بہت جو فرفے تھی کرکن تیر اآد دی کی بالی تھی تھا اور شدی نے بیات کی کو تنائی ہے۔

عافظ الكرم المحاصلة على المحاصلة الكرم المحاصلة الكرم المحاصلة الكرم المحاصلة المحاص

عاشقِ صادق جمالِ ذات اُو اوست سیّد مُنمله موجودات اُو (جوبمی جمال ذاستوش کاسیاعاش ہوتا ہے وہ تمام موجودات عالم کا سردار ہوتا ہے)

نیں بتایا" میں نے حرض کی صفور انہوں نے ہو چھا تو بہت ہے کئن میں نے بتایا نیں آپ میاں صاحب سے مسکر انے گاور پھر جھے فر مایا اب کو گابات نیں البترامیاں کو کلی بتارینا۔ اور میں نے آئیں بتادیا۔ الغرض میں نے مسکر انے گاور پھر جھے فر مایا اب کو گابات کے دور ہے فرائی الکہ مطابع کرات ہے۔

جس کوئی آئ تعدد میدوه شفایاب ہوا ہے۔ جو کرهنرت فولترگی آیک طاہ کرامت ہے۔

الے پوڑھے سنا ہے تو بہت مارتا ہے؟: فولتر تو کو دُور کئر دیش رادی ہے کہ تجھے موضع مَلَد دولاً ند ہے مولائی ہو بھٹر کے فولی ہو بھٹر کے مولائی ہوا ہے۔ جب میرے والد مولائی ہو بھٹر کی فولی ہو بھٹر کے فولی ہو بھٹر کو ایا ۔ جب میرے والد صاحب کومعلوم ہواتو وہ میرے گھر آئے اور جھے ماران ہوا کہ بھر ہو کی ہے بھٹری میں اور تو مولائی ہو کیا ہے لئیڈا میں فاموش رہا۔ جب بھٹیلی رائ کو بھی نماز تبجد سے قار کی ہوا ہورے والد مولائی ہو کہا ہے لئیڈا میں فاموش رہا۔ جب بھٹیلی رائ کو بھی نماز تبجد سے قار کی ہوا میرے والد ما حد بھی اس وقت بیدار ہو گئے اور کہا تو رہے بھے بلوا تر بٹر یق کا رائید بتا کہ سے نے کہا آپ کو کہا ضرورت مولی ہو گئی ہے تو آب ہو ہے کہا ہو کہا ہو گئی ہو اور میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی خدمت بھی حاضر ہوئے تو آپ نے آئے تا کا ورائی اور مربط ورائی اور میں ہوئے تو آپ نے آئے تا کا ورائی اور مربط ورائی اور میں ہوئے تو بہت مارتا ہے۔ "وہ ای وقت قدموں پر کر کر معانی کے طلب گار ہوئے اور مربط ورئے کے بعد بعید بیا مارائی و عمال کو گئی آپ کا مربط کر وادیا۔

اللج حافظ الكرم علي

340

سُفید واغ کا تصوّر ہرمرض کی شفا۔
عرض کی حضور تجھے کوئی ایسا دم بتا ئیں جو میں بیار یا گئی ما دب نے عرض کی حضور تجھے کوئی ایسا دم بتا ئیں جو میں بیار یا گئی مرض میں جنالوگوں پر کیا کروں۔ آپ نے اُسی وقت آپ پیٹ مہارک سے کپڑ اہٹا یا اور اپنے پیٹ پرے ایک سفید گول روپیہ کے برابروائ دکھا کرفر مایا اسے فور سے دکھوں پیٹ مہارک سے برخ کی کوئی میں کہ اُس سفید واغ پر اِس کا تصور کر کے جو بھی کہ مرض کا مریض شفایا ب ہوگا۔ حضرت بابا جی فرماتے ہیں کہ اُس سفید واغ پر قدر کے شرک تھے جس کا تصور کر سے میں آئی تھا۔ گوگوں کو دم کرتا ہوں آؤ اللہ تعالی کے فشل سے ہرمر لیمن شفایا تا ہے۔
شفا اتا ہے۔

عافظ الكرم المحافظ الكرم

ی بہوٹی کے عالم میں گھر پہنچا تو قلب اس طرح جاری تھا کہ سب گھر والے جاگ آشھے ۔ سادہ اور 5 والدین نے سمجھ کہ دوارے بیچ کو پھے وہ کیا ہے با تعول پر اُٹھا یا اور صور کی خدمت میں لے آئے ۔ عرض کی جناب! صالح محمد کو پچے ہوگیا ہے فرمایا ہم نے اسے دودھ دیا تھا جو ہشم نہ کرسکا انفرض وسب مبارک پھیرا تو وہ کیفیت جاتی

میرو بله داد و چه م ماری زعر کی افسوس کرتا رہا۔ رہی۔ پھر وہ درولیش ساری زعر کی افسوس کرتا رہا۔

ان وی ول سے دارد سی ان کو انکی شفانہ ہیں۔ ہیں دار قو رائے بلوج ساکن بلوآ نہ ٹریف بیان کرتا ہے۔ کہ سب مُبا وک سے آنکھوں کو وانکی شفانہ ہیں ہیں۔ الدین میں ان بلوآ نہ ٹریف بیان کرتا ہے۔ کہ شاب کی ماں کے دور در پری تھا کہ میرے والدین نے میر الدین کے دور سے شفا نہ گئی تھی میرے والدین نے میر امریت علاج کروا ہے ہیں۔ ایک دون میری والدین کے میرا بہت علاج کروا ہے ہیں۔ ایک دون میری والدین کے میرے والدے کہا ہم کیوں نہ حضرت خوابی ہے دو کیوں میں کہ ان میرے والدین کے دون میری والدین کے میرے والدے کہا ہم کیوں نہ حضرت خوابی ہے دو کروا کی خدمت میں کو اور خت میں میرے والدے کہا ہم کیوں ان موقع ہے آئی ہو گئی ہ

على الكرم الكرم المحالة الكرم المحالة الكرم المحالة الكرم المحالة الكرم المحالة المحال

آپ نے اپنالعاب مبارک نکال کرا نگل سے میری دونوں آٹھوں پرلگایا گھرجاتے ہی مرض ختم ہوگیا اوراس دول سے آن تنک میری آٹھوں کو کوئی مرش لائق ٹیمیں ہوا جنٹی کہ ہماد سے گاؤں میں ایس دیا نمیں مجی آئمیں کرتما گاؤں کے لوگوں کی آٹکھیں ٹراب ہو جاتی تھیں ریمر میری آٹکھیں بھی بھی ٹراب نہیں ہوئیں ۔الفرش بیٹھی حضرت خوابدگی زندہ کرامت کا آن جمی کئد ہواتا ثبوت ہے۔

بیٹے کی دُعا اور جلدی کی سزا:۔ ایک مرتبہ خابہ تور محد دُردیش کی دُوسری بوی نے عرض کی حضور دعا فرمائي كدالله تعالى مجھے بيٹاعطا فرمائے كونكم ميرے شوہر كى پہلى بيوى مجھے طعند ديتى ہے كەمىرابيٹا ہے اور تيرى بٹیال ہیں۔آپ نے فرمایا پھر بھی وُعا کروانا اس وقت ہمارے یاس سلطان محمود کھوڑی بیٹھا ہے۔ جوایک یاوّل ہے معذور ہے۔ایساند ہوکہ تبہارا بیٹا بھی اس جیسا ہو۔اُس نے کہا بیٹا ہوجا ہے دونوں ٹا گوں سے معذور کیوں شہو۔آپ نے اے گر دم کرے دیا اور فر مایا اللہ تعالی تمہیں بیٹا عطا کرے گاجو بائیں یا وُں سے معمولی تکو امواک اور اُس کے بازو يرنشان بوگالز كے كانام محمد من ركھا كيا۔جواب مى كنگر اكر چانا ہے۔ توحفرت خواتي كافرمان ياد آجا تا ہے۔ ا بیک قبرے عد اب کا ٹلٹا:۔ حضرت خوایہ جب بھی کوٹ بلوج شلع منڈی بہا دالدین تشریف لے جاتے تو گاؤں کے مشرقی جانب قبرستان حضرت شیخوشهید بھی جاتے ۔ایک مرتبہ آپ خلیفه میاں غلام رسول مضلیفه میاں عمر کو حیات خان، ملک عبدالرحمن نانی، خلیفه میاب ما چهیا خان اور میان سلطان مجمود کشوری کے همراه قبرستان کی طرف جارب متے راستے میں ایک عورت کی قبرتقی ۔ جب آپ وہال ہے گزرے تو چونکہ میاں ماچھیا خان کو کشف المقبور تھا اُس نے قبریش دیکھا تو وہ مورت عذاب میں جتلائقی لبندا اس نے میاں ماچھیا خان سے ہاتھ جوز کر کہا میں بہت تَنهُارَتْنَى جَمِيهِ بِرَخْتَ عَذَابِ ہے۔ برائے مہر ہانی تُم حضرت خواجہؓ ہے عرض کرو کہ وہ میرے لیے اللہ تعالی ہے مغفرت ک دُعا کریں میاں ماچھیا خان نے وہیں علیحد گی ہیں اس کا ذکر کیا تو آپ نے اُس کے لیے دُعائے مغفرت فرمانی۔ مجرميال ماجهيا خان قبري طرف متوجه واتوأس مورت سي عذاب مثاليا كيا تقااورأس كي روح سرايا تشكر وسياس تقي -حضرت خواجدًا ورايك مجذوب فقير: لل عرت حفرت خواجدٌ برشريف جارب تقدرات شكوكيره بنگلر كنزديك بير بوديا نوالد كردبار برايك مجذوب فقير بيضا تعاجس نے أى روز جوده برس كي خاموتى كاروز و كحولا تھا۔اُس مجذوب نے جب آپ کودیکھا تونام لے کرایے پاس کا پا۔لبذا آپ اُس کے پاس تشریف لے مجے روہ مجذوب بولا "أب بچيان جوليا ب كمر بيشهر بورد برشريف جاكركيا كرومي "مصرت خواجد فرمايا بيجان كرواني والے کے احسان کا تقاضا ہے کہ جب تک وم میں وم ب شکر فعت کے سبب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں م

#### Marfat.com

اُس نے کہا کیااحسان اورکون احسان مندی انہی یا توں میں ٹو ، ٹو میں، میں ہوگئ \_

اُس نے کہابیاز فی مقدر میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا چربھی رہر کا اصان مندر بناجا ہے۔ مجدوب اپنی متی میں تعا

حافظ الكرم

مجذوب جون شن آسكيا اوركها جاء آخ رات ش تم سنيث لول كاسآب في مايد ورات كون معلوم وكا کون کیا کرسکتا ہے۔ اور دواندہ و مجئے ۔ جب دہڑ شریف پہنچے تؤسارا داقعہ حضرت اقد ک دہڑ دگ کی خدمت میں عرض كيا\_آپ نے قرمايا ش توساكيں شيران ياك كى وجد سے فق بور كوكيرہ كے مخوں كا بھى ادب كرتا موں \_اورتم ايك مدوب بے بھڑا ہے ہو۔ لبذا اماری تو بر چال میں اگروندہ کیا ہے تو کمزور کیوں پڑتے ہو؟ حضرت فواجر آرات اُس روزعشاء کے بعد بی جھ پر نیند کا غلبہ بوا۔اور ش اینے کمرہ میں آگر سوگیا۔عاضر خدمت رہنے والے زرویش بتاتے ہیں کدایھی آپ وے وی تع کہ علام أفحے اور جار پائی کے پاؤں والی جانب ہو گئے۔ پھر سے قریب وی پڑی ایک این کواففایا ادر اس طرح باید کیا کدوه خام به وگ بعد از ال آپ دیر تک مُسکراتے رہے۔ جب مج مولی تو حصرت اقدس وبرویؓ نے آپ کوطلب فرطا اورکزشتہ شب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے عرض کی صفور اکل عشار کے بعد ہی جھے رشیند کا غلبہ والارش موکیا یا بھی لیٹائی تھا کہ اُس مجذوب نے اپنا عصا بھیے مارنا جا ہا کیس میں چار پائی کے سر مانے سے یا دن کی طرف ہوگیا اور اُس کا دار خطا ہوگیا۔ گھر ش نے اپنی جاریا کی کے زویک ہی پڑی ایک آدمی اینٹ اِس ژورے ماری کدائس کا سر پھٹ گیا۔جس کی وجہ سے دومُر گیا۔حضرت اقد س دہڑوئؓ نے مُر اقبہ فر ما اور تصدیق کی کہا کی کا جودہ برس کی خاموثی کا اجر بھی ضائع ہوگیا۔اور فوت بھی ہوگیا ہے۔ بعد از اس آپ کو . اجازت ہوئی الفرض بیقیتِ عصر جب آپ وہاں سے گورے تو اُس مجذوب کا جناز ہ تیار تھا۔ جب ملکوں سے دریاف کیا گیا تو انہوں نے کہا فقیرصا حب کل رات کوال سامنے والی یو بڑ (برگد) پر چڑھ گئے اورا پے عصا کو ہوا میں اہرانے گے۔ اچا تک دوخت سے شیچ کر پڑے اور بیآ دھی این شان کے سر پرلگ گئی۔ جس سے ان کا سر پھٹ کیا اورانقال ہوگیا۔جبآپ کے ہمرعل دُرویشوں نے وہ آدی این پیکھی توبیدوی تھی جوگزشتہ شب مصرت نواریٹ نے يهال تقريباً مين من وديية كرأك ارزاق بيسب المتكور كواس واقعد كاللم بواتو وهضرت خوابيسك تدمول بركر پڑے اور معانی کے طلب گار ہوئے معفرت خوائیٹ نے ندصرف أے معاف كرد یا بلکد أس مجذوب كا جناز و جمی خو د ىزھايا۔الفرض علاقہ نتخ لورگو كيرو شن حضرت خولجنگ بيكرامت بيزى شهور بوئى۔

#### فيضان خواجه حافظ

نظر ہوئے خُود کن کہ کُو جانِ دلرہائی مفکن بخاک خودرا کہ تو از بلند جائی ( اپنے آپ کود کی کہ کہ قرمعثوق کی جان ہے۔اپنے آپ کوذلیل نہ کر کیونکہ تو اصل میں اعلیٰ جگہ ہے۔) تو نے چشم تُور نہائی تو کمالِ خور چہ دائی چو دُر از صدف بیروں آ کہ بس گراں بیائی (تواپی آنکھے پیٹیدہ ہے تواپنے کمال کوکیاجانے موتی کی اندینی سے نکل کیوکد موتی کی قیست بھی ہے پہل تو چه طلی از زمانه چرا محثتی در جبانال آفاق واری انتش تو آن سیخ ہے بہائی (توز ماندے کیا دُھونڈ تاہے۔ جہاں میں کیوں خوار ہوتا ہے۔ تمام جہان تیرے اندر ہے تو وہ پیش قیمت فزاندہے) عالم كبير ، ستى ، عالم صغير عشق عالم مجير درج تست تو راز دات إلى (توبرْ ے حال سے ادنی حال میں وارد طاہے۔ تجھ سے ایک بڑا جہان آباد ہے کیونکہ تو اللہ کاراز ہے۔) دَر اختیار داری خوای چو جان عاشق لبيك گفته آيد جو تو مخبر آزمائي (توافتيارر كمتا ہے۔جب جا ہے عاشق كى جان يرد وقولبيك كمبى مونى حاضر ہے۔خواو جخر جلائے۔) ال سينہ ممال آلد چو تيز نالہ رفت از باعد سدرہ ازیں ساز بے نوائی (عاشقول كے سيندے جب تيز نالد فكے وہ سِلْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ سے بلند جاتا ہے خواہ يدماز با اواز ہے۔) دل من بزور بُردي بازمال ما ند بُري مستم چوہیم کبل بے آب پھو مای (میرے دِل کوجبرا تو نے موہ لیا پھرآ کرحال نہ یو چھا۔ ٹیم بھل کی طرح یا ہے آب چھلی کی طرح توب رہا ہوں۔) اے دل مثو دیوانہ این است کوئے جاناں با ادب کو فانہ بخشور بارگاہی

و حافظ الكرم و علان عبارة والله عبالان عبارة والله والله عبارة والله وال

(اس عُلَام (غلام رسول) کوئوشبو کے معفرت خواجہ حافظ گل محمد تھی قادرتی سے درو ملا ہے۔ جب در دول میسر مواتو تمام دروول کی دوامیسر مودئی۔) از خلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب "





بيران بيرمفزت سيدناغوث الاعظم



Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com

باباجي مولينا غلام محمرة

باباجى خواجه يارمحر



حضورخواجه حافظ پاک



حضرت قبله عالم منگانویؒ





Marfat.com



حضور قبله عالم ، بو برك فيج تشريف فرمايي بلوآ ندشريف



حضورعا لمُم ،عرصةُ قيام بلوآ ند شريف



روضه کے ساتھ دوسری مسجداور کنوال



زير تغيرر وضرحضور حافظ پاك

دیرشریف مطاده التی کے موقع پر حضرت اقد م دیروی تشریف فرمایس کاب کے داکس، یا کس حضور حافظ یا کی اور حضور تلا عالم منظ او کی پیشے ہیں۔





صورقبار عالم جمل عمل آخر نینه فرمایی - آپ کے بیچے ہیر اخر حسین ، بیرو فرحسین ، بیراد تاد حسین اور حافظ عبدالفور کھڑ – ہیں-

حضور قبلہ عالم اور آپ کے براد راصفر پیرزادہ محد اعداد سین



حضور قبله عالمٌ، كوث بلوچ ضلع منڈی بہاوالدین کی جنوبی مسجد میں





حضور قبلہ عالاً، روضہ مبارک بلوآن شریف کے سامنے دوران مجلس

حضور قبله عالمٌ ، خلفاء کے جھرمٹ میں محلّہ منظور آباد (منڈی بہاؤلدین)



دائي، بائي پيرطا برحسين اور بيرمحدمظ برحسين صفورقبله عالم مجدك برآ مد ين تشريف فر ما بیں،آپ کے داکیں، باکی پیرمحد مظرحسین اور پيرطام حسين بيشے بيل۔

پیرهم مظهر حمین صاحب اپی شادی کے موقع پر حضور قبله عالم منگانوگ اور پیرسید حبیب سلطان کے ہمراہ پیچیے بیرمجمہ طاہر حمین کھڑے ہیں





حضور قبله عالم منگانو کُ دربار شریف کے گرای پلاٹ





روضرمبارک بلوآنیشریف کی ایک نایاب تصویرواس کے ساتھ حضور قبلہ عالم منگانویؒ کاتجرہ عبادت اور تیسری مجد بھی نظرآری ہے۔





حضرت فقیرسا کیں مجمد دمضان کا مزار مبارک -

حضور قبله عالم منگانویؓ پلاٹ میں تشریف فرمامیں، چیچے پیرتی حسین کھڑے ہیں۔





Marfat.com









الوان كرم ميوزيم منكاني شريف





روضه منكاني شريف رات كاستظر



روضة حضور خواجه حافظ بإك



روضه حضور قبله عالم منكانوي



مزارحضورخواجه حافظ بإك



مزار حضور قبله عالم منكانويٌ



Marfat.com



Marfat.com